# المصنفين في كالمي ويي كابنا

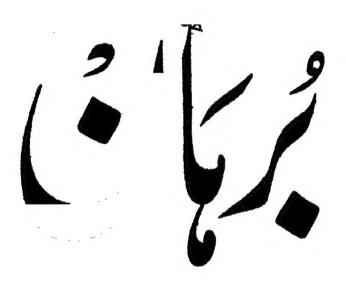

مراشب سعنیا حراست مآبادی

## مطبوعات ندوة أين دبلي

ذیل میں ندوہ الصنفین کی کا بول کے نام مع مخصر تعارف کے درے کے جاتے میں مسل کیلئے دفترے فہرت کتب طلب فرائے اس سے آپ کوادارے کی ممبری کے قوانین اوراس کے طلقہا کے خین فی معادنین اورا جارکی تغصیل مجی معلوم ہوگی ۔

تعلیاتِ اسلام اور بی اقوام اسلام کماخلاقی اور اخلاق اور السخه اخلاق علم الاخلاق برا مک اخلاق اور المحافظاتی اور المحتلف المحتان المحت

روصای نظام ه دجریره نه بیت چر جگری است. سوشکزم کی نبیادی هفیت دا نتراکیت کے تعلق رونسیر اخلاق اور فلسفهٔ اخلاق بر کم ل مجت کی گئی ہو-

اه دل دین ما خد تفریون کا ترتبه جرمنی سے بہلی باد است میر مجلد سے ر اردوین تقل کیا گیا ہے قیمت شے مجلد للحدر است کے است میں اور حصاول میں اور است میں است میں اور است میں اور است میں اور است میں است میں است میں است میں اور است میں اور است میں است میں

بندوتان بن قانون شریدیت کے نفاذ کا مئلہ ہر مند بنی عرب سلم بر تاریخ ملت کا حصلول جس میں زیر طبع قیمت جبر مجلد سے

سین سرورکائنات کے تام اہم واقعات کوایک فال بین الاقوامی سیاسی معلومات، بیکتاب ہرایک ترتیب سے یکواکیا گیاہے قیمت علس فیصل سے معلومات کیا گیاہے قیمت علس فیصل سے است میں رہنے کے لائن ہے قیمت عمر فیصل میں است میں است

نهم قرآن جدیداندیش جس ببت سے اہم اصافہ کی اس مسئلہ وی پر پہلی محققانہ کیا ب کے گئے ہیں اور مباحث کتاب کو از سر نومزب کیا کی میں دوروئے مبلد سے بر

گیاہے اس موضوع برانے رنگ کی بیشل کتاب کا استفاد اس موضوع برائے رنگ کی بیشل کتاب کا مستند قبیت علی مجلد سے

## برهان

مغاره (۱)

جناب مولانا محجفظ الجمن صناسيوباروي

بناب ميرولى النهرصاحب الدوكيث

2.5

، ١ قرآن مجدليف معلق كياكتاب؟ ۳ اساک کفرد جحود ۲ م بچوں کی تعلیم وتربیت

ا۔ نظرات

الديترما كِكُال كرده مُعُناب سبيل نكى جاره لب خشكم سلما في دا

#### مران لينے متعلق كيا كه ابر؟ فران لينے متعلق كيا كه ابر؟

#### أزجنا بمولانا محد غظالر حمن صناسيوماروي

(0)

اصائر المعظت اورجیرت دام بی کونکرجی کوجیرت نصیب ہوجائے وی موظمت بی ماسکرکتا ہے اورج نصیب ہوجائے وی موظمت بی ماسکرکتا ہے اورج نصیب موار ملک دیں ماسکرکتا ہے اورج نصیب ماسکرکتا ہے اورج نصیب ماسکرکتا ہے اورج نصیب میں مرکز اجابت کا تدرتی نتیج ہیں جب قرآن موظفت ہے تواس کر تجیر بی محرور ہونا چا ہیں ورن جرب تمرا ورگی ہے رنگ وہ کی طرح ہوکر رہ جائے گاجواس کی شاب رفیع کے قطعا فلان ہے۔

"بعیرت بین معزف وردلولات کے لحاظ سے وسیع المعنی لفظ سے قلبی عقیدہ، علم یعین بھی المعنی معزف و مرت جست الراک تام وکا ال کا محصول بیسب ایک ہے تعین تعین تعین المول کے محصول بیسب ایک ہے تعین تعین تعین آنکول محصول بیسب ایک ہے تعین تعین آنکول مسلم المول کے مقابل میں بینی آنکول مشاہدہ سے کا کا اللہ احساس بصارت ہے اور قلب سے کامل اور الک کا نام ہم جسیم شرا ہدہ سے کائل اور آک کا نام ہم ہوتی کو سے مینا نور آگا نور آگا اللہ بھی کا کا گرین کو آلا بھی آگا ہوت کے اللہ اللہ بھی کے اللہ بھی کے اللہ بھی کے اللہ بھی کہ اللہ بھی کا کا کی بھی کے اللہ بھی کے ا

پس قرآن بلاشدان مام معانی اور مطالب کی روشی می بھیرت سے، وہ کہتا ہے کمیں صورت اور استان اور مطالب کی روشی میں بھیرت سے، وہ کہتا ہے کمیں صورت اور استان اور استانی سے بیاں کہ اور واضح میں بلکہ اس بیلے ہوں کہ قلبِ انسانی سے بیاں کہ دور واضح اعتقاد ہوں، للسندا صرحت زبان سے میری صداقت کا اقرار کانی نیس ہے بلکہ قبلی یعین

کی مطابقت بھی اس سے بیا لازمی اور ضروری سے اور یہ کیوں سے اس ایک کمیں ظنون اور آگا وساوس وہواجس اور خیالات و تیاسات نہیں ہوں بلکہ علم بقین "اور یقین جازم "ہوں اور خراک م تعسیم اور مجہ سے حاصل کر دو معرفت بقین محکم رہبنی ہے ہیں و خیر و عبرت بھی ہوں اور خراک کہ سے سے جست و بریا تا مجی ہیں خور کھی فطائت ہوں اس سیے کہ تو اِص کی ہوں اور دوسروں کی فطائت ہوں اس سیے کہ تو اِص کی ہوں اور دوسروں کی فطائت کے سیے دیل را م مجی ہوں اور مرایک مدرک جی تعت سے سیے آئینت ادراک کا مل کھی۔

اگربسا دست میرست نقوش دانفاظ افزاهم وترتیب ست اعجا ز کامشا به و کرتی ہے تومیر سے معانی دمفاہم اور مطالب و مدلولات عقل وخرد اور تلب مساوق کے بیٹ بھیرت کا آئینم دکھا تے ہیں.

غورکر و اکه توحید فالص کی عقیقت تک کس نے بینچایا، رسالات سیقظی افراط و تفریع کی گرئی سے بچاکھ لوئی سقیم کس نے دکھایا، کائناتِ دنگ و بوہی وہ کوئ کی المامی کتاب ہے جس نے ایک ائی کی معرفت بنے و دنیوی نظام کائل کامعجزانه مظاہر و کیا اور ماہی کے سار مبانوں کو مستقبل سے بے جہال بین وجہاں باس نہایا، ماضی کے مشے ہوئے نقوش اور و مستقبل کے در ماکوں کو کہ ورت سے صاف کر سے کس نے بسا طاحا کم برر وشن کیا اور ستقبل کے بروہ بائے فاکوں کو کہ ورت سے صاف کر سے کس نے بسا طاحا کم برر وشن کیا اور ستقبل کے بروہ بائے غیر کر کے کس نے موج وز وال اور ہدایت و صلالاتِ اقوام کو روشناس کرایا ، اُم ماضیہ اور اقوام سالفہ کے عبرت آموز انجار و واقعات کو بینی کر کے رشد و بدایت اور عبرت و موغظت کے بیکس نے سامان دیتا کیا اور ملل حقیق وہا کو توام بناکوس نے چیات مستعلی اویان کا فراموش شدہ قانون کس نے ڈسرایا اور معاش و معاولات کا جواب صوف اِکائی سے و نیا بیوند جیا ہو تو اُس صورت ہی کہنا پڑے واگا کہ ایسامنظم دستور ، محکم قانون ، جازم عقیدہ کائل جاستے ہو تو اُس صورت ہی کہنا پڑے کا کہ ایسامنظم دستور ، محکم قانون ، جازم عقیدہ کائل فطانت ، اور اور اور اور اکر ایسامنظم دستور ، محکم قانون ، جازم عقیدہ کائل فطانت ، اور اور اور اکر آئی میں ہو ہو ہو سے جو بر بستر سے بیار سے تھیدہ تھیں ۔

یسی وجسے کو الماتیفسیرے اس کے مقام بھیرۃ کو علم سے تعبیر کیا ہے دی

جب جبل کے مقابلہ میں علم گدو توگویا تم نے مب کچھ کمدیا اور اس سے زیادہ کھنے گائجات بی نمیس ری-

یکن اس کو بھیرہ "نیس بھائے" کہاگیا ہے بینی مفرد کے نیس بلکہ مع کے میدند تبیلو تبیل ہے ایک بہلو تبیل ہے اور مرحوقعہ اور مرحوق میں بھیرت ہوں یا مادیات ہوں یا مادیات ، عقائد ہوں یا اعمال وا خلاق، میں معاوم ویا قصص وا خبار ، ہرایک شعبہ دینی و دنیوی کے بیے جسیرت میں اگر تاہے اس میں وہ مرحف میں ہوسکتا تھا وہ تو بھیائر ہے ۔

بلاست بردددگاری جانب سے بصیرتی آ پیونی ،بر برشض سے ان حقیقتوں کا مشاہرہ کیا اُس نے انخفس کری فائد ، بیونیا یا اورس نے اندحا بن اختیا کرلیا تواس کا نقصان ہی اُسی پرٹر ااور می دھی صعدان ملید لم ، تما اسے پی گھبان نیس بنایا گید برتمها رسے پروردگار کی جانب کو جسیری تَنَجَانَكُهُ بَصَاءِ مُمِنْ تَرَكُمُ نَنُ اَبْصَرَ نَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَيَى نَعَلَيْهَا وَمَا اَنَاعَلِيَكُمُ يَحَفِيْظِ

(انسام) هٔ نَمَا اِعَسَنَا إِدْمِقَ ثَمَا يَكُمُدُ دُهُ مَّا يَ وَمُ مَّا يَ الْمُولِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

خسكم ادبان سابقه كى تصديق ، أن مي نسخ وُسخ ا در تحريف كى تكبانى اور بصائر وعبراوردواعظا و و تصديق كذ و تابع المي تاكداس ك انتقال سن سعا دست ا در أس ك انتقال سن سعا دو تابع دا تشر عمل كو سن شقا وست متم و منتج مو ا در مر فرد ا ورج ا عست ا بن اعمال و ا فعال مي قا نون با دا تشر عمل كو بين نظر د كانتج موربود

یں قرآن عزیز یہ رعویٰ کرما ہے کھی ہی وہ گھم ہوں جاس ترقی ندیر کائنات کے سے بقابسلِ انسانی تک ہمرگرے اور سے انتقال سے سعادت کمریٰ کا حصول اور انکارپر شقادتِ ابدی کانزول ہوتا ہے اور ایک نفسِ انسانی فدائے قدوس کی اس حجتِ بالغہ کے بعد ج کھے مامل کرتا ہے اس کے بادائی کم راوز تیجہ تا ہے۔

گندم از گندم بروید جوزجو ازمکافاتِ عمل فانسل مشبو

الجے آج کسی قوم اوکسی گروہ کو بیت نہیں ہے کہ وہ میرے مکم سے سرتابی کرے اور یہ کہ کر مخلصی پیدا کرے کر وہ آت سے قبل از ل شدہ کنا ب النی اور دین سابق پر ایمان رکھتا ہے اور اس میے قرآن عزیز کے انتال کا محتاج نمیں ہے کسی بھی ملت کویہ حق اس میلے حال نمیں ہے کہ جب میں اس کے حال نمیں ہے کہ جب میں تاریخ ملل وا دیان کی روشنی میں بر ہان اور حجست بن کریہ تابت کردیکا کہ اور یا ن سابقہ کے قبول کرنے والوں نے اُن کی حقیقی تعلیم کوفنا کہ دیا اور سے بخریون کی گند جہ میں اور یا ن سابقہ کے قبول کرنے والوں نے اُن کی حقیقی تعلیم کوفنا کہ دیا اور سے بخریون کی گند جہ میں

ذبح کر دیا اور آئ ندوه ایانیاتین اس سے سیتے پیروین اور ندا مکام واعال میں اس کے مالی بلکا دیا نور قدیم اور طلب سابقہ کی ہی اور صاف تعلیم کی اساس و بنیا دور حقیقت وہ ہے جس کو آئے میں بیش کر رہا ہوں اور صراطِ ستیم اس کے ماسو ایجے نہیں ہے گویا میں قوموں کا دہ مجمولا ہوا وینی اور ملّی بیتی ہوں جو اس کا مل و شمل کری کی در مرب ہدایت دسے رہا ہوں تو کھراگر جمتِ حقید تا بت کر کھا ہے کہ میں حق "ہوں" نور" ہوں" برہان" ہوں مصدّق" ہوں و میں میں جو فرز انسانی مجھ سے دوگر دانی کرتا ہے ، وہ بلا شبہ حتی کی جگر "باطل" نور میں مصدّق سے مقابل منسوخ و مخوف کی ہیں وی کرتا ہے اور اس طرح جادہ حق اور صراطِ ستیقیم سے داوہ وہ جو ان کی ہیروی کرتا ہے اور اس طرح جادہ حق اور صراطِ ستیقیم سے در اور ہو جو تا ہو ہو جا تا ہو ہو جو تا ہو تھوں کو جو تا ہو تا ہو جو تا ہو جو تا ہو جو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو جو تا ہو تا

تم اس پرتعجب نه کروکدمی مختماً عَنَ بِیًا " بوں بعین میری زبان عربی ہے ، اسلے کے جب اسلے کے جب اور میرانی کا الحار کرتے ہوتو دوسرے الفاظیں گویاً الربنی ادیان کے روشن بہلو منکل وریا اس سے بے خبر ہونے کے معترف ہوجائے ہو۔
منکل وریا اس سے بے خبر ہونے کے معترف ہوجائے ہو۔

کیاتم فراموش کردو سے کر خدا کا قانونِ قدرت بہیشہ پی رہاہے کے حبر کسی توم کہی مست اور کیا تھا میں است کے حبر کسی توم کہی ملت، اور کسی گروہ ہیں اُس سے اپنا ہا دی یا پیغیر بھیا ہے توجس قوم میں کی وعوت و تبلیغ اور کسا بیانی کانزول اُسی زبان میں ہوا ہے ، چنا پنے سامی اقوام نے سامی ربانی میں اور غیر سامی ملتوں نے اپنی مرد حبز ربانوں میں کی صوت ہا دی کو منا اور مجھا ہے۔

تُواب اگرایک و خت مین بوجها نها کرفدائ کائنات کابیام تام کائنات میں اقوام وطل میں مبدا جد اندستا اور مجا جا ہے الکہ توحید اللی کے محد و دونی بینیا مات حق اب عالم انسانی کونشو دار تقامی اس منزل پر بیونیا دیا ہے کہ بالغ نظری اور ملبند نگائی اپنے کمالات کونمایاں کرسے اور وصدت ادیان ایک حقیقی وصدت کی سک میں منصر شہو دیر آجائے شب معقل کیما و فطر شب تقیم میں فیصل کرتی ہے کہ دین وصدت ۔ بینیام اقوام المامل کائنات کی معقل کیما و فطر شب تقیم میں فیصل کرتی ہے کہ دین وصدت ۔ بینیام اقوام المامل کائنات کی

صدا مختلف اور متعدد زبانو مین بیس ملکه ایک اور صرف ایک بی زبان می کی اور حجی مجا ایک تاکنتا دارند بی اور حجی مجا تاکنتا نون و مدت بیال بی این مجله برقرار رہے اور اختلاف و انتظار ابنا دخل شیاست اور حب یفیصلیت اور جب یفیصلیت اور جب یفیصلیت اور جب یفیصلیت اور بروا خدا کے بینیام کامجی اُسی قوم کی زبان میں نزول ہوا ا

خَمْ وَٱلْكِتْبِ المَيْنِيْ إِنَّاجَعَلَنْ مُ حَدَّةً فَمْ بُ اسْ كَمَابِ وَاصْحَى مِمْ سَنَّ قُمُ الْمَاعَى بِيَّيَالَعَكَدُهُ تَعْقِرُونَ وَ أَسْ كُورِ كَابِ قَرَانَ عَرَى رَبَانِ كَامَا كُمْ مَجُعُو. دَاِنَّ كُتُنُونِيْ مُنِتِ الْعَلِيْنُ مُؤَلَ ورير قرآن بِرورو كارعالم كا آمارا مواب -

در ده معرون مرب العلمين و ن من اور بير در ال برور و فارعام قا امار جوام - من بردر ال برور و فارعام قا امار جوام - من بردر ال بردر المردد في بردر المردد في

تاكرتردر اف والول يس سهومان عربي زبان من.

ا دهر طرح بم نے اورکٹا میں اُن کی قوم کی نبان میں

مِنَ الْمُنْدِدِينَ بِلِيسَانِ عَرَيْ مَيْدِينَ • (شعله)

و ك له إلك الزَّ الله

خَکُمُّاعَنَ بِیَّا نادِل کی بِی) اکلی مجہنے آمار انسد آن کی د رعد ، ممری ".

الحاص ، قرآن کمتاہے کہ میں ایسانظام کائل ہوں کہ کائنات انسانی کے تمام دبنی و فریوی حوائح وحوادت کے بیے میرے احکام اساس وبنیا دکی بیٹیہ سے جہل ور ایک انسان جن امور کا مکلف ہوسکتا ہے اُن سے علق میرے احکام حاوی اور ہم ہرگیر ایک انسان جن امور کا مکلف ہوسکتا ہے اُن سے علق میرے احکام حاوی اور ہم ہرگیر گیریں اس بیلے مجھوکو صوف بیدنہ کہو کہیں " ذوحکم" یا" ذوالا مر" ہوں یا " حاکم" "وائم" ہوں بلکہ مجبوعۂ احکام المنی کا ایسا رفیع و وقعے سرمایہ ہوں کر گیریا سرتا سر شکم" ہوں ۔

روح کے لیکن صوف اس قدر کافی نہیں ہے کہیں " حکم" ہوں اس بیلے کہ" حکم" توایک خاص طرز تعیم کانی تجہے جو بڑی اور اچھی دونوں صورتوں ہی وجو دنیر بر ہوتا دہتا ہے توکیا میری بھی بی شان ہی ؟

تعیم کانی جسے جو بڑی اور اچھی دونوں صورتوں ہی وجو دنیر بر ہوتا اور شرایک شوشہ اپنے اندر روح جیات مر ہی نہیں ہرگر نہیں بلکہ میرے احکام کا ہرایک گوشہ اور ہرایک شوشہ اپنے اندر وح جیات مر ہی رکھنا ہے اور جو بھی گوش حق نیوش اور قطب حق کیش رکھتی ہے اُس کی فیل ہے ایک شوش حق نیوش اور قطب حق کیش رکھتی ہے اُس کی فیل ہے ایک شوشہ ور نہ دونوں میں وجو دنی کو اور زندہ کا اور بیاد یہ تیاں۔

زندگی کے بچائ شریں بدا حکام کی مروح کا زو مچوز کے اور زندہ کا وید بنیاد یہ تیاں۔

تاریخ شاہدہ کرمیرے نزدل سے بلکائنات آنسانی کی انفرادی و اجتماعی زندگی اوجیاتِ دنی وملی یا موت کاشکار ہو چکتی اور یکشکشِ موت وحیات کے ہاتھوں مرغ بسمل بنی ہوئی تھی .

ہندسان کا قدیم ندہب صرف رہم ورواج کا ایک ہے روح ڈھانچہ تھا جس کے مردگ ورشیر سے روح ڈھانچہ تھا جس کے مردگ ورشیر سے روح مسلوب ہوجگی تی توجید کی جگر شرک نے لئے تھی تحد ورج مسلوب ہوجگی تی توجید کی جگر شرک نے لئے تھی تحد ورج مسلوب ہوجگی تھی مرک ہور دیوی دیوتاؤں کی برشش کی ندر برجگی معاشرت نے انسانوں کو ووقعہ ورمی تقسیم کرکے اور جزا وسزا براعال کوکر دار کی جگر سب نوسل کے ساتھ وابستہ کرکے خود انسان کو انسان کا غلام بنادیا تھا جوجہ واجھوت اور جھوت اور جھوت اور جھوت کی آلودگیوں اور گھنو نے بن کی شکل وصورت میں نظر بنادیا تھا جوجہ واجھوت اور جھوت کو زندہ تھی ہونا پڑتا تھا، نکاح بیوگان حرام کاری کے مراون اور کی مراون بھی بنوم کی موت پر ایک عورت کو زندہ تھی ہونا پڑتا تھا، نکاح بیوگان حرام کاری کے مراون

تھا،اورعورت ہترہم کی درانت مے دوم تھی گویا انسانی حقوق سے محردم ہے جارہ ومجبور کی غرض الہیات وعبا دات بوجس اورٹریشقت رسموں اورتبیو دات سے جکرشے ہوئے تھے اور تمدّن ومعاشرت براسی کوی پابندیاں عائد تھیں، کرانسانی حقوق تک پامال وہر ہا دہو ہے سے تعمید

نصاری و بیود می تقلید جا مدا در رسوم ظاہری نے نہ صرف اضلاق و اعمال کوسنے کر دیا تھا ملکہ منتقدات وایمانیات کومی تمرک اور رسوم جاہلیت سے بیدد و ن میں ستورکر دیا تھا۔

روما او فراسطین کی این فدیم شادب که دمها می انسانیت دوصوں یقیم نظراتی بے مفام انسانوں میں شارہ اور ندانسان خطام انسانوں میں شارہ اور ندانسانی حقوق کا اُس سے کوئی واسطہ عورت بھی مردی خواہشات کا کھلوناتھی اور بین خواہ دو کنواری مرحم کے تقدس کے نام بریش ہویا تصور دمحقات کی زیب زنیت، رومن کی تقول اور برانسٹنٹ کی مہلک جنگوں سے ندمہ بکونو نریزی اور سفا کی ملک درندگی کا دوسرانام جدیدیا تھا ہی کہ آزادی فلکی جگر جمود وجمود اور کورانہ تقلید نے سے لی ھی اور مذہ بیس عقل و خرداور دیں وبریان ایک بے معنی بات ہوکررہ گئے تھے۔

زر پشتی مذہب کے نام برایران میں مانی اور مزدک نے وہ انار کی بیاکر دی کہ تہذیب دیا نے تم میں اور مرزدک نے وہ انار کی بیاکر دی کہ تہذیب دیا نے تم میں میں میں مان اور مرزک تشرک و دوئی کے ساتھ عورت کا صرف عورت رہ میانا اور ماں بہن بیٹی کاحقیقی رشتہ مفقو دکر دنیانالی اور انسانی حقوق میں فوضو بیت اور ما در مدیر آزاد دید نیا، اس تعلیم نے انسانیت کا کلا کھونٹ کرر کھ دیا تھا۔

غورنرمای کراگرسی معاشره کا اجماعی نظام ایسے سانچیں ڈھلا ہوا ہوجس بی عقل و فکر کی آزادی سلب کرے اُس کی نبیادوں کو صرف رسوم اورخود ساختہ شرطوں اور بیابندیوں کی زنجیر س جگڑو یا گیا ہے تو اہل دانش فیصلہ کریں کر ایسے معاشرہ اور سماج کے اجتماعی نظام کا کیا حشر ہوگا کیا اُس کی کوئی اینے ملیجی سیھی اور است کھی جاسکتی ہے ؟ مگر اسلام سے قبل ہاری آنکھیں دکھتی ہیں کہ ایشیا ویورپ اور عرب وعجم ہی کوئی ایک خطر بھی ایسا نظر نہیں آتاجس کا سماجی نظام جاہلی رسوم ا در ماطل قیو د وتشر وط کے جال ہے انجھا ہوا نہ ہوا در آزا دی فکر کوکسی صورت میں بھی کوئی مقام حامس ہو سکا سو

اسی کانتیجی کا در برمان کی جگر" باپا" "بریمن اور" موید کی خصیتوں نے لے لیا در انجیں، توراق، زبور، ادستا، دید کی حقیقی تعلیمات کیسر فراموش ہو کران کا نعم البدل رسوم جاہیت قرار پائیں اور استہ اسستہ انہوں نے اس طرح مذہب اور دھرم کی شکل اختیار کر لی کہ اس کے خلاف وقت کے بیجے مذا ہب کی تعلیمات فنا کے گھاٹ از گئیں اور شیم بصیرت سے خور کرنے والی کسی تی کو بھی پرجراً ت نہیں ہو کی کہ دہ از اوی فکر کے ساتھ حق کا اعلان کرسکے اور جبشنے صیبت نے بی اس اقدام کی جسارت کی اس کو جب دین اور ملحد وزندیت کا خطاب دیا گیا۔

تائیخکے ابواب ماضی اگرا پے نقوش میں کذب کی دہ کہ آئی ہے پاک ہیں توان میں حقیقیت نمایاں اور انجری ہوئی نظر آئی ہے کہ قر آئن نے ابنے پیغام کی بنیاد سرناسر دلیل و بر ہان پر کھی ہے اور جود و خصو و اور کورانہ تقلید و بابندی رسوم کرجمالت قرار دے کرسیجے آزاد کا وار در وازہ کھول دیا ہے جس کو ہزار وں برس ہوئے کہ دعیانِ مذام ہو اوریان فران اور کے دین و ندم ہوئے کا وہ در وازہ کھول دیا ہے جس کو ہزار وں برس ہوئے کہ دعیانِ مذام ہوا واریان سے کو بی وہ آداز جواصلاح کنیسہ کے نام ہوئے کہ وہ آداز جواصلاح کنیسہ کے نام ہوئے تھا میں اور جا اللہ سے کو بی وہ آداز جواصلاح کنیسہ کے نام ہوئے کہ اور سے کو بی وہ میں اس کی اور جا اللہ سے کو بیان اور ہوا است سے کو کھول اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی ایک بھی اس پکار ہے آئی تی اس تعلیم جی کے مطال وہ دنیا ہوئی آئی آئی آئی کی کر جا دنیا ہوئی اور ہوئی ایک بھی اس پکار ہے آئی نامیس تھا اور آئی آئی آئی کی گرج ابیدہ دماغوں کو ہدار کر کے ہوا کا در کے بدل دیا اور زمانہ کی گرج اور کھی سے دونی کی جانب موٹر دی۔

غرص کائنات انسانی کاچتیج پاورگرشر گوشه اجتماعی اور ملی حیات سے محروم ایک بے جان لاشر ادر سم بے روح نظراً تا تھا، جدھر دیکھیے تاریکی اور ظلمت کا دورتھا اور سرا مکی طالب حق

ر کے اُلی کا و کیکنا اِلیک اور اس طرح ہم نے تمہاری جانب روح اقرآن ) میں و کی اینے کم سے میں اور اس کی وی کی اینے کم سے

یعنی برطرح بدن کے بیے دوح ہے اُسی طرح ظلب کے بیے بھی روح ہے اوراگر اجسام ہے روح" لاشہ" بین توقلوب ہے دوح بھی" مردہ" بین اور اُن کے بیے قرآن ہی روح جیا ہے . د وج ابدی ور وج سرمدی .

ینتو ہرزماندا ورمرود میں نازل شدہ، وی الی قلوبِ مردہ کے بیےر وج تازہ فابت
ہوئی ہیں تاہم "روج کا مل کا شرائ صوف قرآن ہی کوچاں ہے اس نے دیگرکتب سا ویہ کے لیے
اگرچہ بہت سے اوصا نب عالیہ کا اطلاق ہوا ہے لیکن اُن کوروح کا کہ کوئیں ہکاراگیاا وریقرآن
ہی ہے جس کو دوح "سے تعبیر کیا گیا کیونکہ بلاغت کلام کا تقاضا ہے کہ جب ایک ہی وصف
مختلف موصوف می موجود ہوتو ہجراس کا اطلاق الیے ہی موصوف کے ساتھ ہونا چا ہیے جس میں یہ
صفت کا مل ویکس طور پر پائی جاتی ہوتا کہ امتیاز ہوسکے اور اُس کی عظمت وجلالت منصر شہود
پرا سکے۔

اور غالبایی وجہ کر اگر حیج تربین این دوعبرانی البیات میں نا موس اکبر کے نام سے معروف میں اک انجم دیو تی میں کہ معروف میں اکی ایم دیوئی میں ری ہے کہ وہ انبیاروس علیہ مالصلوۃ والسلام سے پاس فعدا کی وجی میون کے تشکیر اور وہ در انبیار ومرکین سابقین کے دور میں بیر فریضہ اوا فرماتے رہے تاہم

أن مي سيكسي بي الهامي كمّاب اورالهامي حيف كزول كاذكركة بوئ حق تعالى في جبر یا در میالدسلا) کوروح سے لقب سے یاد نیس فرمایا ادر میرص فران ی کے بیخصوص قرار یا یا چنا پیشعراریس سے دُ اِنَّ لَمَنْزِ نِلُ رَبِّ الْعُلَمَائِ أَزَلَ بِدِ اللَّهُ وَحُ الْآمِینْ "اور به بات بجی قابل و کوری كرقرآن كے روح "مونے كاہى يكال يا خصوصى امتياز ہے كەسورة قدرمي بجى جبرَس كو روح" سعبى تعبيركيا كياسة تَنَزَّلُ الْمُلْإِكَةُ وَالرَّهُ وَحُرِيهُا" اوريه اس لي كَرَرَآن كِم تعلق بيرتبا ياجا جكا كُون كُون كُون كَا رَمْضان المبارك مِن بوات سورة بقروس سي شَهْمُ دُمْضَانَ اللَّا يُ الْوِلَ فِيْدِ الْقُنُ أَنَّ اوريكِي ظامركيا جاجِكا م كُوس كانزول سبب مبارك بي مواسخعه والكيب المينين إتَّا أَنْ كُنْ فِي لَيْلَةٍ مُّبَادَكَةٍ " ورووشب مبارك ليلة القدرسية إنَّا أَنْ كُنْ فِي لَيْلَة الْقَدَ ير توضروري تھیراکجس ماہیں اور بس شب میں قرائن عزیز کا نزولِ اولی ہواہے اُس کوہرسال بطور ماد گارمنا ہا جائے اوراُن تمام سعادتوں سے ہمرہ اندوز ہواجائے جونزول قرآن کے وقت اُس کے مجد وشرف کے يد مخصوص كى كئى قيس تاكه طالب حق اورجويا ئ مجدو تغرف اس سعادت كبرى سن محروم مذر رواور وة كام افضال وبركات جوسمت كراس شب مي سما كئي تعييل ايك ايك بروكرم دِ مون ك قلب كا نوربن جایش اوراس کوحیات ابدی وسرمدی کی نعمت سے مالامال کردیں اورجب کرقران کی ایک مخصوص مفت روح سب اوراس کے لانے والے فد لکے اپنی کومی اس فدمت کی بدولت "روح"كم معزز خطاب سه مرفرازكياكياتوا زبس ضروري بواكربرسال جب بجي شب مبارك. شب قدرایی تمام وخنائیوں اور بے بناہ جال آرائیوں کے ساتھ بقعد فوربن کر ہے تواس میں بے شمار اوران منت فرشتگان رحمت کے علا وجھوصیت سے روح "دجرس علیالسلام) کابی اس وعب عالى كاساته مزول مواورٌ روح امن "روح قرآن كساته وابسته بوكركا مُناتِ انساني كنيمُمردٌ مِاتِ اجْمَاعَيْ مِن روح بِيوسَكُ كا علان كرے أوركاك كرائج كى رات فداكى رحمت في روح حق كى مادكا دمنا نے كے سي خصوص كردى ہے كيونكر اس كاكل مجى روح ہے اورلانے والا

ایلی بھی روح "بس کون خوش نجنت وروشن سعا دت انسان ہے جو آج کی شنب اس " نوژ علی نورٌ كوشعل مرايت بناكروين وزسياكى كامراني وكامكارى عامل كرس ا درحيات مسرمدى وابدى كاجويا یان ماامیدی موت برقدم رکه کرار وح حیات تک بیونج عائے۔

بلاغ اس بيے جب در د مندا ورصا كح قلوب كائمات انساني كي ان توبر توظلمتوں اورمار كييوں سے کھراکر روج حیات 'کے طالب ہوئے اور انسانی فلاح ونجاح کی جیارجانب تشنہ سامانی برنظ كركة تب حيات كے بيے سراسم نظر آئے تواس وقت قرآن تى پنجام اللى بن كرسا سنے آیا اوراُس نے دوستے ہوئوں کوسمارا دیا اور وہسب کچھ نیا یا اور تبلایا جس نے ادبان وطل کی كائنات ي كوبدل دُ الااورمُ ده روحانبت كرحياتِ تازىختنى بينيكے ہود كوراه دكھائي اور ره ر دِمنرل كوهراط ستقيم مرككا ديا اس نے گذشته توموں كے عبرت ناك واقعات بيان كرے مانى كة مينديس تقبل كى تصوريين كى، احكام دى كواناركى كاسدِ باب كيا وعدودعيديين كرك ك بإداش عمل محوافب سے آگاہ کیا، غرض بینام بری کے اُن فرائف کوبوری طرح انجام دیا جو دینے والیمستی کے نزدیک رشد دہایتِ عالم کے بیے ازبس ضروری ہے اورادا رفرض کے بعديه كم أرَه الى حجت كويور الروما" الْيُومَ الْحُكُملُتُ لَكُوْدِ نَيْكُودَ اللَّهُ عَلَيْكُونِ فِعُمَّتَى وَ دَضِينُتُ لَكُمُ الْإِسُلاَمُ وَنِيًّا"

اسج ماریخ شارد سے کد بلاشبه اُس کا بیغام وکھی دلوں کے بیاے مرہم حیات ، تشنه کاموں کے بیے اسب حیات ، قنوطیوں کے بیے بشارت ، گمرہوں کے بیے ہداست ، غلاموں کے بیے سبق حرتیت، احرار کے لیے درس موغطت ،مظلوموں کے لیے عدل ونصفت، ظالموں کے لیے سرمائد عبرت عرض مجروعه كائنات كے يائد وجداميت اور بيغام بشارت تابت ہوا، چنا پخه التحقيقت كوسورة ابرائيم من الشخقراعجا فركام كساته ظامركيا كياسي.

هنا ابكاغ لَلْنَاس و يولون كية بنام المادر المستبهواي اُسے اور تاکہ جان لیں کرمبود وی ہے، ایک

لِمِنْ وَ إِنَّ لِيعَكُولُوا كُمَّا هُو

اِلْهُ وَ اَحِبُ وَ لِيَهَ كُنَ اور مَا كرسويَ لِيعَ قَلُ واسى ا اُولُو الْاَكْ لَهَابُ (الْمِيمِ)

بیان ایجرقرآن کمتاب کوس بیان بوس خفائه نیس بور، اس یے کرجب بیس بلاغ دہنیام ہوں توریکیے ہوسکتا ہے کوخفارا ورسترحقیقت کردں۔ بیس باننا بدر کر انحق مر یک حق کر دا ہوتا ہے اس یہ سے میرا تبیان بونان قوموں اور کمتوں کے لیے بخی اور ناگواری کا باعث ہوگاجن کے حالات ماضیہ اور واقعات سالفہ خذ آکے بیغام کے مقابلہ میں سکر تی اور تاروی سے ملوہیں اور ساری داستان جات بغاوت وسے کرتے ہے۔ بربزہ بلکہ اُن کے لیے کمی باعث بکلیف تنابت ہوگا جو آج بھی فدآکی بغاوت وسے کرتے ہے۔ بربزہ بلکہ اُن کے لیے کمی باعث بکلیف تنابت ہوگا جو آج بھی فدآکی رشد و بدایت کے مرتا بلری خبی بگی "کامظامرہ کررہ بیں اور گا شیخ بگواا نعمی عکی آرائی کہ میں انسانی دو بدایت کے مرتا بلری خوص اور جاعتوں کی خوشنو دی ونا خوش کی کے لیے نہیں ہوں اور منا ور میں انسانی دو ماخوں کی کا وش بول کہ ماسوی انٹر کی رضا وغیرضا کی بنیاد دوں جاس سے میں ہرا مرحق کے اور حق وصدافت کا کمتان وفعا کرکئے حقیقت کو سے حقیقت بنا دوں۔ اس سے میں ہرا مرحق کے سے بیان ہوں ، احکام وائی کے لیے بیان ہوں ، عقائد والیانیات کے لیے بیان ہوں واروا فلاق و اعلان سب ہی کے لیے بیان ہوں ۔

کیا یہ اُمِرِ کم نیس ہے کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس جن کے اظهار پرفاموش ہے والاگونگا شیطان ہے ہیں جب یہ جیجے ہے تو بھرتم الیے سیفام کے تعلق کیا تصور رکھتے ہوجو کم زور انسانوں کی جانب سے نہیں بلکہ قا دُرِطلق کی طرف سے ہے جوم عوب اور خوف زوہ دوحوں کی کیفیات کا ترجمان نہیں، بلکہ مالک اکماک کی شون المہیہ سے وابستہ ہے اور کلام الملی الملک کی شون المہیہ سے وابستہ ہے اور ان ہی حقائق کے بیش نظر برتر کھان کے بیش نظر میری جوموصی صفات میں سے ایک صفت رہی ہے کہ میں احقاق حق اور ابطال باطل کے سے میری جوموصی صفات میں سے ایک صفت رہی ہے کہ میں احقاق حق اور ابطال باطل کے سے شیان ہوں۔

وَهٰنَ ابْيَانُ لِلنَّاسِ وَ

مونیظ گیران دو فعدی کامی کرشمه میری برایک آئیت اور برایک جلیست عیاں اور کایا ایا تیات اور برایک جلیست عیاں اور کایا ایا تیات اور برایک جلیست عیاں اور کایا ہے اس سے میں بران بحی ہوں اور بینات بھی اور آئیات بنیات بھی بوں اور بین بین بین کوکائنات انسانی کی بدایت کے ہے کتب ساویہ کانزوں ہوتا رہا اور انہوں نے بدایت برایت برک بینا برخیام جی کوئی ماصل ہے کہ عارف اللیہ بن کر بینا برحت کا فرص انجام دیا لیکن ان سب بیں پنجھو صیب جھے کوئی ماصل ہے کہ معارف اللیہ اور احکام علیہ کے تعلق جو کشف جھے ت اور وضوح بیان میں ہے کر آئیا بوں یہ اقتیان دو سری کتاب کو ماکن میں ہے کہ زمیری حقیت میں کوئی انتہاس ہے اور نہیرے احکام اور اوامرو نوالی کے کوئی ستر وخفا ہے ، نہ استعارات دکنایات ہیں اور نہ اخلاق و محتہ ۔

بلاشه توراة مرایت ونور به تیکن اس مین عواصی وشکلات معانی کی اس تدرکترت به کیعه خواصی وشکلات معانی کی اس تدرکترت به کیعه خواصی اس بید بدایت وحت کی وه برت صور انگن جوقرائن می نظراتی به نمیس یا کی جاتی -

اسی طرح آئیل مجی کتب ما دیمی باشدنور و بدایت ب ناہم یکھی امر واقعدہ کائس کے مواعظ واحکام اوربعب ائر وامثال میں جواغلاق اور ابہا م ہے اس نے بہت سے مقامات کے معام کوخو مجعقین توراق برشت ہے کر دبا اور وہ تیقت مال کے متعلق غلطر وی میں بتلا ہوگئے حتی کہ بائبل نے ایک جگڑھ وہی یہ اقرار کرلیا ہے کہ مسیح نے فرمایا! میں ہرایک بات تم سے مذکہ ونگا اور بہت می باتیں میں ج کھنے کے لائن ہیں گر وقت نہیں آیا کہ کہوں اور تمہارے پاس مروح حق "فارقلیط آئے گا جوتم ہے وہ سب کھے کہ ڈائے گا"

نیزد انیال (ملیلسلام) کی کتاب بی ہے کہ میں جیفہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے صحیفہ ہایت ہے مگراس کے باوجود اس کے اکثر مضامین رموز واشارات کی ایک جیستان ہیں، جن کے مجھنے کے لیے دماغی کا وشوں کو سخت صعوبتوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے اور کو پڑی فیصلوکن رائے قائم نہیں کی جاسکتی ۔ اور یسی حال موجودہ اور اتِ آوستا کی ہے ۔ یکن قرآن کے معانی و مفاہم سے تعجمے سے تعلق نہ توصیابہ (رضی انٹرعہم) کوتا ریکی ہو اسطر بڑا اور منسلف مما کییں اندھیر سے میں جران و مرگر داں نظر آئے بلکہ نعتب عرب اور یا ور باور جبارت پر جیخص جس قدر نصیر سے مرکز دان نظر آئے برائ آن میں سے باویات و برائ ہو برائ ہو اور مان و مساوہ چھیقت بن کرضور انگن ہو۔ برایک سے بیان نظا ہر کلام، اور صاحت و سادہ چھیقت بن کرضور انگن ہو۔ برایک سے برقر آن کا یہ دعویٰ حق ہے کہ دہ کمتب سماویمیں سب سے افضل و بر ترہ اور مور اللہ میں وصف خاص میں بھی ممثنا نہ کہ دہ موایت کے بیٹ آیا ہے بینا ت ہے اور امور اللہ ورحق وباطل کے اقبیا ذرک یے تی بینا ہے تینا ہے ترین اللہ کی والفر قان ہے۔

شَهُیُ دُمَضَانَ النَّنِ کُ سیندرمضان کا ہے جس میں مازل ہو اقرآن اُنْ کِی فِیٹ کِی النَّقی اُنْ مِرایت ہے واسطے توگوں کے اور دلیس اُنْ کِیْلَ فِیٹ کِی النَّقی اُنْ مِرایت ہے واسطے توگوں کے اور دلیس هُ مِن کِلْنَا سِ وَبَیْلِنْ مِرَالُهُ کِیْ مُدُن کِلْنَا سِ وَبَیْلِنْ مِرَالُهُ کِیْلُ

وَالْفَمْ قَانِ (بِمَسِرٌ) كَي -

د آلعان )- صعت -

وَكُنْ لِكَ أَنْوَ كُنَا وَ أَيَاتِ اورين آمرام في يقرآن كملى باتين -

بَيِّنْتٍ (ج)

يونس، مريم، جا ثير،مسبا. نور، حديد، مجاوله،

دُهُلَّى وَدَحَهَ (انعام) المنسرے اور مایت اور دمت. متشاب مسطورہ بالاا بیما زکو پین نظر لاکریشبر نرکیاجائے کر اگر قر آن کاید وعوی میج ہے کہ وہ بیان

تبنین آبینات اور آیات بینات بے بین خفار، رمز اغلاق، اشتباه، قطفاموجود نهیں تو بھیر قرآن نے بیرکیوں کہاہے کہ وہ متنابہ ہے؟ اس لیے کرقرآن نے متنابہ کہا ہے مشتبہ نیس کہاا دراگرچران دونوں کامادہ ش،ب، ہ ہے، تاہم دونوں کے معنی جداجدا ہیں کیونکم سنتہ تواس

عوریت مال کانام ہے جس پرکسی ایک جانب کا تعین منہد سے اور ترود و اضطراب اور قلق وانتشارأس كالازمي نتجرب اوراس كربيفلات منشابه أسحقيقت كانام سيحسري ووياجيند ا مورایک د ومسرے کے ساتھ ہم شکل ہم صورت ہوں اور ان میں مکیسانیست وہم رنگی یائی جاتی ہو توذر أن مكيم كمتاب كرميرى عام آيات، احكام امتال قصص، وعدو وعيد وبيان حق وصد ت مضار منافع معا؛ ومعاش غرص خسن كالم اورصدت مفهاين كاعتبارس ايك دوسرب كساته مسادی اوریم رنگ می اورس طرح توام بیچے اکٹرایک دوسرے کے بھٹکل ویم شبیبر ہوتے میں تھیک اُسی طرح میرے نظم ومعانی *کے تا*م انواعِ مضامِن وا دارمِی بلیغ مشابہت یائی ج**اتی اور** تام وكمال يك ركى بويدائ اس يه ميرا"بيان و"بتينة موناميرة مشابه بوك كفلات نیں ہے بلا مزیدنائید د نقوست کا ہاعث ہے ا در پیھی میراایک خصوصی امتیاز ہے۔ أَشُّ نَزَّلَ أَحْسَنَ أَنْكَيْتِ السُّرفِي الراسب سامِي باب كِ تُلكًا مُعْتَفَايِهًا ﴿ وَرَانَ اللهِ عِنْ اللهِ مَنْ الله اللهِ وَكُنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

( باقی ائنده)

علامان حوزي كى ملنديا ركتاب تقيح فهوم ابل لاثر

اتے بڑے محدت کی اسی منید کرک یا پائل نابیدتھی۔ حرف دیامت ٹونگ می اس کا ایک نسخومو و تھا بڑی مخت ہے بعدات ديورطبع سه أراستركياكياا دراسطي يدقابل تدركتاب وجودين أنى سيرت تاريخ من يليف زنك كيجيف غريب كتابع جب کی خصوصینوں کا امداز ہ مطالعہ کے بعدی ہوسکتا ہج کتا بختصر کھی ہجا ورجائع بھی۔اس پی بہت می وہ ہاتیں ل جاتی ہ جس کی خصوصینوں کا امداز ہ مطالعہ کے بعدی ہوسکتا ہج کتا بختصر کھی ہجا ورجائع بھی۔اس پی بہت میں وہ ہاتیں ل جاتی جوسِرت مان نے کی ٹری ٹر منتجم کنابوں میں یا توملی ہی نہیں ملتی ٹی ٹو بٹری وشواری کے بدر قیمت صرف پاینچر ویے آٹھاتے

كتبه برمإن دامي قرول باغ

### اسباب گفروجحود عقران محدین بیان موجمود تبیسراسبب اشکبار واشهزار از جناب داکشرمیرولی اشرصاحب شد کردایش باد

کفروجود کے پیلے سبب بینی تقلید آباؤ اکابر دغیرہ اور درمیرے سبب بینی اعراف کا ذکر ہے گا ای ضمون بی سیسرے سبب بینی استکبار واستهزا کابیان مطلوب ہے، بیسلے دوسیب ابنی ہمدگیری کی وج سے خطرناک ہیں، تیسراسیب مجرمیت کے لحاظ سے ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے تعقبہ واعواض کا قرکب آنیا مجرم نہیں، میتنا استکبار واستهزا کا قرکب، تقلید واعواض کا مجرم یک گونه باوانستہ طور سے سستی ہے ہروای اور غفلت کا شکار ہے تاہے الیکن استکبار واستہزا کا قرکب دیدہ و دانستہ کفروجود کوایان واقرار برترجیج دتیا ہے۔

تُلبِّراورا یان کی نِنْمنی اَکُ اورروئی کی نِنْمنی ہے۔ ایک حدیثِ نبوی رصلی لنہ عِلیہ وا لہ وسلّم) سے نابت ہونا ہے کہ ایمان اور کبِّرایک دل میں جمیع نہیں ہو سکتے۔

دعن ابن مسعق قال قال سولة ابن سعور وایت ب كركها كرفها اسول صعاف معلی مستقی قال قال سول الناد كريم صلى الله عليه ولم في كوني الله عليه ولم من كوني الله عليه ولا يس والى كروني الله المناحق ب كروني الله المناحق ب كروني الله كروني الله كروني والمركبة والمركب

خودلِمِن إيمانِ ولا يب خل برابر بمي ايمان بوگا، اورنيس وافل بوگابت احد في قلب ه مشف ال مي كوئي الساشخص بس كول وليس الأك حب ني من خود لِمن كبر والله كبر ابر بمي مكر به وگا. رواست كيا والد كبر ابر بمي مكر به وگا. رواست كيا والد مسلم امشكرة با مالفضب است من في ديحوالد شكوة ) والكبر الفصل الاول )

اں صریت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نگیر اورا کیان ایک دل میں جمع نہیں ہوسکتے حتیٰ کہ جب دلیں جمع نہیں ہوسکتے حتیٰ کہ جب دلیں رائی کے دانہ کے برابرجی کمبربیں ہوسکتا اسی طرح اگرکسی دل میں رائی کے ایک دانے کے برابرجی نکبرموجہ وہور اس دل میں رائی کے ایک دانے کے برابرجی نکبرموجہ وہور اس دل میں رائی کے ایک دانے کے برابرجی کہ ایک بالیان باتی نہیں روسکتا۔

بظاہر بات بہت سخت ہے اور اندا ذیبان اس سے بھی تحت تر ہیں وجہ کہ شارصین حدیث نے اس میں خت تر ہیں وجہ کے شارصین حدیث نے اس حیث کی تفرح میں تاولیس کی بیں ، صاحب اشعد اللمعات نے لکھا ہو کو جن خص کے دل میں ذرہ مجرا بیان ہو و د دورخ میں دہیشہ کے یہے ) داخل نہیں ہوتا ۔ اور شخص کے دل میں ذرہ مجر کہ تر ہودہ (سابقین کے ساتھ ) بہشت میں داخل نہیں ہوتا مطلب ہے کہ جس آدمی کے دل میں تھوڑ اسا کی بوا موجا سے گا۔

آدمی کے دل میں تھوڑ اسا ایجان بھی ہو، وہ مجھ عوصہ دورخ میں رہ کرب شت میں داخل ہوجا سے گا۔

ہمیشہ دورخ میں نہیں رہ سکتا اور ب آدمی کے دل میں تھوڑ اسا تکہ بھی ہو، وہ جا تے ہی بہشت میں داخل نہیں ہوسکتا کے عاصمہ صنر وردوز خریں رسنا پڑسے گا۔

یں داخل نہیں ہوسکتا کے عاصمہ صنر وردوز خریں رسنا پڑسے گا۔

یتعبیر ہرخید حدیث کے الفائط کی طاہر سیختی کو دورکر دیتی ہے لیکن حدیث کے الفائط میں اس تعبیر کی گنجائیش نظر نہیں آتی ۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہوتا تو ضرور ہے کہ الفاظ اور ہوتے اور طرز بیان اور مہوتا ۔

صدیث کا بیلاحصہ تو بہر حال کوئی شکل بیدانہیں کرتا، مدیث کے دوسرے عصے کا اگری طلب لیا جاسک کوجو دہو۔ وہ اگری طلب لیا جاسک کوجن خص کے دل بیت مقل طور سے کی کرکا تھوڑ ابہت ما قدہ موجو دہو۔ وہ

کبھی بیشت میں نیس جاسکتا، تواس حقے یں بھی کوئی شکل باتی نیس رہتی۔ کیونکر قرآن مجید میں با بارسٹکبرن کوبہنی کہا گیا ہے۔ اوراحا دیث سے بھی بھی بات ثابت ہے، یہ اور بات ہے کہ ا انسانی کمروریوں کے زیرا ترکا ہے با ہے کبر کا مرکب ہوجا ہے، ایسا آدمی یقینًا بعد میں اپنی کے پیشمان بھی ہوجا تا ہے۔ لیکن شخص ایسا متکتر ہو، کہ تکبراس کی فطرتِ تانی بن جکا ہو، وہ ہرگزا ہا دارنہیں ہوسکتا اورکسی صورت میں بھی بہشت کاحق دارنیس بن سک

تکرسے مرادیہ ہے کرا دمی ابنے ایک کوا در اپنی صفات کو دو مروں کے مقابلہ میں: ترسمجے، دوسروں کو بنظر حقارت دیکھے، ابنے سے نبطام کم درجے کے لوگوں کی بات کو نہسی مزا میں اٹر ادسے، کلئے جق کی تفصیک کرے اور اپنی صفات و کما لات راز ایماں سرم

یں اڑا دسے ، کلمتری کی تفییک کرے اور اپنی صفات و کما لات پراترا تا رہے۔

نسب برکتر امرات کی بنا پر کلر برسکتا ہے۔ مثلاً جسانی طاقت پر تقدہ والمت پر بخوش فیدی خوش فیدی خوش اندائی پر ود ولت پر علم پر انز ورسوخ پر کہی نوع کی مروری پر ، قوم بر بافادان پر ، آبا واحداد وغیرہ وغیرہ الیکن سب سے زیادہ عام کلبر قرم ، فاندان اور آبا واد وغیرہ وغیرہ الیکن سب سے زیادہ عام کلبر قرم ، فاندان اور آبا واد کی بنا پر برتا ہے ، آقوام کی تعلیم کے بیے ہند و دنیا بھر پر برنام ہیں۔ اسلام قوتی قسیم کو صدور حبد در سبحتا ہے لیکن نہایت انسوس اور ترم کے ساتھ اعتر اف کرنا پر تاہے کرجماں ہندواس نقسیم کے خررسان انز اس سے بہت حد تک مصنون ہو ہے ہیں اور و زائر ہوتے ہے جا رہے ہیں وہاں سلمان اس لخت بیں بیش از بیش مبتل ہوتے جا دہے ہیں ، یہ تقسیم ہے یا جھڑا۔

میکن سلمانوں کی موجودہ ذہنیت کا بیچ آئینہ بردا سے ۔ کھتے ہیں کہ ایک بیٹھان اپنے گاؤں ،
کے مولوی صاحب کے پاس گیا اور پھیا گہا ہے صفحت صاحب رینی رسول کرتھی اور میلی اور خلیل کے مولوی صاحب کے پاس گیا اور پھیا کہا م غیر شھان آباد کو جواب دیا گر آل آل جنا ہوں میں مولوی صاحب کے بیس کیا ور پھیٹے ہیں ۔ پھان نے جواب دیا گر آل آل جنا ہوں میں مولوی صاحب آب یہ کیوں پوچھے ہیں ۔ پھان نے جواب دیا گر آل آل جنا ہوں ہور نو دار نشر اس مان کا کلمہ پڑھنا بھوڑ دیں۔

در موذ با مشر اسم ان کا کلمہ پڑھنا بھوڑ دیں۔

یاونمیں کس صاحب نے کہاتھائیکن کہا ضرورتھا کہ ہم اولیا کے تذکروں میں بانڈ

ندانوں مل کاروں خشت سازوں اور دمگر بیٹیہ وروں کے نام کثرت سے دمکھتے ہیں۔ لیکن ابر بہت کے نام شاذ و نادرہی سلتے ہیں گویا اِن صاحب کے نزدیک خدار سیدہ ہونا صرف اہل بہت کا حق ہے ، بیٹیہ وروں کا حق نہیں ، بیز ما ذعا ملبیت کی وہی وہندیت ہے جسے در کرنے کے لیے اسلام نے اپنا بورازورلگائیا تھی .

, بندهٔ عشق شدی ترکب نسب کن جآمی

كاندريرا وفلال بن فلان چېرسے نبیت

اسلام کی بیروی کا دعویٰ کرکے فلاں ابن فلاں کی بنا پر کیٹر کر نگا اسلام کا انکار کرنا ہے اور پی تکبیر بعض وگوں کے بیے کفر ذھود کا باعث بن جا ماہے۔

انسانی زندگی کی صبح اول انھی دوہبر کے حدود پر بھی داخل نہ ہوئی تھی۔ کہ تکبر بر نہا سے خاندان کی وجہ سے ، انسان کے سامنے ، ایک نامرا د سے سگیریں ابدی تعنت کا طوق ڈوالا گیا ، بیر انسان کے لیے ایک غطیم الشان اور فاقابل فراموش درس عبرت تھا۔ لیکن ۔ سے و اسے نہ یک بار کو اینا کے معد بار وائے ، برحال انسان کر اس نے بجائے عبرت حاصل کرنے کے اسی خطر فاک تکبر کو اپنا فاصد بنالیا ۔

وَلَقَنَ خَلَقُنْكُ وُمِ صَرِّوْنَكُ وَتُعَ ا درسیداکیام نے تم کوا درصور ٹی بنائی تمهاری بركهام ف فرشتو ركو كرمجده كروادم كو-بس عد قُلْنَالِلُمَلَيْكَةِ الْبِحْثُ وَالْإِدَمَ كيا انهول ف ليكن الميس ف ركيا ووسجده نَعِعَدُ وْالِلَّا لِلْمِيسُ لَحَيْكُ مِّنَ كرف والول س نربوا- الشرف أس كماكر الشِّجِينُ يَن هَ قَالَ مَا مَنعَكَ ٱلَّا تحطس چیزنے سره کرنے سے منع کیا مالانکہ سَجُسَاذَا مُنْ تُكَ -یں نے تجھے مکم دیا تھا، اہلیس نے جواب دیا تَالُ ٱنَّا خَيْرٌ مِنْ هُ. كمي بهتر بول اوم سے كيونكر قو في الح خَلَقُتُنِي مِن مَالِي وَخَلَقُتُ ست يداكباا ورأسي شيست ميداكيا. مِن طِين و (١٠-١١ د١١)

ایک اور مقام برہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْكَالِيْكَةِ الْتُجُدُّ وَ الْمَرْبِ لَهَا بِمَ غَفْرِشَوْں سے كہ اَدْم كوسجده لِلْا وَمُ نَسَجَدُ وَ وَالْكَالِيْكِ وَالْكَالِيْكِ وَالْكَالِيْكِ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَي اللَّهُ وَلَيْنَ وَلَي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهِ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْنَ الْمُعْلِي اللَّهُ وَلَيْنَ الْمُلْكُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْنَ الْكُولُولُ وَلَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَالِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

نسلی اقیماز برگرکرکے کی دجہ سے کفرد محودیں مبتلا ہونے کا یہ بہلا واقعہ ہے۔ شیطان کی تقلید میں انسان نے بھی انا نیز کرنے کہنا شروع کردیا۔ اور قومی یا خاند انی اتیما زکی نبا برد وسروں کو حقیر اور ذلیل سیحھے لگا۔ آج جونے خص بید کہتا ہے کئی فلاں قوم کا چشم وجراغ ہوں اور بہ فلاں قوم کا فرد ہے۔ اس بیا جھے اس برفوقیت حاصل ہے۔ وہ فی الواقد تشیطان کے اس قول کو دہرار ہا ہے کہ خطاش برفوقیت حاصل ہے۔ وہ فی الواقد تشیطان کے اس قول کو دہرار ہا ہے کہ خطاش بن نادوخلقت من طین ہم سب سے بیا یہ غور کا مقام ہے کہم اس معاسط میں شیطان کے نقش قدم پر تونیس جل رہے۔

انسان کافا ندان کی بناپر تکرکر ناشیطان کے تکبر کے مقابلے میں بہت زیادہ ندموم ہے ۔ کیونکر شیطان آدھ آرگی سے بیدا ہو ا ہے ۔ کیونکر شیطان آدھ آگ سے بیدا ہو اتھا اور آدم اُس سے مقابلے میں مٹی سے بیدا ہو ا تھا ۔ لیکن آدمی کا آدمی کے مقابلے میں تکبر کرنامطلق ہے معنی ہے کیونکہ کام آدمی آدم کی اولاد سے ہیں اور شی سے بیدا ہوئے ہیں۔

تا ایخ شاہدے کہ منچیر کے زمار میں سب سے اقل ایمان لان وا سے وہی لیگ ہوسے میں جو سے میں اور دنیا وی فال کے لاک اللہ میں میں اور دنیا وی فال کے لاکھ کا طرحت کم حیشیت بہوت تھے۔ اور یہ کی امر واقع ہے کہ ان ایما ندار دن کو دکھ کے گرم ارون ما اور دوسرے صاحب وجا بہت لوگ مصف اس مجتم است مجتم است کے مار دوگوں کی جاعت میں کیوں شمر کی سبوں۔

وَإِذَا مَنْ عَلَيْهِمُ أَيْتُ مُنَابَيِنُتٍ الدِيبِ برهى مِاتّى بِن أَن بِهَارِي وَفُن آتِين

قَالَ اللَّنِ يُنَ كُفَنُ وَ اللَّنِ يُنَ تَلَافِر مِن اللَّهِ يَنَ كُون وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دوفرن بین سوئن اور کافر : غریب سلمانوں کو دکھے کرامیر کا فراسترتعالی کی آیات بینات سے عن اِس یے انکارکر دیتے تھے کہم اِن سلمانوں کے مفا جلے میں جا ہ وثروت کے لحاظ سے بلند ترمقام پر ہیں اور مجانس میں ہم اِن لوگوں سے زیادہ مغرز اور مکرم ہم جھے جاتے ہیں۔ ہم اِن کی جاعت میں کیوں تثریک ہوں۔

قرادَ اقْنِيلَ لَهُمُ أُمِنُوا لَهُمَّا الرحب كهاما تاب الله كرايان لا وميسا المرت الأوميسا المرت القاش مَا لَوْ اللهُ وَمُن اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُواللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عفل برنگر ایر این علم اور قل برنگرب اور اسی کرری برا بریدلوگ ایمان لانے سے منکر مرحات میں وجب انہیں کہا جا تا ہے کہ دیکھوا ورلوگ ایمان سے تم کیوں ایمان نہیں لاتے تون کا جواب بیہ ہوقائے کہ بیا ایان لائے والے لوگ ہمارے مقابلے میں کم علم اور کم عقل است تون کا جواب بیہ ہوقائے کہ بیا کیان لائے والے لوگ ہمارے مقابلے میں کم علم اور کم عقل ہمیں ہم اِن بے وقوق کی جماعت میں کیوں ٹنر کیا موں جقیقت بہت کہ بیت کہ بیت کہ میں دوائ حقیقت کر جھے نہیں۔

آبی عقل برگرے والے اوک نصرف دولتِ ایمان سے محردم رہ جاتے ہیں، بلکہ اورکئی فوائد سے مجی ہمرہ درنہیں ہوسکتے کیونکہ پر اوک کوئی بات سنیں گے تو اس بمحض اس لیے غور مدکریں گے کہم کہنے والے سے زیاد عقل مندیں ۔ اس کی بات ہماری توجہ کی ستی نہیں ، کوئی چیز ٹرھیں گے تو اس بر تد تر زکریں گے ۔ بری خیال کہم خودسب کچھ جانتے ہیں ۔

إِنَّ الَّذِن أَجْرُمُ وَ أَكَا نُسُوا تَعْتِق وولاك وكُد كُارِي أَن وكول يرج إيان مِنَ اللِّنَانِيَ أَمْنُوا لَيْضَكُونَ - لائ منت تعه اورحب كُذرت تع أن ك وَإِذَا أَمُمُ البِهِمْ يَتَعَامُ وَوْنَ - إِس تَوْتَكُيس النفي الرحب اين مَاذَ انْقَلَبُو الله الْعلِيمُ الْعَلَيْدُ الْمُلِيمُ الْعَلَيْدُ الْمُلْكِمُ الْمُعَالِمُ الْمُلْكِدُ الْمُل فَكُويُنَ - وَإِذَا كُمَا وُهُمْ قَالَةِ إِي مِوت جات تع اورجب ويجع تع أن كوتو إِنَّ هُوُّ لَا عِلْهُمَا لُوْنَ . (١٥٠ - وَمَ اللَّهِ كَتَ مُعَاكِمِيدِ لِكُمُّراهُ مِن .

یہ نامُرا دلوگوں کی عادت ہے، لوگوں بینہٹا، انہیں دکھے کرآنگھیں مارنا. اورجاتے ہوئے طرح طرح کی ہاتیں بنانا ۔ یہ استہزاان لوگوں کے لیے کفر ویجو دکا باعث بن جاتا ہے .

یەر دزا نانجرب كى بات ہے كەلوك كوئى تقريش كرائيس كے، پاكىيس وغط كى مجلس ہے والبس آئيسكے، تورسنے میں زگارنگ بہیودہ تنقیدی کرنے تسخر کرنے اور تکھیں مارتے جائیں تھے كهى بحول كربهى جو كيوسنا ہے أس بيغور مذكريں كے .

دوزخ من سكترن حراب محيد ك اكترمقامات سعمعليم سوتاب، كمابل دورخ كى اكتربت إن بى ك اكثريت استكبار واستهزاكرف والولكى بهوكى، تقليد واعراض كى دجه ست كمراه بوجان والوں کے بیاے تدھیر بخشے جانے کی تجایش ہوسکتی ہے ، اسکبار واستہزاکرنے واسے عفود منفرت کے تطفاحن دارنيس ہوسكتے ، يرلوگ برترين تسم كے مجرم بوت ميں -

اس مدسبنسسے میں بات ابت ہوتی ہے۔

عن حارثة بن وهب قال شال مارتربن ومرتب سهروايت بكركماكروايا دسول اللهصلى الله عليه وللم رسول المرصلي الشرعليه وسمه في كركها من تهيس الا اخبركه باهل الجنة كل الإجناك كبرردون كام معيف أول جهنين منعيف متضمين لواكسم لوك عرسجة بسار وقسم كري الشرير توخرور على الله لابركا والا اخبركم اليارك اللهاس كو كيام تهين الى دورة

باهل الناد كل عُتُلَ جَوَ إِنْ فَي مَرْدِهِ وَرَبِي مَامِ وَرَبْتَ عَلَيْهِ بَعِيل اور تكبر مُستكبرٍ - (منفق عليه ) كرنے واسے -

امتكنة باب الفضي الكبرفصل اول)

یعنی ابل جنت کی اکثریت ان لوگون کی ہوگی جدکم حیثیت اور عیف میں اور حبنیں لوگ حقارت کی نظرے ویکھنے ہیں امیکن خدا کے نزویک ان کی آئی قدر ہے کہ اگر وکہیں بات پر اصدار کریں تنفد الکے سے ضرور بور اکرے اور اہل دورنے کی اکثر بیت اُن لوگوں کی ہوگی جدورشت طبع بجیل اور سکم برموں گے۔

یی بات مندرم ذیل آیات قرانی سے بی نابت ہوتی ہے۔

بیاں سے معلوم ہواکہ دوزخی اکٹروہی لوگ ہوں گے جواکیان داروں پر بنیست اوران کے ساتھ سخرکیا کرتے تھے، بہی استہزاان لوگوں کے کفروجود کا باعث بنا تھا

بَلَىٰ قَدُرُجُنَاءَ تُكَ أَيْنِي ُ فَكُنْ بُتَ يِن سِي بِهُ اَيْنَ يَرِكِ بِاس مِي نَشَانِيان، يَهُ اَيْنَ وَكُنْ تُتَ بِي عَبْلِا يَا تِن ان كُواورَ كُمْرَكِ الورَّ عَالَو كُونِ وَمِي عَبْلِا يَا تِن ان كُواورَ كُمْرَكِ الورَّ عَالَى كُونِ وَمِي عَبْلِا يَا تِن ان كُواورَ كُمْرَكِ اللَّهِ عَلَى الْوَلِي مِي مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمِي مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَمِي مَن اللَّهُ وَمِي مِن اللَّهُ وَمِي مَن اللَّهُ وَمِي مَن اللَّهُ وَمِي مِن اللَّهُ وَمِي مَن اللَّهُ وَمِي مَن اللَّهُ وَمِي مَن اللَّهُ وَمِي مَن اللَّهُ وَمِي الللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي الللْهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي اللْهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللْهُ اللَّهُ وَمِي الللْهُ وَمِي اللْهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللْهُ اللَّهُ وَمِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللْهُ اللَّهُ وَمِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللِّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِل

عذاب دیکه کرکافرطرح طرح سے عذر کریں گے، انہیں جواب میں کماجا سے گاکرتم نے فدر کی نشانیوں کو چھٹلایا اور کرتر کیا، آج تمہاراکوئی عذر مقبول نہیں بھرفرمایاکہ اِن منکبرین سے منہ کا سے ہوسنگے اور دوزخ اُن سے رہنے کی حبکہ ہوگی۔

تران مجيدي اكترمقامات بردوز خيول كوان كاستكبارا وراستهزايا دولايا كياب جب سعدم مواست كرايل من التريت النبي مستكبرين كي موكد المريم كوابل جنم كي اكثريت النبي مستكبرين كي موكد -

دَفَالَ مُ مُنْكُمُ الْحُنْوُ فِنَ الدِكَالَمَا الله الله على وعاكر ومجه على من المستَجَعَبُ الكُمُ الله عَلَى الله عَلَ

دَاخِدِيْنَ - ربم - ٢٠)

معلوم ہواکر بعض برنجتوں کو خداکی عبادت کرنے اور دعاکرنے سے اُن کا نکبر ما نع ہوتا ہے، یہ نامراد خدا کے آگے سر مرکبا کے کہی باعثِ عار سمجھتے ہیں، نعوذ باسٹرین شرور انفنا، یشقادت زدہ لوگ شیطان سے بھی زیاد خبسیت ہیں۔

اَكُذِينَ كُذَّ بُوْا بِالْكُيْتُ بِ وه لِكُ وَهِبْلاتَ بِينَ مُنَابِ كُوا وراس جِيزُ كُوبِسَ

وَبِمَا أَرْسُلُكَابِهِ وْسُلَنَا فَسُونَ مَا تَهِ بَهِ فَ إِنْ يَعْبِرُون كَيْمِيا لِيسَّه يَعَلَمُونَ إِذِ الْاَعَالَى لَ لَيْ السي معلوم موجات كاجب ان كي كرونون أَعْنَا قِهِمْ وَالسَّلْسِلِ مِن طُوق بوسُكُم اورزنجري المسيق مايَن كَ يُعْجَدُنَ - فِي الْحَيْدِيْتُ فَي الْمُ إِنْ مِن بِهِرَاكُ مِن جَدِ عَلَى مِا مِن كَلِيرَاكُ مِن جَدِ عَلَى ما مِن كَلِيرَاكُ مِن جَدِ عَلَى ما مِن كَلِيرًا كُن مِن الْحَدِيثُ مَا مَن الْحَدِيثُ مِن الْحَدِيثُ مِنْ الْحَدِيثُ مِنْ الْحَدِيثُ مِنْ الْحَدُيثُ مِنْ الْحَدِيثُ مِنْ الْحَدُيثُ مِنْ الْحَدِيثُ النَّادِينُجُمَ وْنَ . أَسَّمَ قِيْلَ عِمْهَا مِاسَكُمَّا اللهِ اللهُ اللهِ و المعبود) لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُ وْتُمَا يُكُونَ فَي حَنِينَم شَرِيك كرت تصواك الشرك مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالُهُ إِحْسَلَّوا وركس كَدوهم سي كموت كت بلكم عَنَّا بِلُ لَّوْنِكُنُ نَكُ عُوْ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّا بِلُ لَّوْنِكُنُ نَكُ عُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا مِنْ قَبُلُ شَنَّيْنًا كُفْ لِكَ لَكَ الْوَيَارِيِّي رَبِّي مِنْ عَبُلُ اللَّهِ اللَّهِ يُضِلتُ اللهُ الْكُفِرِينَ - ذَالِكُمْ اللهُ الل بِمَا كُنْهُمْ تَفْرَكُونَ فِي خَشْ بوت تع اوراس يه كم إترات الْاَئَنْ ضِ بِغِيدًا لَيْقِيَّ وَعِيا كُنْنَدُهُ تَعِيدُ وافل مودورْخ ك وروازو ميمشم تَمَرُ حُوْنَ اُدْخُلُوا اَبْدُ البَحِمَةُ ومِي رسن كے يے بس برى سے مركز كر خليرائين فِيهُا نِيشَل مَنْوى كرف والوسك. الْمُتَّكَيِّرِيْنَ. (٣٠ - ، ، مَا ٢٠)

مشکین تُسکوین تُسکوی اس بے بتلا ہ دجائے ہیں کہ وہ اپنے تکبر کی وجسے بیغیبروں کی تعلیم کواور خد آگی کتابوں کر چیٹلاتے ہیں۔ پیغیبروں کے مقا بیلے میں اپنی دولت اور جاہ و ترروت پر اِترائے ہیں اور یہ گوارانہیں کرنے کہ اُن کی موجود گی میں اور کو تی منصب رسالت سے سرفراز کیا جائے۔

اِن آیات سے بھی ہی معلوم ہتا ہے کہ دورخ کوئر کرنے والے متکبر لوگ ہوں گے کیونکہ اُن کے نکبر نے انہیں کفرونٹرک میں بتلا کر دیا تھا۔

إِنَّ مَجْمَةُ الزَّقِّومِ - طَعَامُ الرَّبْيَمِ ورخت زوم كا . كهانات كنه كاركا . كل موت كَالْمُهُلِ يَغْلِيُ فِي الْبُطُونِ كَعَلْي تسب كَلْ بِيُونِ مِنْ مِنْ رَاسٍ مِسِيحِينَ الْجَلِيْمِ- خُنُ وْهُ فَاعْتِلْوُهُ إلى كَا بِكُرِم إِنَّى بَكِرُواسُ وَبِرُكُمسيسُواس كو سَوَاءِ الْجِيْدِ - تُحَرَّضَيُّوا فَوْنَ وَرْخ كِيْجِون يْج بِجِرِدُ الواس كم سرريًم رَأْسِم مِنْ عَنَ أَبِ أَكِيَكُيمِ - إلى ت عذاب جكه توبراعزت والااور خُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَنِي كُونَ مِنْ مَرَكُ والاتماء

الْكِرِيمُ - (١٠٠١م، ١٩١٩)

اِن آیات بین میں ہولناک عذاب کا ذکرہے ، اس کے ستحق دہی لوگ ہوسکتے ہیں ، جو دنیا یس اینے آپ کوبہت معززا درمہت بلند متربت سمجھے ہیں،اورجن کا تکبر اُن سے گنا ہ کرا آناہ کا در ا کان لا نے سے روکتا ہے، عذاب برعذاب بر کو مین بوقتِ عذاب اِن لوگوں کو کہا جائے گا كتم توبرس معزز اوركرم ته، اب برلطف بعي الما و.

> ذَلِكُمْ إِنَّكُمُ انْحُدُانُتِ اللَّهِ ياس يه ب كرَّم ن آيات اسْر عُعْمُ ا هُمْ وَادْعُنْ تَكُو الْحَيْوةُ اللَّهُ فَيَا لَكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَالْيُوكُمُ لَا يُحِنُّ جُونَ مِنْهَا وَلَاهُمُ وونه كلك عِائِن شَكَ دوزخ سے اور مذان كا يُسْتَعْتَبُونَ - (١٥٥ - ٢٥) كُنَ عَدْرَقبول كياجات كاد

یہ خطاب ہے دوزخیوں سے، کڑم کو دنیا وی دجا ہت نے فرمیب دیا، اوراس غروزیں تم آبات النی سے مسخرکرتے رہے آج تمہارا ٹھکانا دون ہے اور تمہاری کوئی معدرت مقبول نہ ہوگی، قرآن مجیدی ما بجا دوز خیر کوما دولاماگی ہے کتم دنیا وی دولت وٹروت کی بنا پرکئر کرنے تھے۔ ا در آیات الترسے استہزا۔

دَنَوَمَ يُعَمَّ حَنُ الْيَاكِنُ كُفَرِ وَاعَلَى ادرس دن بني كے مائس كے كافر آگ پر د تو أن النَّالِد إِذْهِبُهُمْ طَيِّبُتِكُو فِي على المامات كالماتم إي نيكيال ونيال زيكن حَيَاتِكُو اللّهُ نَيَا وَاسْتَمَعَتُهُ مِي مِهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللل

"أذ بهتم طیبانی" کی دو توجیین مکن میں ایک بیرکتم نے دنیا میں کوئی نیک کام کیے بھی تھے۔ توان کا بدلہ تمہیں دنیا ہی میں دے دیا گیا تھا۔ آج تمہارے بیے صرف عذاب ہی دوسری توجیہ برکہ تمہارے بیاس دنیا ہی مال ودولت اور جاہ وعزت وغیرہ کچوا تھی چیزی تھیں۔ تو تم ان سے دنیا میں ہی فائدہ نہیں یہ سکتیں۔
من سے دنیا میں ہی فائدہ اٹھا ہے کہ بہاں وہ چیزی تمہیں کچھ فائدہ نہیں یہ سکتیں۔
میال بھی قرآن مجید نے است بارکو بغیری کہا ہے ، بات بھی ہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت اور چیزیت کہ اسان اپنی مقبقت اور چیزیت کر سمجھے تو اسے معلیم ہوجائے کہ مکتر کرنے کا اُسے کوئی حق صال میں ، عب سارت کوئی حق صال میں ، عب است بزرگ برکشیدن خود ا ورجمار خلق برگزیدن خود ر ا

عبب است بزرگ برکشیدن تحدوا و رجمارهای برگزیدن حدو ر ا ازم دمکب دیده بهاید آموخست دیدن همرس را وندیدن خود ر ا

( خبدسترانعداری )

عَنَ الْفَيْنَا لَوْلَا أَن صَبِنَ نَ مَبِودوں مِن الله عَلَيْهَا وَيَا الرَّمِ أَن بِرَا رُف دربَّ عَلَيْهَا وَسُوتَ يَعَلَمُونَ حِالِيَ البتدجب لِرك عذاب وكيس عَترانيس عَلَيْهَا وَسُوتَ يَعَلَمُونَ حِالِيَ البتدجب لِرك عذاب وكيس عَترانيس يَوْدُنَ الْعَلَ الْبَرْصَ الله علم مِن الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَم

شروع مین خطاب ہے رسول کریم کی استرعلیہ وسلم سے۔ کفار حب استحضرت کو دیکھتے اور اُن کی باتیں سُنٹے تو اُن برسخ کرتے اور کتے کہ دیکھی سم برف آنے کس کو بغیر بہا کر بھیجا۔ کوئی شہر کا رئیس اور دولت منتخص ہوتا تو بات تھی۔ استخص کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ہارا ببغیر بنے۔ یہ ال ببختوں کا تکبر تھا۔ جو اُن سے یہ باتیں کہ لوا تا تھا۔

دوسری آیت سے یعبی تابت ہوتا ہے کہ آن صرت ملی انٹر علیہ تولم کی باتوں کا ان لوگوں پر اٹر بھی ہوجا آنتھا اور وہ دل میں توحید کے قابل بھی ہوجات تھے۔لیکن اُن کا تکبر آنسیں ایمان لانے سے روکتا تھا، اور اس بیلے وہ ا بیٹے جھو سٹے معبود وں کی سپٹش محض ضد کی وجہ سے نہیں چھوڑ سے تھے.

جب الترتعالی فی حفرت موسی ملی السلام کومیدنشانیان دیعی معجزات و مدار و علی معجزات و مدار و علی معجزات که دلون ا دراس کی قوم کی طون جیجا اور استحضرت نے ان لوگوں کو وہ نشانیاں دکھائی، تو ان کے دلوں کو ان نشانیوں کی صدافت کا یقین الیما لیکن کیرکی وجرسے انہوں نے ان معجزات کو جاد دکھر کر

ان كا اكاركرديا-

یشقاوت کی برترین مثال تھی۔ آج اگریم مجی گھنڈے دل سے سوچیں تو معلوم ہوجا گیا کہ بار ہاباریم نے کئی اسی نئی آبنی میں بن کی صداقت کا ہم کویقین ہوگیا لیکین ہم نے محض صفرا ورمکتر کی وجہسے انہیں رد کر دیا۔

قرآن مجیدسے معلوم ہوتا ہے کوٹروع سے ہے کہ خرتاک تنکبر گوگ انبیا علیم اسلام کی علیم وہلیغ سے اور اسمانی کتابوں سے مدیں و عبستفیض ندہو سکے کہ وہ مہشیۃ غبیبروں کی تحقیر کرتے رہے اور استکبار واستمزا سے بیش آتے رہے۔

کپڑے اور دسیانے سے مرادی تھی کہ اس بات کا ہم براٹر نہو ، ایک آدمی ہات کرے اور دوسرا کا نوں میں اُنگلیاں ڈال سے اور کپڑے اپنے ار دگر دلیب شے سے ، تو بیجی بات کرنے والے کی تحقیرا دوا بنے نکتر کا افہار ہے انٹرسخ کرنا ہے ۔

وَاسْتَكُنُووااسْتِكْبَانَ [ الْحَ

صفرت نوح علیالسلام کی قدم کا صدر پرفائم رسمایینی کفر براصرار کرنا بتا تا ہے کہ اِن لوگوں کے دلوں پر بیغیبر کی تعلیم کا اثر ہوگیا تھا۔ لیکن محض صند اور مکبر کی و جرسے وہ ایمان ندلائے وَ اَتُسَمُّوْ اَبِا مِلْنِي جَمُّلُ اَ کَیْمَا نِهِمْ اور انہوں نے اسٹری سم کمائی۔ آئی خت تسم، لیکن جَاءَهُمْ مُلِنْ کِی کَیْمُوْ مُنِی کِی کُورُون کے اسٹری اِس ڈرانے والا۔ تووہ لیکن جَاءَهُمْ مُلِن کِی کَیْمُون مِنْ کِی کُور اُن کے اُن سے ایس ڈرانے والا۔ تووہ

دنیاہیشہ اس انتظاریں بہتی ہے کہ ع مردے ازغیب برد ن آید وکارے مکند لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جبی کوئی مردِخداہیدا ہوا۔ تواہل دنیانے اس کی تقیر وَلا لیل ہی کوئی کسراٹھا نہ رکھی۔ صد ہامردانِ خداکولوگوں منظم طرح کی جبانی ا ذبیبی بہونچا میں اورصد ہاکوتن کیا۔ اہلِ زمانہ کی بیدروش صرف بنجیبروں اور دوسرے مذہبی راہنہا کو ن تک ہی محدود ندری بلکختلف ملوم وفنون کے ہزارہا استادان کا الیجی اسی سلوک کا شکار ہوگئے۔ ایسے تمام واقعات کی ذمہ داری عمر امعاصرا ندسد ترکبرا دربداندیشی کے جذبات برہی رہی ہے۔

یک کسی الیکا دو الیکا دِ مَا یَا لِیْهِ الْمِهِ مُوْتِ اسوس ب بندوں برد ان کے یاس کھی کوئی دی الیکھی کے ساتھ میں دی الیکھی کے ساتھ میں دی الیکھی کے ساتھ میں دی الیکھی کے ساتھ کے ساتھ کی دی کا میں کے ساتھ کے ساتھ کی دی کا میں کے ساتھ کی دی کا میں کے ساتھ کی دی کے ساتھ کی دی کا میں کے ساتھ کی دی کا کہ کا کوئی کا کوئی کی کا کہ کا کوئی کے ساتھ کی کا کہ کا کوئی کے ساتھ کی کا کا کوئی کی کا کہ کا کوئی کے ساتھ کی کا کہ کا کوئی کے ساتھ کی کا کا کوئی کا کہ کا کوئی کے ساتھ کی کا کوئی کی کا کوئی کی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کی کوئی کی کا کوئی کی کا کوئی کی کوئی کی کا کوئی کا کوئی کی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کی کا کوئی کی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کی کا کوئی کا

د ۱ سخرنه کیا مور

انبیار(علیال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیا علیہم انسلام کے ساتھ لوگ استکبار پراستہزا واستہزا سے پیش آتے رہے -

وَلَقَالِ اسْتُهْ فِرِ عَيْ بِرُسُلِ مِّرِنَ تَحْدَ بِعِلْ بِغِيرِوں كَ سَاتَهُ بِيُعْمَاكِياً اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَ

یخطاب ہے حضرت دسول کیم ملی التُرطلیہ وسلم سے کفاران سے بھی مسخر کیا کرتے تھے۔ التُرتعالیٰ آن حضرت کی سنی سے لیے کہتا ہے کہ بیسلوک صرف آپ سے نہیں کیا جارہا فَلَتَاجَاءَ ثُهُمُ وُسُلُهُمُ بِالْبَيْنَةِ ورجب آن أن كيان أن كيفيب م فَرَ حُوْ الْمِكَاعِنُ هُمْ مِنَ الْحِلْمِ رَضْ دِيلِي لِ كَرَدَ فِينَ بِرِكُ وهُ اللهِ عَلَم مِنَ الْحِلْمِ اللهِ مَن كَياسَ عَلَم اور كُمْرِيا أن كواس وَرَحَاقَ وَرَحْمَرِيا أن كواس وَسَتَهُو وَقُوْدَ وَرَحْمَرِيا أن كواس وَسَتَهُو وَوَقَى وَرَحِمَ مَن اللهِ وَرَحْمَمُ وَاللهِ مَن كُولُ مِن مَن اللهِ وَرَحْمَمُ وَاللهِ وَمَنْ عَلَم وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ا

یرتال ہے اپنے علم اور اپنی عقل بڑیکہ کرنے اور کہ کی وجہ سے ہڑی چیز پر استہزا کرنے گی۔

ندع انسانی آئے مک اس لینست میں مبتلاہے۔ ہرآدی ا پنے علم اور اپنی عقل کو کا اس مجتماہ اور

یہ گوار انہیں کرتا کہ کوئی اور آدی اس سے عالم تر با عاقل ترقابت ہوجا ہے ۔ بین وجہ کے دجب ہم

کوئی ایسی نکی چیز سن بیلنے ہیں جو ہمار سے علم یا ہماری عقل کے سلمات سے مطابقت نہیں رکھتی ۔

تو ہم بغیر آئل و تد ترک اس چیز برق ہم یہ دگا کر اسے روکر دیتے ہیں سب لوگ مبانتے ہیں کہ علما کا حسد اور کہ علم کی ترقی کے داستے میں سب سے زیادہ خطر ناک رکا وٹ ثابت ہوا ہے۔

حسد اور کہ علم کی ترقی کے داستے میں سب سے زیادہ خطر ناک رکا وٹ ثابت ہوا ہے۔

وَكُوُ أَرْسَلُنَا مِنْ نَبِي فِي لُا دَّلِيٰ اوركت بغير بحيج م نهل وموس اور دُمَّا يَا نِهِم رَنْ نَبِي إِلَّا كَا نُو الْهِ جب بحى كوئى بغير أن كى باس آتا تعا وو يَسَتَهُ فَرْدُونَ - (٣ م - ٢ و ٤) أس مع علما كرت تھے۔

ان آیات سے جی ملوم ہوتا ہے کہ متکبری نے ہرنی کا استقبال اسکبار واستمراسے کی طالم انسان خدا کے مقابلے میں جی مکبر کرتا ہے ۔ بیغبراس کے مکبر سے کس طرح بجتے۔

و اُلیڈ کا اُسکننا مُوسی کہ اُخاہ ہو کوئ کی سیجھ چاہم نے موئی کوا دراس کے بمائی ہارتی الیڈ کا و سیکنا و سکتا کہ اُلیڈ کا و ساتھ ۔ اِلیڈ کا و سکتا کے ساتھ ۔ و مکد بہ فاسم سیک بڑوا فرون اور اس کے سرداروں کی طابعہ بیس و مکد بہ فاسم سک بڑوا فرون اور اس کے سرداروں کی طابعہ بیس

وكانكو اقدوسً عنالين انهول فى تكركيا ورده مركش وك تعدانو نَعَالُهُ الْوَالْمُو الْمِنْ لِبَشْرَ بِينِ فَهِ الله الله ويان لائن الني هي ك دوادمين مِتْلِنَا دَقَوْ مُهُمَا لَنَاعَا بِلُونَ بِعالانكوان كي قوم ك وك بهارى بند كى كة

(תר בא לאא)

ان آیات سے چند درجید ماتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) حضرت موسی علالبسلام اور اُن کے بھائی فرغونیوں تھے بیاس سکنے تو آیا تِ المی اور سلطا نِ مبین علالبسلام اور اُن کے بھائی فرغونیوں اور محبزات کو دیکھے کرکوئی آدمی اُن کامنکر نہیں ہوسکتا تھا۔ ایک آئیت سے جو بیلے اسی ضمون میں کھی جا بھی ہے معلوم ہو تاہے کفرغونی بھی اِن آیات اور محبزات کے دل سے منکر نہ تھے۔

(۲) فرغونیون کا انکارمحف کلترکی وجه سے تعاداندوں نے کہاکہ موئی اور مآردن ہماری طرح کر دو آدمی میں اور آدمی کاس قوم کے جہاری رعاما ہیں۔ ہم کیوں ان کو خداکا پیغیبر مان کران پر ایمان سے آئیں۔

> تودل خودرا دیے بیداست جستجو کے اہلِ دل مگذاشتی

انسان کی بہ طری خطرناک کمزوری ہے کہ وہ مرسی کو اپنے برابر ملکواپنے کم ترجمتنا ہے اور اس کیے وہ نرار ہافیومن وبرکات سے محروم رہنا ہے -

رسى كليركزا كرش لوگوں كا كام ہے۔

(۱) وقو دیمالنا عائد ون- یه توطانبر ب کرموسی علیالسلام کی قوم بعنی بنی اسرائیل فرعونیون کی رعایا تھے ،لیکن میجی ظاہر ہے کہ دو فرعون یا فرعونیوں کی عبادت "نہیں کرتے تھے تعینی اُن کے عابد نہ تھے ۔ با وجو واس کے کہا گیا کہ قو دیمالنا عامدون -

اسسے نظاعبا دت کے معنوں پر روشنی بڑتی ہے اور ہاری مالت رکھی کیا

الكريز ماريت علق ينييس كه يسكة كمرّ لناها بدول " بهر مجاريّ ا مأك نعبد" ا ور" ايأك تعين كي حقیقت اورصدافت یکھی روشی ٹرتی ہے۔ چٺان وين و دنيا نهم د گر ند

توگونی که درزبر مکیب جا در امنر (فردوسی)

بس جرتع عاد ، مُرِّر انهوں نے زمین می نغیر ترتب برأنامًا عَادُ فَاسْتُكُبُرُو إِنِّي حق کے اور کھا کہ کون ہم سے قوت میں زیا دہ عبسر الدرض بنكر الحقّ دَقَالُوا ہے کیاانبوں نے نہیں دکھا کر خداجس نے مَنَ اَسُلَّ مِينَا فُورَ قُوْ ٱ وَلَكُو انىيى بىداكىان سے قوت مين زياد و سے اور وُ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُ

ودہاری آیات سے انکارکرتے تھے۔ خَلَقَهُمْ هُو آسُنَّ مِنْهُمُ ذَكَاذَا

بِالْيِتِنَا لِيُعَلَّ وْنَ (١١٠- ١٥)

کتے ہیں کہ قرم عاد کے لوگ بڑے قداورا ورطاقت ورہوتے تھے، انہوں نے ان جبانی

توت برنگبرگیا اوراس دحب و آیات اللی سے کفروجی دیے مرنکب ہوئے۔

قرآن بجيت عا بجائك كوبغيرِي كماب، أسس معلوم بونا بكسي صلكووه ابني صفات مي كتنابي كال مو مكترك كاحق حاصل نيس ، قرآن كريم ن عابجا أفرنيش آدم اور تخلیق بنی آدم کی تفصیلات ورمراتب کوٹری وضاحت سے بیان کیا ہے ماکر انسان آجھ بقت ا دِینیت برغورکرے اورککرکے کی جائت ناکرے ، مگراومی ہے کہ بھی اپنی ما ہیت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونااور بات بات پر اِترا آمار ہما ہے۔

آیات اللی سے المارے اندراور عارے باسر جار وں طرف بزاروں لا کھوں آیات اللی سروقت تكرادراستهام موجوديتي مي بم مي ساكر توان كيات ساعراص كرتي بي ليكن بعض شقاو زد انسان ہوج نکبرے استمرا کے مرکب ہوتے ہی اور اِن آیات پر سنستے اور تعقیمے کرتے

وَيْلُ يُكُنِّ أَفَاكِ الْإِنْ الْكُلْهِ الْكِنْمِ مَتَمَعُمُ انسوس بهم برجوش باند ف وال كَشْكَار برد الْمِثِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِلْمَ اللّٰهِ وَالأَلْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالأَلْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْمُلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّل

بادجود آیات الشرک تشنے اور دیکھنے بعض آدم مض کلترکی دجسے کفرر اوسے رہتے میں جمکتر ہے کہ اِن آیات کا تسانے والاہماری ہی طرح کا آدمی سے بلکتم سے جمکم تیشیت ہے۔ ہم اس کی بات کیوں مانیں، فی الواقعہ ایسے لیگ ہی در دناک اور رسواکن عذاب کے مستوجب ہیں ہقلید اوراع اِمن کی وجہسے گمراہ ہونے واسے لوگوں کو انناسخت عذاب مذہوگا۔

> فَامَّا الَّذِنْ أَنْ أَمْنُوا وَعَلُوا الضَّيِطَةِ بِي جِولاً الجان لات اور الجفاع مي انس فَي لَهُ خِلْمُ مُ مُ مُنْهُمُ فَى كُمْمَ فَى كُمْمَ الْمَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

یرتیامت کے دن کا ذکرہے۔ دورخ یں دخل ہونے واسے کا فروں سے کہ اجائے گا۔
کر ہا وجود میری آبات شننے سے تم لوگ اپنے تکری وجسے جوم بنے رہے، قرآن تجید کے ابسے تام
مقامات سے ہیں معلم ہوتا ہے کہ اہلِ دوزخ کی اکٹریت سکیرن کی ہوگی۔ تکترنی الوا توشیطانی
کام ہے اورشیطان مکرکر کے بمیشر بہتیہ کے لیے وجمتِ خداوندی سے محروم ہوگیا۔ بس اگرانسان

أكات داحكام اللى كمقابط من استكبار واستنزاكا مرتكب موتواً سيعبى ابناانجام معلم موناها

سَاَصُرِنَ عَنَ الْمَتِي الْسَنِي الْسَنِي الْسَنِي روس كامِي ابِي آيات ان لوكوں كو سَلِمَ الْمَتَ وَلَا الْمَتِي الْمَتِي الْمَدِهِ وَلَيْ الْمَتَ فِي الْمَرْدِي اللّهِ وَلَيْ الْمَتَ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

كَافْرَاعْهَاغْفِلْيْنَ (٤٠٧٠) رب

قران بحید کی اس آیت میں نغسیات انسانی کا ایک عجیب کت بریان ہواہے ہم دیکھتے ہیں کو بھن بذھسیب آدی ایسے ہوئے میں بن کہیں انجی بات کا اثر نہیں ہوتا، بُری بات کو دورسے ایک دورسے ایک کی کران کی طبیعت کی میں مابل نہیں ہوتی بیکن بدی کی طرف ان کی طبیعت کی میں مابل نہیں ہوتی بندی کی طرف ہے کہ ان کی میرشت میں بی کی کی طرف سے بنتی میں اسلیم بیان میں میں کہا ہے کہ ان کی میرشت میں بی کی کی طرف این میں اور اسی دوئی بر میں پیدا کیے سکتے ہیں گویا میک گوندا نہیں این اعمال و اسی دوئی بر میں پیدا کیے سکتے ہیں گویا میک گوندا نہیں این اعمال و انسال کا ذمہ دوار بی نہیں مجموعات ا

سنسکرت کا ایک تولرہ بے پنگرشمارک چارے۔ کمیتھ وِ ہارے توجنگھال یعنی بعض اوی ایسے موتے میں کداگرانہیں را وراست پر حلینا پڑے تولنگڑے ہوجاتے ہیں اور غلط راستہ ہو تواُن کی مانگیں لمبی ہوجاتی ہیں بینی بہت تیز چلنے لگ جاتے ہیں۔

آیتِ بالایں انہی لوگوں کاذکرہے کماگیا ہے کداگریہ لوگ تمام ترایات النی کو بھی دیکھیں توجی ایان نہ لوگوں کا دیکھیں توجی ایان نہ لوگوں کے اگرانس سیدھے داستے پر حلینا پڑے توجی نے اٹادکرنے ہی

لىكن الكِمُراي كاراسته دىكھ بايس، توفورانس بچل برستے ہيں۔

ا گرچینم وع آمیت میں کما گیاہے کہ میں اپنی نشانیوں سے اِن لوگوں کو مجیر دوں گا " یعنی میں ان لوگوں میں یہ توفیق ہی نھیرڈ وں گاکہ وہ میری نشانیوں سے فائدہ اٹھا بیس ا درمیحے راستے پرمپلیں۔ تاہم پینیں کماجاسکتا کہ ان لوگوں کی گمراہی کا باعث خداہے ۔ کیونکہ ان لوگوں کی گمراہی کا اِعساقی باعث بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے وہ باعث بہ ہے کہ

(۱) پرلوگ آیاتِ اللی سے ففلت کرتے ہیں بنی اعراض کرتے ہیں، اُن کو دسیکھنے ہیں اور اُن برتو خبنیں کرتے۔ اوبو غی صور توں میں

(۲) بغیری کے نگرکے ہیں اور اس نگر کی وجرسے آیا تِ اللی کی تکذیب کرتے ہیں۔ جس کا نتبجہ *یہ ہونا ہے ک* 

(۳) اعراص اور مکتر اُن کی فطرستِ نانید بن جاتی ہے اور اس طرح اَیا بِ اللی سے فائده الهاسف كى طاقت اورتوفيق سلب موجاتى بيد يضايفر

(۴۷) ببرلوگ بمیننه غلط رستے برجلتے رہتے ہیں۔ اورصراط استقیم کوکھبی اختیار نہیں

اسِاب ذِتَائِجُ كَانْبِيلُسل الكِك فانونِ النيب جِونكرينتائج قانونِ الني كے بيد ا کے ہوئے ہیں اس سے میمی کما جاسکتا ہے کرینتا کج خداتے بیدا کیے ور مزحقیقت وی ہے جوا وربیان ہونی ۔

بال می آب نے دملیا الکر کو بغیری کما گیا ہے : قران مجدیس اکثر مقامات برایا بى آيا ہے۔ ان صفرون ميں اس كى كئى مثاليس آب بڑھ سيكے ہيں۔ تُكَرِّك ساتھ بغير حق كے تكرار سے صاف معلوم ہوما ہے کہ، تکبرکسی صورت میں جائز نہیں۔

دُإِذَ الشُّلِ عَلَيْد المِنْ وَلَى ادرب برمى مِا تَى اس بِمِارى أيات، تو مُسْتَكُبِرًاكُأُنْ كُولِيكُمْعَهَا

وة كبركة بوك بميح بيرليتاب كوماكان

44

كُلُنَّ فِي أَذُنْيُهِ وَقُلَّ الْبَيِّيَةُ لِي يَعِينان نِين، كُوياكراس كانون ين وج ہے بین وش خری و سے اس کو در دفاک غداب کی۔

يئتكاب ألينج

مجادر بغيسلم ايك أورمقام برب

اِتَّ الَّذِنْ مِنْ يُجَادِلُونَ ذِنْ النِيةِ جوار*ك جُرُّوا كريتين* السُّرى آيات مِي بغير امتَّيدِ بِغِيَرِيسُلْطَنِ أَتَّهُمُ إِنَّ لَمُ مَن اللهِ دليل ك جراً ل ك ياس آئي مو-نِيْ صُلُودُ وِهِيهُ إِلَّاكِ إِرْ عُمَّاهُمُ الله است اس كَلِيهُ نبي كران الله ولي

بِمَالِنِيْدَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مَلْمِ مَا تَكُمْ مَ الرَّهِ اور وه اس مك يهويك ولينس

إن مُوالسِّهُ يُعْمَ الْبَصِيلَة يس مداى باوك. ومسنف والا وروتكيف

یہ آمیت اُن لوگوں کے متعلق ہے جوبینے علم اور دلیل کے آیات الشرکے متعلق مجتبیں كرستے ميں اوراُن كو تعبلات ميں اُن كے إس طرغل كى وجراُن كاية لكرت كران اليات كا شنانے والا ہماری طرح کا ایک آدی ہے۔ ہم اس کی پیروی کیوں کریں۔ قرآ نِ مجید کہا ہے کران کایہ تکربے وجہے و وہمی آیات کے سُنانے والے دیعنی پیٹیبر) کے مرتبے تک نہیں يهويخ سيكتے ـ

ہم بساا دفات کئی ہاتوں کر جوہم شنتے ہیں یا ٹیرھتے ہیں محض اس سے روکر ویتے ہیں كركينه والايالنكف والاهم سے بڑا آدى نہيں۔ ية نكبرها رعلى ترتى كرا سنة ين مهميشه سدِراه بارباب.

حَرَمِنَ النَّنَاسِ مَنْ يُعِجَادِلُ اورلوگوں بِركُولَ آدمی ایساہوناہے جوالسّر فِي اللهِ بِعَكْرِعِيلْمِ وَلا كاب يرجارُ الراب بنيهم كابنير مصلکا قَلْاکِتْبِ مُنِب يُردِ المِيت ادائنرروش كناب كراور

تَانِي عِطْفِ لِيْضِلَ عَنَ سَيْلِ سِت ب اپنے شانے کوتاکہ گراہ کر ۔۔۔ اللّٰہ ہِ اللّٰہ اللّٰ

شانعدلینا کر کفتانی ہے کئی آدی کوئی بات منت بی تر مند بنا کشاند مور لیتے بیں است منت بی تو مند بنا کشاند مور لیتے بی اس سے بات کی اور بات کئے والے کی تحقیر مراد ہوتی ہے۔

بعض آدمی خدائی ذات بس بحث کرتے ہیں۔ حالا کو نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ نہ ہدایت نہ دلیل اور اُس کی بات کی ہدایت نہ دلیل اور نہ کوئی کتابی سند بیداؤک بحث میں فرنی ِ تانی کی اور اُس کی بات کی سختیر کرتے ہیں اور بس۔ یہ کہتر نہی ، با دی آور کے منا بلے ہیں کہا جا تا ہے۔ ترجیب روں اور جیسے کہ انہوں نے بینی بروں اور برنیاد استکبار مشرکین مجتبر کی ہے اُن کے کہتر کا بیتے ہے ا

اِتَّنَاكُنْ لِكَ نَفَعَلُ بِالْحُوْمِيْنَ تَحْقِقَ مَ الكَ طِلْ كَدَ مِن جُرموں كِما تَقَالُ اللهُ الْفَالِكَ نَفَعَلُ بِاللهِ كَاللهِ اللهُ ا

بی کی تحقیری اور اُسے شاعراور مینون کها یہ ان کا تکبرتھا۔ اگروہ متکبر ننہوتے تونی کی بات پڑورکے اور ایجان کے انبیا علیم السلام کے علاوہ تمام باوی ، مجدوا ور لیجی ایک بات پڑورکرتے ۔ اور ایجان نے انبیا علیم السلام کے علاوہ تمام باوی ، مجدوا ور لیجی ایک سلوک کا شکار ہوتے ہے ۔ علمی ذمیا میں ویکھیے ہختلف علوم وفنون کے کتے محقق اُن معار ملوک کا شکار ہوتے ہے ۔ علمی ذمیا میں ویکھیے ہختلف علوم وفنون کے کتے محقق اُن معار وحقایت کے لیے بنیں انتہا اٹھا کرم ۔ وحقایت کے لیے بنیں اٹھا اٹھا کرم ۔ وحقایت کے لیے بنیں دنیا آئے ، بیج ماتی ہے بتکبرانسان کے باتھوں اور بیس اٹھا اٹھا کرم ۔

کے لیے بنیں ذمیا آج بھی آئی ہے متکبرانسان کے الحوں اذبیاں اتھا اتھ اِلْفُکُولِكُ وَّ اَحِدُافَالِّ اِنْ نِیْنَ سبودِ تمارا، معبودے اکیلا، بس جوادگ آخر لاَیُومِیُوکَ بِالْاَحْدِیَ قِلُومِهُمُ بِرا بان نیس لاتے اُن کے دل سکر میں ۔ میں کی تعلیم میں میں کی کرون سال میں اور دہ کر کرنے والے میں بقینا اسموانتا ہم كَلْجُومُ إِنَّ اللَّهُ يَعَلَّمُ مِنَ جَوهُ عَبِياتِ مِن اور فِل مركزت مِن تحقق النَّر في المَرَّمُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُولِي الللْمُلْمُ الللِمُو

جولوگ توحید کوا در آخرت کونیس مانت آن کے دل اس بیے منکزیں کہ دہ متکر ہیں ای بیاسی کہ دہ متکر ہیں ای بیاسی کے اسٹر ستکری کو بین کرنے کر گری وجہ سے انبیاطلیم السلام کو شاعرا ورمجنون ا درسا حر وغیرہ کے لقب دیتے ہیں۔ اور نکتری کی وجہ سے خدا کی کتاب کوا ساطیر الاولین کہ کرو بہت بیت وجہ سے خدا کی کتاب کوا ساطیر الاولین کہ کرو بہت بیت وجہ سے خدا کی کتاب کوا ساطیر الاولین کہ کرو بہت بیت ہے۔ اور نکتری کو جہ سے خدا کی کتاب کوا ساطیر الاولین کہ کرو بہت بیت ہے۔

اسکمارواستہزا اسپاکہ بیلے بھی بیان ہوجگاہ مشکرین کے قوائے فکرتہ وعقلیہ مکتر راحار باعث سلب قری کی اصب سلب ہوجائے ہیں اوراسی بیا بیا علم ورقال سرکھید فائدہ نہیں اٹھاسکتے۔

دَلَقَنُ هُلُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُعَلَّدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

یرقوم عاد کا ذکرہے ۔ انسی انٹرتعالی نے تم سے زیادہ دولت و تروت اورطاقت عطاکی تھی، انبیں کا ن ویہ آنکھیں دیں اور قالدہ دیا ۔ تھی، انبیں کا ن ویہ آنکھیں دیں اور قالدہ دیا ۔

ر ندا کھوں نے اور نہ توائے قلی وفکری نے۔ وجہ تیجھی کہ انہوں سنے حضرت ہو دعلیہ انسلام کے مقابعے میں اپنی دولست وٹروت کی بناپرنگرکیاا ورجن چیزوں سے وہ انہیں ڈرکتے تھے اُن رنسخرکیا اور آیات استربرغورکرنے کی بجائے انہول نے ان سے انکارکیا اور اُن کے متعلق مجارہے دہے يكن أخر كارانهي عذاب اللي في الكيرا-

> أَدُ لَحْكَسِيدُو وَ إِنَّى الْأَرْضِ . كيانيس سَرى انهوس في دمين من الكردكيين فَيْنُظُمْ وُ إِكْ يُفَ كَانَ عَالَى كان على الله الما المام بوا- ده ال كو الكُنْ بْنُ مِنْ نْبُلِمِهُ كُافْوُ أَلْفُلُ تَوْسَين زياده تع - أنون غرين كويمارا مِنْهُمْ قُوْلًا وَأَلْكُمْ مَنْ وَ الراسِعُ آبادكيا وليا والسيمة المراسِ عبنا إنهونَ كرة يدبات نتمى كراشر أن يظلم كرست ملكدوه إني جانوں برخہ وظلم كت تھے۔ بيم ثر اكر نے والوكا انجام بُراہوا. دجرید کردہ آمات اللی کو تحبیلات تع اور اُن ك ساتو تعلما كرت تع

جاءتهم أسكهم بالبيت كَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظِلِهُمُ وَ لَكِنْ كَانُولُ نُفْسَهُمْ يَظْلُونَ -ثُمَّ كَانَعَاقِبَ الْكِنَائِنَ إَسَاقُ الشواى أنك نأسوا بِأَبْتِ اللَّبِ وَكَانُو إِلِهَا كيسَتُهُمْ رُوْنَ - (٣- ٩ و-١)

ان آیات می چند در حنید نکات بیان هوئے جوفا بل غور ہیں۔

(۱) اولم سیروا - دنباکی سیر ضروری ہے - کیونگر کمیلِ ایان کے لیے اور وسعت نظربیدا کرنے کے بیلے جوتعلیم سیرسے حاصل ہوتی ہے وکھی اُستاد سے نہیں واشکتی بیکن انھیں بند کرسے میم کرناہے شو د سہتے ۔

(٢) كانواا شدّمنهم- كرنشته ومول كي ماريخ كامطالعه ايك بست برا درب عبرت ب- جو

ار دیا دایان کا در بعیان سکاسے -

(٣) فاكان- يهمل اصول كرانسان كعقايدواعال كي دمه وارئ مام ترخود أس پرے فقد اکسی آدمی کوند بالجبرمومن بناما ہے اور مذکا فرند انجما بنا ما ہے اور نزیرا۔ اس سیاے کما كرفداكسى بظم نيس كرتا بدس ابى جان برحودظم كرت بيس، مساكر أب بره حيك ابى جان بر المرام كريت كي يتين در يعيس بهلاتقليد آباد اكابر وغيره - دوسرا اعراص اورسيسرااسكم

(م) إن لوگوں كے پاس بغير عي آئے اور آيات بنيات كے ساتھ آئے ليكن اس کے بادج دیے لوگ کا فررسے اورٹرے کام کرتے رہے۔ وجریٹی کہ انسوں نے کتم کی وجہسے ایات استری تکذیب کی اوران کی نہی اڑاتے رہے تکبر مراصرار کرتے کہتے ان کی قدائی فكرير بن ك دريع وه أيات السّري فائده الماسكة تع بالكل فنا مركيس.

معجر سنبى كفاريمو البغيرول سيطرح طرح سيمعجز سيطلب كرسته رسب آيات ذيل سس محتسب معدم موماب كرميخ طلي كرك وجستى-

وَهُمَا أَدْسُلْنَا فَيُعَلِّكُ مِن ادرتم في تجه سے پہلے كوئى ديسے بنيبزيس بيج الْمُنَّ سَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَا كُلُونَ مِن حِمَانانِكِماتِهِ ون ادرباز ارون مِن جِلتِيمِ الطَّعَامُ وَكُلِسُونَ فِي لَاسْوًا مَنهِ لَا السَّعَامُ وَكُلِسُونَ فِي لَاسْوًا مَن اللهِ اللهِ الم دعینے والاہے، جو لوگ ہاری ملاقات کی امینیں دکھتے شکھانہ ں نے کما کڑم پرفرشتے کیوں نہ انارے گئے اہم دی لیس اپنے رب کو تحقیق

أَتَصُارُونَ وَكَأْنُ دُبُّكِ بَصِيرًا وَقَالَ الَّهِ بِن كَرِجُونَ لِقَاءَ مَا لُولَا أَرُلُ عَلَيْنَا الْمُسَلِّكَةُ أَوْ نَزِي بَنَا لَعَقِل سُتَكَابُرُ وَ أَفِي أَنْفَسِهِمْ الْمُؤْنِ السِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْى كَابْرى ر ميروه ي الكيار (۱۵۱-۱۱۰۲۰) دغنوغنو البيار (۱۵۱-۱۱۰۲۰) ان آیات سے معلی ہوتا ہے کہ گفار اسم معلی استرعلیہ دیم ہے ہیں ہے۔ اور ہاری طرح کے ساکھا ہے اور ہاری طرح کے ساکھا ہے اور ہاری طرح کے ساکھا ہے اور ہاری طرح کے بازاروں میں جاتا ہوتا ہے۔ ایسا آدمی فرآ کا رسول کیسے ہوسکتا ہے ، ہم کیوں اس کی ہیروی کریں اور کیوں اس کی ہاتوں پر بقین کریں بیدان لوگوں کا نگر تھا ، کہ اپنے آپ کو ہیغیر کا ہم بایہ خیال کا اور اپنی اور اپنی بین میں مکر تھا ، ان لوگوں نے فد آ کے مقاب میری بھی تکر کیا اور اپنی بین میرکہ تھا ، ان لوگوں نے فد آ کے مقاب میری بھی تکر کیا اور اپنی بین میرکہ تھا ، ان لوگوں نے فد آ کے مقاب میری بھی تکر کیا اور اپنی بین بین میرکہ ایک اور اپنی اور اپنی ایک ایک آورے سائے اسم ایک ایک اور اپنی اور اپنی بین میرکہ ایک ایک آور اس کی بیار ایس کے لیے تیار نہیں ۔ ہمارے یا کہ ایک آور اسکیا رکہ اور مرتبر بین می میرشی ، اگر یہ لوگ میں کہ تر شرح کے ایک آور اسکیا رکہ اور مرتبر بین می میرشی ، اگر یہ لوگ میں کہ تر شرح کے ایک آور کو اسکیا رکہ اور مرتبر بین میں میرشی ، اگر یہ لوگ میں کہ تر شرح کے ایک آور کو اسکیا رکہ اور مرتبر بین می میرشی ، اگر یہ لوگ میں کہ تر شرح کے ایک آور کو اسکیا رکہ اور مرتبر بین میں میرشی ، اگر یہ لوگ میں کہ تر شرح کے ایک آور کو اسکیا رکہ اور مرتبر بین میں کی میرشی ، اگر یہ لوگ میں کہ تر شرح کے ایک کو اسکیا کہ اور مرتبر بین میں کی میرشی ، اگر یہ لوگ میں کہ کروں کو اسکیا کہ کو اسکیا کہ کو اسکیا کہ کو اسکیا کہ کو ایک کو اسکیا کہ کو ایک کو اسکیا کہ کو ایک کو ایک کو اسکیا کہ کو ایک کروں کو اسکیا کہ کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کروں کیا کہ کو ایک کو ایک کی کروں کی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کروں کیا کہ کروں کو ایک کروں کی کروں کو ایک کو کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک ک

ا مد تغییر کی با توں پرغورا ور تدبر کرتے تو صرورا یان سے استے کسی آدمی کی بات پرخض اس ملے غور مرکزاکہ ریجی ہاری طرح کا آدمی ہے ،ہم سے طاقت بین ریادہ نہیں ہم سے طلم بین زیادہ نہیں ۔ ہم سے دولت بین ریادہ نہیں اور بے شمار سے دولت بین زیادہ نہیں ، یقیناً تکر ہے ۔ ای تکر سے سے شمار آدمی گراہ ہوئے اور بے شمار آدمی اسے علم میں اضافہ کرنے سے محروم رہے ۔ اس محروم رہے ۔

یجئے۔ رہاعتِ انبعن بلخبت اُدی ایسے بھی ہوئے ہیں بن پرنگر کی دجہ نصیحت کا اللّا اٹر ہوتاہے از دیادِکن اصرف بنیس کروہ نکتر کی وجہ سے نصیحت پرعل بیرانہیں ہوتے بلکرجس چنرے انہیں ناصح منے کرتاہے اس کا اورزیا ہ از نکاب کرتے ہیں۔

ع ست معرادب اپنی عزت برنگر کھی نے کونے پر حضد پڑھ جاتی ہے اور آدی کہتا ہ کہ یہ کون ہے جھے منع کرنے والا اگر یہ نہ کہتا تو شایدیں سے کام چیوڑ بھی دثیا ، اب اس کو دکھا نے

### کے میلیس سیعی زیاد و برکام کروں گا۔ یہ ہے عزت کامرجب أتم بن جانا-

قرانِ کریم کے مطالعہ سے میں دحسبِ استعداد) جہاں کک فائدہ اٹھا سکا کفرو جمود کے بہتی بن اسباب نظرائٹ۔ یعنی (۱) تقلید آباد اکا بروغیرہ۔ (۲) اعراض۔ (۳) استکبار واسستہزا۔

ايبث آباد پلم ٧

#### فیص الباری (مطبوعه

نیفن البادی نصون بهدوشان بلکه ذیائے اسلام کی مثهور زین اورمائی بازگناب بی سنیخ الاسلام کفرت سام کے بین نبیعی حضرت علامری دولت محلات سام کے بین نبیعی البادی آپ کی سب سے زیادہ صاحب قدس مرائجواس صدی کے میں بیادی آپ کی سب سے زیادہ سند عظیم الشان علی یا دگار ہے ۔ جے چار ضخیم ملدوں میں دل آونزی ودراشی کا تام خصوصیت ول کے ساتھ مصری بڑے ابتہام سے طبع کوایا کیا ہے فیض لبادی کی شیبت علام مرحوم کے دری بخادی تر مون کے المالے کی جس کوائی تعلیم مرائد المحدور ملی صاحب فیتی ندہ المصنفین بی فیٹری قابلیت، دری بخادی تر مون کا بالے کی جس کوائی جس کو ایا گیا ہے علاوہ فاض مولف نے مجر مجر بالم مواحب کی تقریر کی علاوہ فاض مولف نے مجر مجر بیان والم المون کی دری کے علاوہ فاض مولف نے مجر مجر بیان کی مواحب کی تقریر کی مواحب کی تعرب کی تعرب میں کا مواحب کی تعرب میں کا مواحب کی تعرب کو ایا گیا ہے کہ مواحب کی تعرب میں مولف کے محرب کی تعرب میں مولف کو مول بارغ

### بچول کی جلیم و تربیت اسلامی تعلیمات اور نفسیات کی تونی میں

(Y)

 علمائے نفیدات دماغ کوبرت کی اُس نِبان سے تشبیہ دیتے ہیں جکسی ہمندر کی سطح پرتیررہی ہو۔اس بِبان کا مرت دسواں صد نظرات اہے۔ باقی ند حصوب اُن کا مرت دیتے ہوستے ہو ہوستے میں نظا برہے کہ اگر آب دورکشتی اور جہاز واسے ان نوصوں کو نظرا نداز کر دیں سکے تو اُن کا انجام بجز طاکت وہر بادی کے اورکیا ہوسکتا ہے۔

علاو بری دماغ کوایک اُس جزیرہ سے بھی تشبیر دی جاسکتی ہے جوسی مند دسکے وسطیں اُبھر آیا ہو ہم اُس میں درخت دیکھتے ہیں، بہاڑی سبرہ بوش چشیاں دیکھتے ہیں تسجیقے ہیں کر جزیرہ کی کا کنات ہی ہے ، حالانکہ برطا ہر وکچھ میں نظر آتا ہے وہ اُس کے مقابلہ میں بہت کم ۔ کے جزیرہ کی کا کنات ہی ہے ، حالانکہ برطا ہر وکچھ میں نظر آتا ہے وہ اُس کے مقابلہ میں بہت کم ۔ ہے جو ہمندر کی موجوں کے دامن میں ستورہے ۔

جومناظریم و کیتے ہیں، جوآ وا زین ہم شنتے ہیں اور جوخوشبدتیں اور فتلف فائقے جن کا ہم اپنی قوتِ شامہ اور قوتِ ذائقہ کے ذریعہ اور اک کرتے ہیں، اک طرح وہ اندرونی اور باطنی کیفیا واحساسات جو بھی ہم کومسر درکر دیتے ہیں اور بھی ہموم وہ خیالات وجذبات جو ہا ری شعوری و ماغ سے طاقتوں ہیں ہجان اور حرکت کا باعث ہو سنے ہیں۔ ان سب کا تعلق ہا دے شعوری دماغ سے جس کوم خاتل الغ جائتا ہے۔ لیکن دماغ کے شعوری جمقہ کے علا وہ ایک بڑا حصتہ غیر شعوری ہی ہے جس کوشخون ہیں جائتا ، مگراس کے اکثر اعمال وافعال ، اس کی بیندا ور نا بیندا ور ان سامی دوری ہی ہے جس کوشخون ہیں جائتا ، مگراس کے اکثر اعمال وافعال ، اس کی بیندا ور نا بیندا ور ان ہیں۔ جدید کا مراس کی بیندا ور نا بیندا ور انسانی علما کے دو ہم عصر افول ( . عرصاله کا کہ کا مراس کی اور نیک ( کے سمان کی گفتھیت بہت نمایاں ہے۔ سے نہا وی کو بارد میں اس کے دو ہم عصر افول ( . عرصاله کا کہ کا مراس کی شخصیت بہت نمایاں انسانی کے نیا وی کو کے بارد میں اس سے شدید اختلات رکھتے ہیں اور نیر ان کو گری نفیات ایک سے نیر سے نورائی کو سے باطل ہیں ایک نا میں اور اس کی ہم حیے تعلی تی انسانی نیر سے نظریے کے حافل ہیں۔ تا ہم جمال تاک غیرشوری دماغ کی ہمل حقیقت اور انسانی ایک سے نظریے کے حافل ہیں۔ تا ہم جمال تاک غیرشوری دماغ کی ہمل حقیقت اور انسانی نظریے کے حافل ہیں۔ تا ہم جمال تاک غیرشوری دماغ کی ہمل حقیقت اور انسانی نظریے کے حافل ہیں۔ تا ہم جمال تاک غیرشوری دماغ کی ہمل حقیقت اور انسانی نظریے کے حافل ہیں۔ تا ہم جمال تاک غیرشوری دماغ کی ہمل حقیقت اور انسانی نظریے کے حافل ہیں۔ تا ہم جمال تاک ہم جس ایک ایک ہیں اور اس کی اہم سے کا تعلق ہے تو بیاں ایک ہم بین اور اس کی ان میں کو کر سے کی مال کو تیک کے دور کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی اس کی ان کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی ک

ور المال Depth Psycologisto ) كان

غیسسی نفوری داغ گیر نیم نفوری دماغ میری ایم نفطون می اس کی تعربی اس طرح کی است کا تفصیل یہ ہے کیم کی نیم نفوری در آئی اور تفایت سے سابقہ پڑتا ہے اور اس سابقہ کی کولئی زندگی مین تلف اور مضاد حوا و ت اور وا تعات سے سابقہ پڑتا ہے اور اس سابقہ کی وجہ سے ہمارے ذہن و دماغ پختلف می کیفیتیں اور صورتیں طاری ہوتی ہیں جن سے کہی مسرت ماصل ہوتی ہے اور جمی نمی کمی خوف اور ڈرب یا ہوتا ہے اور جمی امیدا ور حوصلہ می کسی جو نوب اور ڈرب یا ہوتا ہے اور کمی امیدا ور حوصلہ می کسی جزیوب کی کسوس کرتے کے دیت کے اور جمی امیدا ور حوصلہ میں کسی جزیوب کی است نفرت اور کرب کی محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ واقعہ گذر کیا اور ختم ہوگیا۔ مالا نکر میر جمنے ہیں کہ اس واقعہ کی اعماد میکی فیت میں کہ سے بیا ہوا تھا دو کھی گذر کیا اور ختم ہوگیا۔ مالا نکر میر جمنے نیس ہے۔

روزم و سے مشاہرات اور دائی مسیدے ذریع بختلف مجربات سے انسانی ذہن و دماغ برجرکیفیات بیدا ہوتی رہتی ہیں وہ دوسی کی ہیں۔ ایک کیفیت تو وہ ہے جس کا تعلق دماغ سے شعوری حصد سے ہے۔ بعنی و خص اس کیفیت کا شعور رکھتا ہے۔ اسے اُس کا اور اک مامل ہے اور وہ کیفیت اُس کی قوت مافظ میاح ب شترک کے خزانہ ہیں بیونج کو محفوظ ہوگئ ہے اور دوسر قام کی ہفیت اُس کی قوت مافظ میاح ب شترک کے خزانہ ہیں بونا دہ سے جس کا شعور خورصا حب کیفیت کوئیس ہونا دہ سے جس کا شعور خورصا حب کیفیت کوئیس ہونا دہ سے جس کا شعور خورصا حب کیفیت کوئیس ہونا دہ سے جس کا شعور خورصا حب کیفیت کوئیس ہونا دہ سے جس کا شعور خورصا حب کیفیت کوئیں۔ حالان کو حقیقت یہ ہے کہ واتور کی دوست جو تاثر اُس بر پیدا ہوا تھا۔ واقور کے ساتھ وہ بھی تھی ہوگیا۔ حالان کو حقیقت یہ ہے کہ وہ نائر ختم نہیں ہوتا آخر کھی جیات تاک مائی در نہا ہے۔ اور زندگی کے ختلف شیون واحوال پراٹر انداز مونا ہے۔ اس کے شہوت میں ایک و وزییں بے شار شالیں جیش کی جاسکتی ہیں۔

کچے دن ہوئے میرے ایک فاضل دوست نے جوجو د نفسیات کے فاضل اور ڈاکٹر بیں اور حرکہ نشتہ جنگ بی مختلف مقامات جنگ پرروائے ہیں بتایا کے جب کھی انہیں بیمعلوم ہوتا تھا کہیں آگ لگ کئی ہے تو انہیں ٹراخوف محسوس ہوتا تھا، اس پروہ خود حیران تھے کہ آخرا جوا کیا ہے۔ آتش زدگی ہے بھی زیاوہ ہول ناک اور گین واقعات ہوجاتے تھے گرانہیں کوئی تافرنیس مواتعا . آخرا یک مرتبه انهول نے ویکیلینی د مندر کا مصره انهول کی اومعلوم مواکبین بی ایک دفد اُن کے مکان کے بڑوس بی ایک منیما ہا وس میں زبر دست آگ لگ گئی نمی اوراس کی دجہ سے تام گروالوں کوسخت بردشیانی ادر مصیب کا سامنا کرنا بڑا تھا

نها زمان مال کایک فاضل نفیدات برونیسر تیجو ( در معظله ۱۹۸۸ مرا که کفتی بین جو کویم نے کیا ہے یا جو کی زمان اضی میں ہم برگذراہے ہم اُسے یا دنیس دیکھے۔ لیکن بهرمال ہم جو کو پی بن ور تیجہ ہم ارت کا مباا وقات ہم است کی بیٹے جو بات کو اس مرح کو پی بن ور تیجہ ہم از کو کی انیس ہم کو یا دبی دلا تاہے نون مرت یہ کریم اُن کو یا دبی نسیس کے طرح فراموش کر دیتے ہیں کو اگری واقع ہم کا کو گی و اقع ہیں ہم اُن کی تردید کرتے ہیں اور کھے ہیں کو اس سے ماک کی و اقع ہیں ہم تین سیس آیا اس کے باوجو وید واقع ہے کر بنی وہ فراموش کر دہ تجربات ہیں جہارے است میں وہ فراموش کر دہ تجربات ہیں جہارے اپنے ذاتی غیر شعوری دماغ کی تعکیل کرستان کی ترمین کو است ہم نظرا تستیں اور کے تی بی مربول سے جو کر بی دہ فراموش کر دہ تجربات ہیں جہارے اپنے ذاتی غیر شعوری دماغ کی تعکیل کرستان کی درہ تھی کا کرستان کی درہ تو کو کی درہ تی کر بات ہیں جہارے اپنے ذاتی غیر شعوری دماغ کی تعکیل کرستان کی۔

ینجائے ہوئے ہیں۔ اور دومرے کی استانی نامی اصطلاح میں دقیم کے ہوتے ہیں۔ اور دومرے کو جن ہیں۔ ایک کووہ (ملموس مل کی محمد معدم ہے ہیں۔ اور دومرے کو مرکز میں سے ایک کووہ (ملموس مل کی محمد معدم ہم کا کروہ ہوئے۔ ار دومی ان دونوں کا ترجہ دبائے ہوئے یارو سے ہو سے نیالات ہوگا۔ لیکن اصطلاقا ان دونوں میں فرق یہ ہے کرجن نیالات کوم خود کو دفع النان کو دونو النان کر دبتے ہیں اور اُن کی طاف کوئی دھیان ہی نہیں دیتے دو ( کمے محمد معرم کے کہ کو دفع النان کو اموش کرنے کا استان کو میں اُن کو در مرکز کی محمد معرم کا کہ اجا آئے ہیں اُن کو در مرکز کے محمد معرم کا کہ اجا آئی ہے۔ کو یا ہی تسمین کی کو شخور بھی میں جے شعوری کے ساتھ کی نہیں تھور بھی ضرور ہم تا اور دومری تھم میں جے شعوری کے ساتھ کی نہیں تھور بھی ضرور ہم تا ہے۔ کو یا ہی میں جے شعوری کے ساتھ کی نہیں تھور بھی ضرور ہم تا ہے۔ کو یا ہی تسمین کی سے سے دوری ہوتے سے اور دوم می تسمین کی سے سے دوری ہوتے سے اور دوم می تسمین کی سے سے دوری ہوتے سے دوری ہوتے ہے۔ کو میں سے شعوری کے ساتھ کی نہیں تھور بھی ضرور ہم تا ہے۔

The Chaild and his upbringing ch. I

یدد به بوسه یارو کی بوسه یالات برانسان سے غیر تعور وقدم انسان ان کا برطا کرستے ہیں سب کے سب اس قابل نہیں ہوتے کہ ایک صاحب شعور وقدم انسان ان کا برطا اظمار کرستے ۔ بلکا اصل یہ کہ ان بی سے اکٹر وہیش ترخیا اوت وصورات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تمانی بربی اُن کا تصور کرسے شروا جا باہے بیکن بہرمال یو شورات و تجربات زندگی برخیلف شکلوں ادر صور توں بین ظاہر ہوتے ہیں ۔ فرائد ۔ اڈر آور نیگ سے نز دیک ان کا سب سے نریادہ مظاہرہ خواب میں ہوتا ہے ۔ قرآنِ جمید تی دان کو اَضْدَاتُ اَ حُدَلا هُدِینی خواب ہائے برائیسان کھا گیا ہے۔

تخلیانفی کاعل کرنے واسے اصحاب جسکسی مزیض کے فیرشوری دین کا پتر میلانا چا ہے بی تومرسی کے وابوں کوفاص ایمیت دیتے ہیں۔ خواب کے علا وہ بیداری کے مالم یں می آیکسیا برنفسیات کوفیرشعوری دہن کے بست کچدمطا برنظر استطقی . منظردافی ایسلسلیسایک افظ (معادم معام) معدوم معدر برکترنت سے استعمال مِومًا ب - أمدوي مم اس كاترجمد واغي الجعاؤ - ياحشكش ويني كرسكة من بيكن اسد مرا و واضح نيس ادتى الكاسى بمرف انى مشهودكمات نغسيات مديدا وروالدينا ( عد الركار اورداعی اورداعی اورداعی اورداعی بر بابین فیرشوری اورداعی بر بحث کی ہے - دماغی الجین ( Comples ) کی تشریح ایک مثال کے دربیداس طرح کی ہو كفرض كروايك خيال جس كومثالًا بم الكيس (x) كيسكتي بي كسبب عدد واغ ك شعورى حقيد کے لئے در دانگیر اور کلیف دوبن ما آہے۔ بینی برایک ایساخیال ہے کرجب کیمی اس کا گذر ہارسے دماغیں ہونا ہے توہی کچے دکھے در دو کرب کا احساس مزور ہوتا ہے اب یہ خیال ، وسے المقىم كي الات كي طرح ، چندا ورتخيلات كي مورد كامركن جاتاب بيكن و فكري خيال درد الكنسب اس يديم اس كود باسف ا مرتجلندكي كوسسس كرست بين ا در اس كانتجديه والسيك اس خیال کے ساتھ جو دومرے خیالات مربط اور وابستہ تعدیدی کچلے ماتے ہی اوراب

ود وماغ مک شعوری هم مختقل بو کوفیر شعوری هفتری بیط جائے ہیں اس طرح نیا لات کا یہ بورا مجری ایک عام ناخوش کوار ربط ووائی کا مرتع بن کررہ جاتا ہے بیں جب تک ان خیا لات کا تعلق دماغ کے شعوری صقہ سے دہتا ہے ان کوفیالات ( مصال کی ایک علم میں اور جب یہ ایک علی ایک علم میں کے بین اور جب یہ ایک علی ایک علی ایک میں اور جب یہ ایک علی ایک میں کا محت شعوری صقہ سے نتقل ہو کوفیر شعوری صقہ میں گئے بیں تواب فیالات کا یوجوعہ عدم کے ماحم میں کہ ان اسے جس کود ماغی ویم یا اُذہ می ایک میں میں تواب فیالات کا یوجوعہ عدم کے ماحم میں کہ ان اسے جس کود ماغی ویم یا اُذہ می انجب میں تواب فیالات کا یوجوعہ عدم کے ماحم میں کہ ان اسے جس کود ماغی ویم یا اُذہ می انجب میں تواب فیالات کا یوجوعہ میں کو ان اور ویں تعبیر کرسکتے ہیں ۔

یہ داغی ویم بنطا برہت معولی اور ناقابلِ اعتنات معلوم ہوتی ہے لیکن جق یہ دائی اور ناقابلِ اعتنات معلوم ہوتی ہے لیکن جق یہ ہے کہ ایمال وعواطف کی شکیل و تعمیری اور حادات واطوار کے ہموار واستوار کرنے ہمالی مست بڑا وضل ہے۔

آب نے بہت اور کو اور میں اور کھا ہوگا کہ وہی فاص رنگ یا شکل وصورت ہوئے خواہ وہ بذات خود کتنی ہے خواہ وہ بذات خود کتنی ہے خواہ ور معرفی ہو بخور معرفی اور کا بنایا نظرت کرنا بنایا نظرت کرنا بنایا نظرت کرنا بنایا نظرت کے کہ ہاں دلیل توجارے ہاں جی نہیں ۔ لیکن آخر میں کہ یک کہ معلوم نہیں کو وہ افرار کریں گے کہ ہاں دلیل توجارے ہاں جی نہیں اس سے شدید معلوم نہیں کو وہ اور کہ کتے ہیں کہ میں اب بنایا اس چیزے در بات کی وجرمعلوم نہیں ہے ۔ لیکن ایک تحلیل نظرت کی وجرمعلوم نہیں ہے ۔ لیکن ایک تحلیل نظرت کی وجرمعلوم نہیں ہے ۔ لیکن ایک تحلیل نظرت کی وجرمعلوم نہیں ہے ۔ کو کہ خور کے جی کو کہ کا میں کہ وہ کہ اس کو ایک حقیر کی چیز سے خو میں گئتا ہے یا وہ اس سے شدید نظرت کر سے ہیں۔

یرهاغی اُنجاؤ عجیب وغریب چیزے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی کرشمہ سازیا ل نتما حیرت انگیز میں ۔ ڈاکٹر سکند فرائڈ (۹۹ ۱۸-۹۹) نے جب بہلے بہل غیرشعوری وہن اول کا کہا ہے کا انحشاف واعلان کیا توجام دستورے مطابق لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اُس کے نظریے ساتھ سخ کیا بیکن اُس نے ان لوگوں کی دربر وانہ کی۔ چالیس سال تک برابر وہ اسپے تجربات دمشا ہدات سے لوگوں کو آگاہ کر تارہا۔ آخر کارجاں تک فرائٹر کے نبیا دی نظریہ کا تعلق ہے دنیا نے اُس کی صداقت کو تسلیم کرلیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ حدیثی نیسیاتی مباحث کی ساری نبیادی اُس بڑھائم ہے۔

بالك دى كى الدى كا متارى كيابرسكاب

میں بانت ایوں کو اس کے اور نے میں کھی سے کام بیں باوا تعی جو باتیں اس کی زبان سے تعلی دہ اس کی قوت ما اندیں موجود نہ تھیں مگر ساتھ ہی مجکواس کا بیتین ہے کہ اس نے جو کچھ کہا وہ ایک نوائس کے دماغ کے سنے جو کھی کہا وہ ایک نوائس کے دماغ کے غیر موداروں کی انتحاب بندد کھی کر زبان حبون سے مبیاختہ غیر موداروں کی انتحاب بندد کھی کر زبان حبون سے مبیاختہ اداکر دماتھا۔

ماحل کے بید بیری موٹر کیا گیا اس کوذہن نشین کرنے کے بعد بیر معلوم کرنا چاہیے کو علما کے افرات کی معلما کے افرات کی معلمات میں میں۔ افرات کی معلم کی معلم کا کہ بیری میں۔ ملکہ بانچ سال کی عمری بی کی کی بیا تا گئے ہے۔ ملکہ بانچ سال کی عمری بی کی کی بیا تا گئے ہے۔

زبان بولتاہے جو اُس کے گھریں بولی جاتی ہے اور اسی لب ولیجہ سے بولتا ہے جس لب ولہ بر سے گھرکے لوگ بیسنتے ہیں۔ اُس سے معتقدات اُس سے طور وطریق ، اُس کے کھانے پینے کے اُ داب سب وہی ہوتے ہیں جن کو دہ اپنے ماحول میں دکھیتا اور محسوس کرتار ما ہے۔

میر خص جانتاہے کہ بجوں میں نقل کرنے کی عادت بدت ہوتی ہے۔ یہ عادت کیوں ہوتی ہے؟ محض اُس تا ٹر کی وجہ سے جوانہیں اپنے ماحول سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں حال ہی کا ایک واقعہ ذیل مجیسی کا ماعث ہوگا۔

"گذشته موسم سرای معرائ شام سے ایک انسانی بچر کا اگیا جس کواس اعتبار اس کا بچر بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پرورش صحرا کے ہر نوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ایک عورت نے اس کوا بچی کھی کہا جا ن کہ کہا کہ تیر میر ابجہہے "اُس نے بیان کیا کہ ایک فرہی ہوئی ۔ ایک ورشن اس کوا بچی طرح ببچان کہ کہا کہ تیر میر ابجہہے "اُس نے بیان کیا کہ ایک فرہی ہوئی ۔ بیست اُس کی تربی کی کہ بجر گیا۔ بیس نے اُس کی تلاش بی کوئی کسر باتی نہیں رکھی لیکن ماکا م رہی ۔ بچرائے کل مہیتال بی مشہور معالبحوں کے کم تلاش بی کوئی کسر باتی نہیں رکھی لیکن ماکا م رہی ۔ بچرائے کل مہیتال بی مشہور معالبحوں کے سیروہ ہو وہ کو مشتش کر دہے ہیں کہ کسی طرح اُس کی بربر سیت ختم ہو اور و و انسانوں میں روکہ انسانوں کی طرح در در گی ہرکوئی کے جا ہے۔

ہرنوں ہیں پردرش بانے کی وجہ ایک انسانی بچ کے امبال وعواطف کتے

بدل کئے ہیں؟ اس کا اندازہ آب کو اس سے ہوگا کہ اس اطلاع میں ندکورہ نے بیر بیاب بھی گھاس کھا کو عُن ہوتا اور ہرنوں کی ہی طرح حرکت کرتا ہے اور اُن ہی کی طرح جداتا بھی ہے۔

تا ہم کچھ نسطے ہرباد لِ ناخواستہ کچا گوشت یاد وسمری سنریاں کھالیتا ہے کسی بی ہوئی چیز ہرمنہ منیں ڈالتا کھی کوششش کرتاہے مگرز ہان صبح لب والجربرانیس منیں ڈالتا کھی کوششش کرتاہے مگرز ہان صبح لب والجربرانیس کوسکتی۔

گفتاری کے بعدسے یہ بجر زیادہ موٹا ہونے لگاہے اور وزن بقدر ستر دینڈ بڑھ گیا ؟ تین مرتبر دہ سبتال سے کل بھا گاا در بشکل ماتھ آیا۔ ایک مار دوموٹر گاڑیوں نے اس کا تھا۔ كيا - اس كى رفتاريس لى كمنتر تهي - كماجانا ب كروه جاليس ميل في كهنشه كى رفتارس بمي دور سکتاہے۔ بہرمال کوسٹس کی جارہی ہے کہ اس کوکسی طرح انسان بنالیا جائے۔ (آج كل مورخ كي دسمبر المهمير)

اس خرے انداز و ہوسکتا ہے کہ ماح ن بچے کے بنانے یا بگاڑ نے میں کتنا وض رکھتا، قدیم ملمائے اخلاق میں ایک گروہ تھا،جو اخلاق کونا قابلِ تغییروتبدل بتاماتھا . فلاسفت یونان بی جالینوس نے و وختلف نظربوں کے درمیان اعتدال کی را میدا کرنے کی کوشش كى تواتنا كمسكاكه دنيا مي عض لوك بالطبع المرخيري اويوض بالطبع المن تشرا وربعض ايس موت میں کدائن میں خیروشرد ونوں کی صلاحیت ہوتی ہے ۔ نیکن اسفر افلاق کاطالسبظم جانتا ہے کریے مسلک نهایت کمزورہ اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ قدیم فلاسفز مدِ مان جو ارسطاطالالیس کیم نوائی کرتے کھے کے تعلیم قادیب کے ذریعہ انمرار بھی ا خیب ر هوستكتي من -

مديدفلاسفىمغرب كاايك گرد د جونظريئه كردار كاحال برد محمند مسمعه Behaveour م دہ بھی اس کا قائل ہے کہ کر د اربیداکیا جا تلہے اورسی سبسب کا مسبب ہوتا ہے۔ و**ہ** محض اتعانی نیس شقا.

اِس بناپر ایک بجیگ تعلیم وترمبین کے بیے سب سے مقدم بربات ہے کہ ماحول بي و دېرورش بار باېواست درست رکهاجائ ا درمرگز يرخيال ند کياما سے که اگزيج طبغاشریے توایک اجماما حول اُسے کیوں کرمبتر کوسکے گا۔ اِس مسلمیں بیلطیفر دلچیہی سے مُنَا جائے گا کنفیہات کی ایک کتاب ( Problem Child میکر) کے معنف ( A. S. Neil ) نے کتاب کو کل کولینے کے بعدجب اس کے پروٹ پڑھنے شروع کیے توا سے محسوس ہواکہ اُس نے اپنی کمی ب بن بچوں کی شکلات بریجبٹ کی ہے۔ لیکن ک

کوئی بی قوہوتی بیس ج کی کی وشواری ہوتی ہے وہ ماں باب کی ہوتی ہے کہ وہ اسے کس ماحول بی تربیت دورات کی ماحول بی تربیت دیتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی اُس نے محسوس کیا کہ اُس نے ماطول تا کہ کہ کہ مال ہوا ( محسوس کی کہ کے تام سے اُس نے ایک اورکٹا ب تصنیف کی۔ ایک اورکٹا ب تصنیف کی۔

خود قرآن مجید کی تصریات و نصوص سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے کوم انسان میں نیک اور بدہو سنے کی طبعی استعمدا و موجود ہوتی ہے اور اس کاکیر کٹریاکر داراحول کے سانچیں ڈھلتا ہج۔ ادر اس کاکیر کٹریاکر داراحول کے سانچیں ڈھلتا ہج۔ ادر شادسے۔

سَا لَهُ مَهَا جُحُوْمَ هَا السَّرِانَ نَعْسِ السَّافَي مِن فَجِر اور تقوى دونون كا وتَقَوَّدُهُ مَا والمُعَلِي والمُعْلِي والمُعَلِي والمُعْلِي والمُعْلِينِ والمُعْلِينِ

ماحرل کی افز انگیزی کا توسیع اکم ہے کہ انسان قرانسان غیر فددی العقول بڑی اس کا افز

ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت نیل میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

دَالْبَكَلُهُ الطَّيِّيْ فِي يَخْرُجُ بِنَالَهُ ادرباك زين اپندرب عمم سربان بِإِذُنِ مَ بِهِ وَالْمَاِئْ خُنِثَ أَكُالَ بِ ادرخراب زين مِن كُمَّى جِيزِ علاوه كَانِيَحُومُ جُواكَةَ مَكِدًا دونِ ) كِهدا ونيس أكّنا.

ملاده بریں ایک منجے حدیث سے بھی اس پر روشنی پُرتی ہے کئے جب کے بنانے یا بگاڑنے میں اُس کے ماحول کوکس تدریف ہوتا ہے۔ حدیث بیسہے۔

قال دسول الله عليه عليه المنطقة المفرن من الشرطية ولم فرا ياكول بجرايه ما من مولود إلا يوك على السرب و نطرت بربيان بواب كول بجراس كم الفطق فاجرا ويحران من المنطق فاجرا ويحمد الفطق فاجرا ويحمد المنطق والمنطق فاجرا ويحمد المنطقة والمنطقة المنطقة ا

مدیث ک ان لفظوں کو پٹی تظریک کواب در امشہور عالم نغیبات نیگ کا مندرج دیل بیان ملاحظ فرما دیے۔

ایک حدیث یں ہے ایک مرتبہ آخفرت کی استرائی السرطید ولم انصار کے ایک بچہ کے جازہ پرتشریب بیجائے ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا اس نے دکوئی گناہ کیا ہی نہیں "انخفرت ملی استرطید ولم استرا یہ بچہ توجبت کی چر میا ہوگا کوں کہ اس نے دکوئی گناہ کیا ہی نہیں "انخفرت ملی استرطید ولم استرائی اوراس کے مواکیا! استر نے جہ نہ ہوگا ہوگا استر ہے ہی جہت کے اہل بیدا کیے ہیں اوروہ اپنے آبا کے اصلاب ہے ہی جہت کے اہل بیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح استر نے دوزخ کے اہل بیدا کیے ہیں اوروہ صلاب بید سے ہی دوزخی پدیا ہوتے ہیں۔ می اکا مسلم مرقات شرح مشکوہ میں اس کامطلاب بیریان دوزخی پدیا ہوتے ہیں۔ می اکا مسلم میں ایک مسلم کی ایک کو کہا ہوتا ہے۔ کیا گیا ہوتا ہے۔ کیا گیا ہوتا ہے۔ کیا گیا ہے کہی بی جا کہا کی جا کہا کہ کہا ہوتا ہے۔ کیا گیا ہوتا ہوتا ہے۔ ایک والدین کے ہی تابع ہوتا ہے۔ ان دوزن میں وہ اپنے والدین کے ہی تابع ہوتا ہے۔

الرجم بخبرنه ونگے کہ بیعدیت اور ای صفون کی بھن اور اعادیت متکلین و محذین اسلام کے درمیان ایک ظلیم نزاع کا باعث ہوئی ہیں اوراس سکر پرکہ ایک بجئہ کافراگر مرجات تو وجہت میں جائے گایا و ذرخ میں ایک عرصہ مک معرکہ آرائی رای ہے۔ حالانکہ بات بست معمولی سی تھی۔ حدیث کا مطلب بیسرگر نہیں ہوسکتا کہ اگر کوئی بچسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور بلوغ سے بعلم ہی مرکبات و وجہت میں جائے گا اوراس کے برخلات کا فرکا بچہ دورخ میں بیجا جائے گا اوراس کے برخلات کا فرکا بچہ دورخ میں بیجا جائے گا۔ کیونکر جبت اور دورخ کا استحقاق احکام شرعیہ سے مکلف ہونے کے بعد ہوتا ہے اور ایک بیوب کی بیوب کا بیک میوب کے بورہ جائی کیوں کے بورسکتا ہے۔

امل چیزی ہے کہ آتھ مرت ملی نشوایہ وکم اس ارشاد کا می می صرف اس ایک عیقت المام میں ایک عیقت المام میں ایک میں مرف اس ایک میں میں ایک آئی ہے کہ اُس کے اس اب کی کو دیں ہر ورش با شے گا آئند میل کر وسیا ہی اوگا۔ اس سے ہرگز کوئی جش نہیں کہ اِس وقت اُس کا حکم کیا ہے۔

بجیب بات ہے کریات نے بھی اپنے ایک لیچری ای حقیقت کو اس طیح بیان یہ اس ہے۔ چنا بچر کہتا ہے تو اس وقت دو تو ہیں ہوتا ہے تو اس وقت دہ خود علما بچر نہیں ہوتا ہے تو اس وقت دہ خود علما بچر نہیں ہوتا۔ بلکا بنی ماں سے ہم کا ہی ایک حصر ہوتا ہے اور اُس کی حالت تا م ترماں اُس ہوتا ہے اور اُس کی حالت تا م ترماں اُس ہوتا ہے۔ اس طرح بجبین کے اوائل میں ایک بچر کی نفسیاتی زندگی ہوتو دے ہوتی ہے اور بحبر عدمی محمد میں موقوت ہوتی ہے اور بحبر عدمی ماری کا شر کی ہوتا ہے وس برنا پر بچر کی فنسیاتی دندگی ہوتا ہے وس برنا پر بچر کی فنسیاتی دندگی کا جز ہوجاتی کہے۔ اُندگی ماں اور باہد دونوں کی نفسیاتی دندگی کا جز ہوجاتی کہے۔

غور کیجے مدیث میں اور نیگ کے بیان میں صرف معنوی شابہت ہی نہیں طرز تعبیر بھی قریب کیساں ہے اسی وجسے بنگ کے ایک شامے نیگ کے ان الفاظ کو الها میسانہ ( معمنی نیست میں اور شاعوانہ ( Poetic ) اور شاعوانہ ( Poetic ) اما سے ا

( باقى ائتنه )

Analytical Psycology and Education Lecture!

Depth Psycology and Education . P. 26.



خفائق الاشلام حقلة ل- ازخباب مولوى حافظ محد مرور معاحب كو باقى تقطيع خورد غنيامت ۱۲۲ مصفحات كتابت وطباعث متوسط فيمت عي بتيه دفتر جماعت اسلاميه نز دمحار مبعد فان شهركو باش صوبهٔ مرحد

لائن مصنعت في مسلمانوں كى عام ربوں حالى اور اُن كے على وا خلاتى انحطاط مومتا تر بور كانسي سيح معنى ميں بمان بنانے كى عرض سے چارحصوں ميں ايك كتاب كھنے كا اوادہ كيا ہے جس كا بدلا حصنته ميں بغرض تبصرہ موسول ہو لئے۔ اس كتاب كنام مباحث كالت لباب اور مرائح بن يہ امرہ كر اسلام اعالي حسنہ اور اخلاق فاصل كانام ہے۔ اگر يو يزمودهم ہے تو خواہ كو كي شخص زبان سے ا بنے آپ كوكسيا ہى كمان كے دو الحال نہيں ہو

كاذكرب اوعل كانس أن سفوانج كاس عقيده كقطى ترديد بوتى ب حقيعت بي ب كايان ا ورغمل حريط رح انغَةَ ايكنين بين شرعي اصطلاح كيمطابق مي دونو ل بعينه ايكنيس - ايان كا تعلق ب سے اور علی کا جوارج سے اور اس مریمی شبنس کو فیرس کے ایان سبت بھی محل ور کمرور سرجا آ اسے اور اس بناپر منگلی کے سیانے قرآن میں جو وعیدیں مذکور ہیں وہ بھی قیامت میں اُس برمزسہ ہونگی لیکن ہایں ہمہ ليتجهنا كوعل كيغير إيان مطلقًا بإيابي نيس عأما قرآنِ مجيدك نصوص صريحيه نك بالكن فلان م ورزيم إ منافق فاسق ادرفا بروغيره يرسب الفاظ بعني بوجاتي مي اوردنيا من صرف ددي طبقات ره جات إن ايك مون اورد دسرا كا فرائب اس نيمادى خيال كى توضيح وتشريح كے سكر ويونف خعل سيلف اوراحادیث کےساتھ اُن کے اعتبار واہمام رکھی بہت ہے دے کی کرا دراس کوئی سمانوں کے انحطاط كاسبب بتايا سيمالانكرسج يروكمسلانول كانحطاط كاصل باعث احادميث كرساته اعتنافه اہتمام اورایان وعمل کے درمیان تفریق نیس بلاعملاقر آئی تعلیمات موردان اورانح انسابی ورند بینطا ہر بے کہ کوئی صدیت آیی نہیں بتائی جاسکتی اکسی الم کا کوئی ایسا قرامین نہیں کیا جاسکتا جس وایک بیل انسان کواپنی مبلی کیلیے کوئی سمال کے رہیں بہانہ چلبیعتیں تو دہر طرح احادیث اور انگر کے اقرال کا سمالہ السيختي الي تقرآن كي أيات كوي إين حق مي قور موسكتي إو ايان وعل ك ايك بهون ك بعد على مبلي رسحتي بين بهرحال مصنف خيس جذب ريكا بكهي ووقابل قدرا ورلائر تحيين براوراس بب سي ايي آبي بى يى جن ئىسلمان عبرت وبصيرت اورنيد دم عظت حاصل كرسكة بن ـ

مولانا محدی سے کا مرتبہ، پرونگیسر محدیم و تقطیع خور د ضخامت بهر مصفحات کا بت وطباعت - بہتر تیمت میں بتیہ ادارہ ادبیات نو لاہوں۔

بورٹ کے سفر اسم کا ایک مولانا محملی مرحم اُن اکا برقیم میں کرتھے بن کے الم سے کلی ہوتی ایک ایک ایک اُسطر اُن کی موت کے بعد قومی مواید کی تینیت محفوظ رکھی جاتی ہر مولانا نے یورب کا سفر چیم تبد کیا تھا، اس

كناب ي ان سفر ن يُعلق خود مولاناك خطوط اور مجن تحريري جمع كودي كئي ي. مولانا كي تحرير كي خصوصيت يتي كه وببت برقلم تع اورجه بات تكفته تحصيب لاك بروكلمتم چانج ان خطوط می ده کسی جهاند کے ساتھ یوں کا تعارف عجیب اندازیں کو ارہے ہیں کبی وہ تھے

یں دہا ہو ارہا ہو ہا است سے سطے ہیں تواسلامی اخوت اور مالم اسلام کے مالات ہم

تباد کہ خیال کرتے ہیں۔ یورت ہیں کمی وہ برطانوی مدہرین کے سامنے ہند وستان اور ماص کر

مسلمانوں کے معاملات سطے ہیں اور کھران کی طرف سے سرد نہری اور ہے اعتمالی دیکھے

ہیں تو اس پر خت دیجیدہ ہوتے ہیں کھی انہیں پورپ کی عیائی و فحاشی پڑیش آتا ہے اور

ہمی وہ کچوں کے ساتھ خاق کرتے ہوئ ہا ہے جاستے ہیں۔ کھرزار پورپ ہیں ہونے کے

ہا وجود کا ذکا اور ملال و حرام کا ہر ابر خیال رہنا ہے۔ کھرا بنی بھاری اور اُس کے اشتداد کی

داستان سُنانے سکتے ہیں تو ایک ایک بات تعقیل سے لکتے ہیں۔ غرف یہ ہے کر ان

خطوط اور تحریر وں سے مقرآ ور ہند وستان سکے سامی مالات، یورپ کی معاشر سن،

خطوط اور تحریر وں سے مقرآ ور ہند وستان سکے سامی مالات، یورپ کی معاشر سن،

برطانوی مدہرین وار با ہا قذر الرکی خود سری وغیرہ سکے علاوہ خود مولانا کے اخلاق و عاوات،

اسلامیت، جذر علی دائیا و خل افت وشوخی طبع ہمد ردی بنی نوع انسان اور شکفتہ مزاجی

ورسیع المشرنی سے متعلق بہت اچھی اورستند معلومات ماصل ہوجائی ہیں۔

ورسیع المشرنی سے متعلق بہت اچھی اورستند معلومات ماصل ہوجائی ہیں۔

ان بی سے بعض سفروں کے متعلیؒ علی گڈھ نتھلیؒ اور کا مربیؒ کی جلدوں میں خود مولانا کے فلم کے ملعے ہوئے جوھالات مکھرے پڑھے ہیں اگر کو کی صاحب اُن کو مجی سٹا تع کر دیں تومٹرا کام ہو، بہرھال زیر تیمبھرہ کتاب موجودہ ناتمام ھالت میں بھی بہت دلچسپ اور لائن مطالوہ ہے۔

مناث يصمل لقرال حصدوم قيت للغمر مبدهر المناث مبدوستان ملانول كانطاع على وربيت اسلام كاقضارى نظام وقت كى الم ترين كتاب المبدلول البين موضوع مي بالكل جدم ركتاب المراز جريس اسلام كے نظام اقتصادى كالكمل نقشه ابان دلكش قيت للعرم بلدصر میش کیا گیاہے قیمت ہے مجلد للعبر استدوستان میں سلانوں کا نظام تعلیم و تربیت حلالانی خلافت راشده به تابيخ ملت كادوبراحصه جسمي التميت للعه رمجلدصر عبه ضلفائے دانندین کے تمام قابل فکروا تعات افتصل تقرآن صدیوم ۔ انبیا علیبم اِسلام کے واقعات صحت وجامعیت کے ساتھ بیان کے گئے ہیں کے علادہ باتی قصص قر آئی کا بیان قبیت المجر عمار حبر مكمل لغات الفرآن مع قبرستِ الفاظ حلد أما في -قمت سے محلد سے فبمت سے مجلد للجہ مسلّمانوں کاعوج اورزوال - عیہ سَلَكُ عَلَى مَكُمَلُ لِغَاتِ العَرَانِ علداول . كَفْتِ قَرَانَ | هنهميُّه : قَرَانَ اورُنصوف رَاس كنا ب بي فران و كى روشنى مين شقى اسلامي تصوب كو دل نشين يرب مثل كتاب بير مجلد للجير سرآیه . کارل مارکس کی کتاب کیمٹنل کا ملحص شسته | اسلوب میں میش کیا گیاہے، مقام عبدت مع الالو مربب كانازك اور بحيده مئله جاس كواور درفته ترجه قيمت عيب املام كانظام حكومت: وصدول ك فافوني عالم اسطرے ديرمائل كورلى خوبى سے واضح کا ارتی جواب اسلام کے منا بطہ حکومت کے کیا گیاہے قیمت عام مجلدے ر تام شُنبون ير دفعات وارتكمل تجث فيت القسم القرآن جلدجيام حضرت عليكي اومفاتم الانبياً كے دالات مارك كابيان قيت بر محلد بر چەروپىنے محلدمات دوپئے۔ خلافت بى اميدد تاريخ ملت كانسراحص خلفائ انقلاب روس وانقلاب روس يرقابل مطالعكاب

منجرندوة أمينين دبي قرول باغ

بى امير كم متندها لات وداقعات سے معلدسے

### Registered No.L. 4305.

مخضر قواعدندوه الصنفين وصلي

ب ایک اور ای محسن خاص، جو مفری مغراری و کم بانچوردید کیشت درحت فرائی که وه ندوة المعنفین کے ایک مختب اور کا محسن خاص کو ایک مختب کا ایک ملم فازا صحاب کی فدمت میں ادارے اور مکتبہ مریان کی تمام مطبوعات ندر کی جاتی دمیں گا ودکارکنان اداره ان کے قبی مشود وں سے متفید موت دمیں گے ۔

(۲) محسنین ، جوحفرات کیمیں روپے سال مرحت فرائیں کے وہ نروۃ المصنفیں کے دائرہ محبنین یں مال موجئین کے دائرہ محبنین یں شام ہوگا۔ادارہ کی طرف کے نقط کا نظری ہوگا کے دارہ کی طرف ان صفرات کی خدمت میں سال کی تام مطبوعات جن کی تعداداوسطا جار ہوگا نیز مکتب بریان کی مجن مطبوعات اورادارہ کا رسالڈ بریان کی محادث ہے بغیریش کی اجائے گا۔

(۳) معاونیس ،۔ جوحفرات اشارہ کو بے سال پیٹی مرحت فرائیں گے ان کا شار ندوۃ استفین کے صلقۂ معاونین میں ہوگا۔ ان کی ضرمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالۂ بربان (حبر کا سالا نہ چیزہ باغیر ہے ۔) بلا فیمت میں کیا جائے گا۔

(۲) احبًا د نوروب سالاندادا كريف والے اصحاب ندوة اصنفن كرا جابيں داخل ہوگ ان حقوق کی گر رسالہ بلاقیمت دیاجائے گا وران کی طلب پراس سال کی تام مطبوعاتِ ادارہ نضف فیمت پردی جائیں گی ۔

#### قواعب

(۱) بریان برانگریزی مهینه کی دارتاریخ که مزورشائع بوجآما بر-

(۲) خې على تقنيق اطلاقى صابين بشرطيك وه واق ادب كمعياد پر ويد اتري برا ن بي شائع كه جلام بي در ۲) خې على تم بي اوجود ابنام كر بېت سے رسالے واكو اور منائع بوجات مي جن صاحب كي باس رسال دن به بنج ده نياده مع رقاميخ تك وفتر كواطلاع ويدي ان كى خدمت مي دساله دوباره بلا قيمت بعيديا جا كيكا اس ك بعد شكايت قابل اعتبار بي مي جاس كى د

رم، جاب طلب اموركك الركائمث اجوابي كالدميم اعروري س

ره اقيت سالاندائ رهيف استابي دود به اله آسف ( مع معيلاتك) في جدمر

رد) ئيآر ورداز كرسقوقت كوبن برابنا عمل بدم مردر لكيء

موندى محدورس صاحب يرنشرو ينشبر في يرب دبي س طن كراكرد فتررسا لم يان دبي قرول باغ يونا لحيكا

و المروري

# 



مرافيات ما دى

### مطبوعات بدوة النين ديل

ذیل میں ندوۃ المصنین کی کتا ہوں کے نام مع مختفر تعارف کے درے کے جاتے ہی فیل کیلئے دفترے فہرستِ کتب طلب فرائے اس سے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اوراس کے صلفہا مجے نین معاونین اورا جار کی تفصیل میں معلوم ہوگ ۔

المنته اسلام میں غلامی کی ضبقت مسکله غلامی پر اخلامان اسلام ار مجیزے زبادہ غلامان اسلام بہار مختفا انکتاب جدیدالدیشن جن میں ضروری اصلح کے کمالات و نصائل اور شا ندار کا رفا مول کا میں کئے گئیر قبیت سے مجلد لکھر

کادل دیل کی آش تفریول کا ترجم جرینی سیلی باد کادل دیل کی آش تفریول کا ترجم جرینی سیلی باد الدوی متعل کیا گیاہے قیمت سے محل دلاحد ر

ندوة المصفين كى مائة نازاورمقبول تين كاب مندوركانات كانم المتكاب مرايك المتكام مرايك المتكام المرايك المتكام المتكام

ترمیب سے بکھا کہا گیاہے قیمت عدر المبرری میں دہنے کے لاکن ہے قیمت عام المبرری میں دہنے کے لاکن ہے قیمت عام الم جم قرآن جدیدا میریش جس بہت سے اہم اصافے کے مسکلہ وی بر پہلی مقعان کا ب کے مسکم میں اور مباحثِ کتاب کو از مرزوم ترب کیا استان میں دورو کے مبلد سے ر

گیلت اس موضوع بران منگ کی میش کناب کا تاریخ انقلاب روس از انسکی کی کتاب کا ستند قیمت علی مجلد سے

## ٠٠١

شاره (۷)

فرورى علم والمرمطابق ربيع الاول مهموا

### فبرست مصابين

44 ٧ قرآن ليف متعلق كياكه تا ب ضاب مولانا محد خفط الرحمن صماحب سيوباروي 49 س حضرت شاه فخرالدین دملوئی پروفسین طین احد صاحب نظامی ایم اے ا M م بچول کی تعلیم و تربیت سيداحد 111

ه ادبیات. جناب روستس. صديقي 177 ۲ بھرس

2.5 174

## بسُم اللهِ الرَّمْ اللَّهِ مُمَا اللَّهُ مُمَا اللْمُعُمُ مُمَا اللِهُ مُمَا اللَّهُ مُمَا الللِّهُ مُمِمُ اللَّهُ مُمَالِمُ مُمِمُ اللَّهُ مُمِمِمُ اللَّهُ مُمِمِمُ اللَّهُ مُمِمُ الل

تا بخیر ارتیا ورج برم بیر و امی او وقیت دی به بری بری بری سندین اور تدنون کے چنے میں بھوٹے علم وفنون کے جین اسی کی برزین بر کھلے ۔ نالہب عالم کی داغیل سیں بڑی انبیاء کرام کی والوت و بعثت کا گہوارہ ہونے کا شرف اسی خط ارضی کو مصل ہوا ۔ نطق اع الی اور ذہن بندی اسی کھا و دو بوث کا شرف اسی خط ارضی کو مصل ہوا ۔ نطق اع الی اور ذہن بندی اسی کھا تھا ہوئ سے تھے جہنوں نے تہذیب و تفاخت سے بازار میں بڑانام ہا پایغیلیم الشان سلطنتوں اور کو کو متعل ہوئ سے تھے جہنوں نے تہذیب و تفاخت سے بازار میں بڑانام ہا پایغیلیم الشان سلطنتوں اور کو کو تتن اسی کی دوس گاہ میں بڑھا علم کی رشنی اسی کے جانے ہی ۔ تمذیب و تمدن کی دولت و نمیت کا سرتاسی کی دوس گاہ میں بڑھا علم کی رشنی اسی کے جانے ہی ۔ تمذیب و تمدن کی دولت و نمیت اسی ایشیا کی کھا تو اسے اسی ایشیا کی کھا تو اسی کے کا رضا ذرب می تعالی ایشیا تی تمشیر و سنال کو خیربا دکھ کر کھا توں درباب بی مشفول ہو گئی می نتیج ایک کو علوم و فنون ، تهذیب و تحدن جسندے وجوفت اور سیاسی طاقت ہرا عتب ارسی اسی کو می بارا تعقب اور اسی طاقت ہرا عتب ارسی کو علوم و فنون ، تهذیب و تحدن جسندے وجوفت اور سیاسی طاقت ہرا عتب ارسی کو کی کو می بارکی کی تاب مقا و مست نہ لاکو کسی کو کی کی اسی مقا و مست نہ لاکو کسی کو کی کی اسی می کی اسی کو کی کی کا ب مقا و مست نہ لاکو کسی کی کی گیا۔

لیکن چونکر بورب کا تصور زندگی نسلی او قوی تحاجی می انسانیت عامه کے بیے کوئی گنجائش نسی تھی اس بے اس نے ایشا کو محکوم بنا کر اسے لوٹ کھسوٹنا اورم اعتبارے تباہ کر نائٹر وع کر دیا الیشیائی اتوام ایک عصر تاک شیرتی افرنگ پر اس در حافر بغیتہ رہیں کہ انہوں نے جگئے پر اِلْ المنظم کی اُفر کا رہی جائے کا کا اُنگھ کولی کو بھی ہر داشت کرلیا اور کوئی صدائے احتجاج بدند نہیں کی ۔ آخر کا رہی جنگ عظیم نے اُن کی آنکھ کولی اور اُن کو بیعسوس جواک اُن کی تاریخ ماضی کیا ہے اوراب وہ کیا ہو کر رہ گئی ہیں یہ احساس برابرترتی کر تاریخ بال کی جند می کوئی ہیں یہ احساس برابرترتی کر تاریخ بیاں کہ کہ دومری جنگ عظیم کے بعد می کوئی اسور بن کر میوٹ پڑا۔ بی وجہ ہے کہ آج آب ہم حکم اضعار ب

وب منى دىكىرىتى.

معرکے لوگ اس کا تبیہ کرمیے ہیں کرمعرا ورسوڈان دونوں کو ایک کرے برطانوی انو اج
کودہاں سے نکال کر دیں گے بلسطین کا عوب عمد دیجان کر کیا ہے کہ دوا پنے فلک کوغیروں کے
انٹرات سے یک سرپاک وصاف کر دیگا۔ شرق اودن اود ٹرکی میں دا زوارا نے گفتگو ہو چکی ہے۔ انڈونیشیا
سے آز ادی صاصل کری کی۔ انڈو چائنا فراسیسی تغلب واستبداد کی رنجیروں کوہا ش پاش کر دیے پر
تاہوا ہے۔ ہندشان اور برماد ونوں آزادی کے دروازہ پر دستگ دے رہے ہیں اوراب کوئی دن جاتا ہے
جب کرعلی بابا چالیس چر کا طلسی دروازہ سم مے کھل کرد ہے گا۔

اس المران مي المران ال

اقوام ایشیای میساکرارباب خرونظر پختی نمیس کرسلمانوں کوفاص اتیان عاصل کووه اگر میگذشته دوسوری کرمیاسی انحطاط و تنزل کی زندگی بسر کرشیم میں لیکن اُن کی تبذیبی اور تُقافتی پادگاریں آن مجی تاریخ

موم برمون اپنے دائد کے میج نائم مقام تابت ہیں گے۔

گذشته ماه کا الم ماک سانی ارالعلی د بیندک قدیم تراد سانی خوان الم الله می است. کی فات مولانا مومی کئی ماه مو ملالت کا سراه و اختدادی کلی ماه مو ملالت کا سراه و اختدادی کلی ماه مولانا سیاس نامی د بین ماه مولانا براس برای می ماه می بالا تر ال معظم نامی می مولانا براس بیان می ماه می بالا تر المعظم کی می می مولانا براس بیان می مولانا براس بیان می مولانا برای می مولانا مولانا مولانا مولانا برای می مولانا مولانا مولانا مولانا برای می مولانا مول

## فران البغ معلق كياكتاب،

ازجناب مولانا مح جفظ الرئمن صماحب سيوماروي

(4)

احسن الحدسيث آب بخوبی اند ازه کرسکتے بیں کہ جس کتاب کے ادصاف وخصائص اور امتیازات وہ ہوں جن کا فرکسطور بالام تنفصیل سے ہو حکا ہے تو اُس سے بهتر و دسر اکوئی کلام یاد وسری کوئی بات سیسے ہو سکتی ہے ؟

کیونکہ اگر میں حجے ہے کئسی کلام کی عظمت وطلالت مشکلم کی تخصی عظمت وجلال سے وابستہ ہوتی ہے اور سرایک خطوف سے وہی حجلگنا ہے جو اس میں موجو دہوتا ہے تو بھیرتم ہی جیل کر و کہ کلام النی کامقام کیا ہونا چاہیے اور جس کتاب آور کلام کی نسبت واتب خدا وندی سے مہو اُس کوکس منقبت سے یا دکرنا چاہیے۔

وہ جب دورِ ماضی کے واقعات بیان کرتا اور اُن کے ذریعہ مؤخطت و عبرت کے درس دیتا ہے، وہ جب اوا مرد نواہی سے تعلق خطاب کرتا ہے اور نبول دعدم قبول، وعدو وعد کوسنا تاہے، وہ جب کتب سا ویہ کی تصدیق اور سین بن کر اُن کے نسخ و بر کھنے کا اعلان کرتا ہے ۔ وہ جب اپنے اعجاز کو چیش کرکے ہیروانِ مُذا بہب وطل کو جلنج کرتا ہے، وہ جب غوامض دسم اُرکے بردہ اُٹھا کرحقائن کی روشنی میں ماضی اور تقبل کے درمیان رشتہ اتحا دکو دافتح اور ظاہر کرتا ہے توجیتم بھیرت افروز اور قلب عبرست ایموز ایک کھی کے لیے بھی یہ کھنے دافتی اور بہتریات ہوزاور اس کے درمیان کرسکتے کہ لارمیب قرائن احسن الحدیث اور بہتریات ہوزات کا درمیات کا مقابلہ دنیا کی باتیں جگیس، احکام و مواعظ توکیا کرسکتیں کتب ہما ہے۔

یں سے بی کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ اس سے برابرنسیں رکھاجا مکتا۔

وه المسن الحديث به السيك كوئى بات ابنى ا دارا و تعبيري أس ك الم المؤلفة المنس به في المسكون المحتل المؤلفة الم المسكون المعلى المسكون المحتل المنس به في المسلك كوئى كام أس ك غير تبدل نظم ومعانى ك علوا ورطبندى كوئيس به في المسلك كركوئى كتاب أس كى موظلت وعبرت آموز نصيحت ك ميمار كامتعا بله نميس كرسكتى، اس ميك كركوئى كتاب و شهود ك فيصلك أس سي به ترنيس اور أس كى ممسرى كرف علا المن مسلم كرف علا المناه و المناه المناه

من نی از آن عزیز یعی اعلان کرتا ہے کہ ہری اتبیادی صوصیت یعی ہے کیں منانی مرس شی افت میں اور دور کا مغموم اوا کرتا ہے کویا کوئی بات اگر کر رکبی جائے یا کوئی موس شی افتار میں ہوت ہوگا ہے تو اس برشتی التخدید کا اطلاق ہو اکرتا ہے اور قربیب قربیب اسی فہوا کر اسٹنی بالتخدید کا اطلاق ہو اکرتا ہے اور قربیب قربیب اسی فہوا کر اسٹنی بالتخدید اور کرتا ہے اور اعادہ و مرکز ارکا مطلب لیاجا تا ہے۔ بس قر آن عزیز اس لیے منانی ہے کہ اس کے اکثر و بیش تراحکام اور مواعظ وقصص ، عبرت وصیحت اور دل نشینی و دل پذیری کی فاطر کر راور بار بار و مرائے گئے ہیں اور علم النفس کے مامرین کو اعتر ت ہے کہ پند وصیحت کے مضامین کو در انا اور ان کا بار بار اعادہ کرنا مقصد پروغطت و بھیرت کے لیم نے دفر فیسیس کے مضامین کو در انا اور ان کا بار بار اعادہ کرنا مقصد پروغطت و بھیرت کے لیم نے دفر فیسیس کے اگر فیسیس کی کرنا مقصد پروغطت و بھیرت کے لیم نے دفر فیسیس کی کرنا مقصد پروغطت و بھیرت کے لیم در فیسیس کی کرنا مقصد پروغطت و بھیرت کے لیم در فیسیس کی کرنا مقصد پروغطت و بھیرت کے لیم در فیسیس کی کرنا مقصد پروغطت و بھیرت کے لیم در فیسیس کی کرنا مقصد پروغطت و بھیرت کے لیم در فیسیس کی کرنا مقصد پروغطت و بھیرت کے لیم در فیسیس کی کرنا مقصد پروغطت و بھیرت کے لیم در فیسیس کی کرنا مقصد پروغط کرنا مقصد پروغط کرنا مقصد پروغط کرنا کرنا ہو در کرنا مقصد پروغط کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا

ا دراگرمینی بیے جائیں کراس کما بیں خدائے برتر کی تنار وسنقیت کا پہلو تام کمتبِ
سا دیے برفائن وافضل ہے نیزاس کی بلاغت وضاحت کا اعجاز گریا متکلم کی رفعتِ قدر وجلالتِ
شان کی تنایس رطب اللسان ہے تو محق قرآن اس مغہوم کے بیٹی نظر بلاشید مثنا فی ہے اوراس صورت میں اس کومثنی یہ بعنی " ثنار" کی تیج تسیلم کرنا ہوگا۔

غرض اوا، وتبير بويا بندش نظم والفاظ مفائم ومطالب بول يامعانى ومقاصد مرسينيت سے قران عليم شاني اوريواس كاع في في الله على مستعددولائل وبرابين ميں

روش برمان ہے، اس میے کی جب وہی واقد کماضی برعبرت وبھیرت کے بیے رشنی ڈالتا ، ياحب دكسى امرونى كااعلان كرماس والمعاش ومعا دكسلسليس كوئي فيصله سأتاسب توبا وجوداس امرکے که ایک ہی واقعہ، ایک بی کم، ایک ہی مثال اور ایک ہی فیصلہ ہونا، تاہم وہ اُن کومع زانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح مختص خلیقوں سے بیان کرتا ہے کہ هرایک مقام اپنی جگمستقل اور ضروری نظراً ماسیه اورسی ایک جگر سے متعل مجی بے محل اور غیر تحسن چونے کا تو ذکری کیا ہے غیر فروری کھنے کی حبارت نبیس کی جاسکتی اور اعزاف کر نا پڑتا ہے کوم نبج اوجی اسلوب سے اس کا ایک جگر ذکر ہوا ہے دی اس کے کیے موزوں سے موزوں تر تھاا ور اُس کی تکرار زیا دہ سے زیادہ علاوت وشیرنی کا باعث ہوتی ہے ندکہ ملال دول تنگی کا اور قند مکر رکااس سے مبتر نمونہ دنیا آج نک بیش نہیں کرسکی ہیں اگر اس لحاظ سسے بھی اس کو مثانی کما جاست ترمبالغه نه بوکا که دنیا کی کوئی سمادی کتاب کی تا وات کیجے الفاظِ کتاب کو ایک سے زیادہ مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اُس کے مسلسل پڑھتے رہنے کا ووق بید انہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معتقد ان عشق ومحبت کے مین نظراً من محمط الب ومفاہم كے لحاظ سے ہوسكا سے ليكن قرآنِ عزيز كانظم الفاظ السينے اندروه جاذبیت رکھتا سے کرایک ناسمجھ کچرا ورغوبی زبان سے ایک نا وا تعتیخص بھی جب اُس كوتلادت كرماب تواس ك دوق تلادت كإير عالم موقباتل كدبار مارخار آلودانسان كي طرح بڑھتا اور حظِ وا فرماصل کر تاہیے کیاا چھا کہا ہے کسی حکیم ودانانے قرآن کے متعلق یہ جمله كمر ونيامي اليي نشر ص كي ادار كاشيري سي شيري نظم بحي مقابل ندر كمكي موقراً ن بي . اَ مُلْكُ نُزَّلُ اَحْسَنَ الْحَكِي يُتِ فَ الشرف المَارَى بِسْرِبات، كَمَا بَكِيسِ كِتَا تُامُّتُكُ إِنَّا مُنْكَ إِنَّ لَقُتُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل مِنْهُ جُلُودُ الَّذِي ثُنَائِنَ يَحْشُونَ أس وجلدير أن لوكون كجودرت يُ الله و درم ہیں اپنے دب سے ۔

بعض علمار اس نقط ونظر کوسا منے رکھ کر کتے ہیں کرچ نکر قرآن عزیز میں سور و فاتی بھی شامل م اور اس کا جزر ہے اور وہ بار بار نمازیں و ہراتی جاتی ہے اس لیے قرآن کو بھی مثانی کہا ما ماہ ہے۔

وَلَقَكُ إِنْكُمْ لَكَ سَبُعًا مِنَ الْمَالِيَةِ الْمَالِمَ الْمَالَةِ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

بن ورزير حراً تراكيم حب كه الهامي كتاب اور كلام الني سب اور وه كائنات كي رشدوملات کے بیے نسخ کیمیا اور اکسیر اظم ہے تورشد و مداست کا فطری تقاضہ ہے کہ وہ بشیر بھی ہواور ~ نذیرٌ بھی، کیونکایموئی م<sub>ا</sub>ایت، برایت نہیں ہوسکتی حب نک وہ احکام النی *کے ا*متثال *بر* بشارت ندسناتی مهوا ورمنهیات کی جانب رغبت برعداب النی سے ندوراتی مهو در اصل مزسب ہی الیبی پینجی ہے جوانسان کا اُس کے خالق ومالک کے ساتھ صیحے ارتباط پیدا کرنا اور آقا چقیقی کا بند وں کے ساتھ حقیقی تعلق قائم رکھتا ہو۔ وہی انسان کو نیاک کر داری پر اجر کی بنتارت وب كرنيك بناماا وربدكر دارى يرخون وعذاب كى نذارت سناكر بدىسے بازر كھتا ہے۔ وہی بیتبلا یا ہے کہ بیاں سرعل کسی تیجہ کے ساتھ مربوط سے اور سرایک کر دا را پنے ٹمرہ ا وزمیتجہ سے نسلک ہے۔ بہا ں یاد اشِ عمل کے قانون سے غافل ہوجانا بلاکت ا وراس کو پی<u>ش ن</u>ظررکھ کرزرندگی کی منرلیں سطے کرناعقل و نطانت ہے۔ اس لیے نیکی اور مدی ا بیسے شجرمین جن کے معبل ایک و وسرے سے متضادہی وجود یذیر پہو سکتے ہیں مینہیں مہوسکتا كنيكى كے شجرىر بدى كائبل اوربدى كے ورخت برنيكى كے بچول اگ آئيس -اگر آگ كاكام كرمى بونجانات اور بانی کا دیو کی خنکی کافائدہ دنیا توبری کے ذریعہ باغ جناں کی توقع کرنی اور نیکی کے بیجے نارھبنم کے بودے کا انتظار کرنا اہل خرد کا کام نہیں ہے۔

بیی و مقائن بیرجن کے ذکر کا نام بنّارت ونڈارت ہے اور ان حقائن کے پیش کرنے والے کو" بٹیر" و" نذری" کہتے ہیں خیائخ یہ ضدمت انبیار ورسل کی زبان وحی ترجان مجی اداكرتى سى سى اوروكتىك ماديرى جوفداكى بدايت درشدا دردود توت كى كى ازل بوتى بين-

پی قرآن کہتا ہے کہ حل جھے ہے خدائی کیا ہیں بشیر وندرین کرآئی ہیں اس طرح میں جی بنیے وزائی ہیں اس طرح میں جی بنیروندریوں، فرق صرف اسی قدرہے کرمجے سے قبل کتب سما ویرکا نرول خاص خاص طلوں اور قوموں کے میان در ہا ہے اور میں قانون کا مل، بینجام مکمل بن کر رہتی و نبیا تک تمام کا کنا تب انسانی کے بیے نازل ہوا ہوں اور میراید ایتیا زتمام صفات عالیہ کے اندرجاری وساری ہے اور میراید دعویٰ جیجے ہے کہ میں اسود و احمرا ورا بیض واصفر سب ہی کے لیے بشیروندریوں .

یں بنی اعلان کرتا ہوں کہ اعمال اور جزارِ اعمال کے درمیان کوعقلی اور فطری رشتہ لازم و ملزوم قائم ہے تاہم پر شتہ علت دمعلول کارشہ نیں ہے کہ اندھی فطرت اور سے شعور قدرت کے ہاتھوں قائم ہے اور ان مرتب و ناظم کے اراد ہ و اختیار کراس بارہ میں فلمنا کو فرنسیں بلکور شہ ناظم کہ ناہی غلاقی رکائی فلمناہی علاقی رکائی میں اور پاور شی کا ہمی اعلان کرتا ہے کہ بیاں عمل اور باواش عمل کا معاملہ گوقا نون قدرت کے زیر اِنٹر کا دفر اس سے تاہم یہ قانون فطرت اور نیجر پر منصر من قانون قدر ست اس برتر سے کے بیرق رت کی گرفت میں ہے جب جب میں میں دیر تو رکھی وا ہے اور سر لمحہ یہ بشارت تو شے ہوئے دل اور کا ویر شرمندہ عاصبوں کے ساتھ ساتھ اراد ہ و اختیار ہے جون و جاچگون دل اور کی کھی مالک ہے اس سے اس درگا ویں دیر تو رکھی وا ہے اور سر لمحہ یہ بشارت تو شے ہوئے دل اور کا ویر شرمندہ عاصبوں کے ساتھ میں دیرتو رکھی وا ہے اور سر لمحہ یہ بشارت تو شے ہوئے دل اور کا ویر شرمندہ عاصبوں کے ساتھ میں دیرتو رکھی وا ہے اور سر لمحہ یہ بشارت تو شے ہوئے دل اور کیا ویر شرمندہ عاصبوں کے ساتھ میں دیرتو رکھی دا ہے اور سر کم دیر بشارت میں دیرتو رکھی دا ہے دور سر کمالے میں دیرتو رکھی دا ہے دور سر کمالے میں دیرتو رکھی دا ہے دور سرمالے میں دیرتو رکھی دا ہے دور سرمالے دیرت اور سرمالے میں دیرتو رکھی دا ہے دور سرمالے دیں دیا ہوں کے ساتھ میں دیرتو رکھی دا ہے دور سرمالے دیں دیرتو رکھی دا ہے دور سرمالے دیرتو رہائے دیرتو رکھی دا ہے دور سرمالے دیرتو رکھی دا ہے دور سرمالے دیرتو رکھی در سے دا سے دور سرمالے دیرتو رکھی در سے در سرمالے دیرتو رکھی دا ہے دور سرمالے دیرتو رکھی در سے در سرمالے دور سرمالے دیرتو رکھی در سے در سرمالے دیں در سرمالے دیرتو رکھی در سے در سرمالے دور سرمالے در سرمالے دیرتو رکھی در سے در سرمالے در سرمالے

قُلُ يَاعِبَادِى النَّهِ يُنْ اَسْرَفُوا الله وَ الله و ا

بلاشبه الشرنام گنابوں كونجش دشياج بلاشيه ده نجنّ والارهم كرنے والا كركميس نكوكاري ميرثا زان اورمغرورينه موعا ناكر

إِنَّ أَهُوَ الْغَفِّرُ وَالرَّحِيثُوهِ ا درنکوکار انسانوں کو اثر اتا ہوں کھ

ساری نیکی برما دیوکرشعلهٔ نار کا دخیره نه بن جائے۔

وہ تم کوخوب جانتاہے جب اس مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُواْجِنَّةً مَم كُوزِين سے بِيداكيا ورحب تم اینی ماؤں کے بیٹوں میں چھیے تھ أَنْفُسُكُو هُوَ أَعْسُكُو وَخِهِ مانتا ہے جوشقی ہے۔

هُوَاعُكُمُ بِكُمُ إِذْ أَنْشَأَ كُمُ فِيُ بُعُونِ أُمَّهُ مِن كُونَا تُو لُونا عِنَ اتِّفْهُ ﷺ

ادران دونوں ہاتوں کے ساتھ ساتھ**یں** ریھی دا<del>ضح کر تاہوں کہ تنواب دعقاب کا یتعلق ج</del>زمکہ نیک وبداعمال کے ساتھ وابستہ اس بیریتعلق قانونِ نطرت کے بیش نظر صحح اور درست ہے لیکن میری نظر انداز نبیس کرناچا ہیے کہ اعمال کاتیات آیے عمرات کے ساتھ عقیقی نیس بلکہ صاحب ارادہ واختار سی کے قائم کردینے برہے کہ اُس نے بیر ہی فیصلہ كياب اوراس طرح قانون بناوياب المذاخبت وجبنم اور نواب وعقاب كاحقيقي تعكق أس ك ابنے نفسل وكرم سے وابستہ ہے اور جنٹ و خبنم اس كى رضار وعدم رضاركا تمره وعلامت بمعلول مبس وَاللَّهُ دُو الْفَضِّلِ الْعَظِيْمِ وَلِيس بِي وهِ عَيْقت بِرَقْرَانِ عَزَيز جس کا سطرح اظار کراہ

> امک کتاب ہے کرحدا حداکی گئی يس أس كى آيات قرآن بعوبى زبان کاسمح والوں کے بیے خرتجری سٰانے والا اور ڈرہنا نے والا۔

كِتْبُ نُصِلَتُ إِنَّهُ قُنُ إِنَّا عَنَ بِيِّالْقِوْمِ يَعُكُمُونَ بَشِيْرُاوَّنَهُ لُوَّا 
> یہ کتاب ہے ہم سنے اُس کو آثارا سبے مبارک بس تم اس کی بیروی

ۿؙڹۘٵڲؾٵۻٲٮٚٛۯۘڵؽٵٛۄؙڡٛڹٵۯڰٛ ڬٵؾۜؠؘٷۄؙ

انسام)

من دی ادار، بکار، صدا، اُس آواز کانام ہے جوغافلوں کو ہنیار، خوابیدہ کو میدار، اور بے پر واہ انسانوں کو جردار، کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ قرآن جی اس مغدم کے پیش نظر بکار سنے والے کی بکار، صدائے خوش ہنگام اور ندابر ازخواب گران چیز ہے وہ صوت ہادی ہے اور مدائے دل آویز، اس صدائے وہ موت ہادی کو تیکن دی، ہروں کوشنوا، اندھوں کو سوجا کھا اور گونگوں کو گویا بنادیا.

یوت آریجی علیه اسلام اکی آواز ب شک صحوای ایک بیخارت و الے کی بیکار تم مکم منگی اسرائیل کی مشکلی ہوئی میر وں کے لیے، بسوع سے کی صدایقی اصدارے قبی مگر فریسیوں، صدوقیوں، اور اسرائیلیوں کے لیے۔ ندا برموسی بلا شبرصوت ما دی تھی لیکن. فرعم غوں اور میرودیوں سے لیے لیکن قرآن کی ایک ہی رعد آسا اور میرق مثیالی صدان

سارس عالم كومگاديا ا درتهام كائنات ين اپن صوب با دى سے تعلكه وال ديا اور برسمت اور برگرشمي اقدار عالم كوز بر وزبركر ديا -

نیس ده دُهول کی آواز نیس سے گرتی دا من جوا ور مذوه رعد کی کولک ہے کہ شنواکو ہمرہ بنادے اور ندوه بر ترجیتاک زن ہے کہ بصارت وبھیرت کو ب نور کرف اور ندوه بر ترجیتاک زن ہے کہ بصارت وبھیرت کو ب نور کوف اور ندوه برائے کی صدائے کہ ب اثر ہوکر رہ جائے بلکہ وہ ندایوی ہے، صوت ہدی ہے، صدائے مداہے، اس کے حتی کی سربلندی، ہوایت کی سربرای اوراعلام کلت اسٹرکی آبیاری اُس کا تمره اور نیج ہیں۔

کامرانی اُس کے دامن کوچِمتی اور کامگاری اُس کے قدموں پرنشار ہوتی ہے اور۔ "اَنْتُمُ الْاَعْلُوٰنَ اِنْ كُنُنْتُمُ مُتُوْمِنِيْنَ ﴾ کا اعلان کرے اپنے فدا کاروں کے لیے معراج فلاح ونجاح کا تمذ خشتی اور تاج علوعط کرتی ہے۔

یه جو کچه کهاگیا ورکها جار با سی تفظی صف آرائی ا ورتعبیری زمیب وزمنیت وزیبائی نہیں ہے بلکہ ناقص اور درمائدہ الفاظ دعبارت میں صل خنیقت کا اظهار ہے. یہ میالنہ توکیا حقیظتِ ٹابتہ کے رفح روشن کی میچے تصویریمی نہیں حقیقت تو بلاست بیہ اس سے بھی بلند و ار نع ہے۔

> اے پروردگار! بلاستبدہم نے پکائے والے کی پکارکوساج ایمان کے بلے ہے۔ وہ یرکر اپنے پروردگار مپر ایمسان لا ؤ کسیس ہم ایمان سے آئے۔

رَبَّنَا إِنَّنَا سِمَعْنَا مُنَا دِيَّا أِنَّنَا الْمِنْوَا لِمُنْادِ مِنْ الْمِنْوَا لِمُنْادِ أَنْ الْمِنُوا لِمِنْوَا لِمِنْوَا لِمِنْوَا لِمِنْوَا لِمُنْادِ مُنْالِكُمْ فَاصَنَّمَا لِمَالِنَ لَمَالِنَ لَمَالِينَ لَمَالِنَ لَمَالِنَ لَمَالِنَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِنَ لَمَالِنَ لَمَالِنَ لَمَالِنَ لَمَالِنَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمِنْ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِينَ لَمَالِينَا لَمَالِينَا لَمَالِينَا لَمَالِينَا لِمَالِينَا لِمَالِينَا لَمِنْ لَمِنْ لَمِنْ لِمِنْ لَمِنْ لِمَالِينَا لِمَالِينَا لِمَالِينَا لِمَالِينَا لِمَالِينَا لِمَالِينَا لِمَالِينَا لِمَالِينَا لِمَالِينَا لَمِنْ لَمَالِينَا لَمِنْ لَمَالِينَا لَمِنْ لَمَالِينَا لَمَالِينَا لَمِنْ لَمِنْ لَمِنْ لَمِنْ لَمِنْ لَمَنْ لَمَالِينَا لِمَالِمُمْ لَمُنْكِلِينَا لَمِنْ لَمِنْ لَمِنْ لَمِنْ لَمَالِينَا لَمِنْ لَمِنْ لَمِنْ لَمَالِينَا لِمَالِمُونَا لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لَمِنْ لِمِنْ لِمَنْ لِمِنْ لِمِنْ لَمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِم

ندایر حق حب که ایمان برب العلمین من تواس ندار کا مصداق جس طرح بغیبر خدای شخصیت بوسکتی سب ان طرح وه کمناب بھی اس کا مصداق بن سکتی سب جس کو کلام اللی که کر بغیبر مدار صلی الترطیع ولم الم مت سک ساست بیش کرتے ہیں اور جواب اعجاز بلاغت فصات مدا و معجزانه اسلوب بیان کے ساتھ دا و مرایت و سعادت کی جانب بکار کیا کریم کم کر دگان واه کو راہ مستقم سے روشناس کراتی ہے۔

علم المحمل الموركامدار دوهیم بین نظر دهنا ضروری بے كد دنیا کے تمام كار وبار اور تقیم کے معاملات و اموركامدار دوهیم بیتر نظر دهنا کاری کی نفرہ دوبا کے كار دو گرام مال موجود ہے مگر سب مفقود تووہ علم تعطل اور سب كاری كی نفرہ دوبا سے گاا در اگر عل موجود ہے مگر "علم سب خرومی سب تو ده عمل كہيں مفیدا ور كار آمد نہیں ہوسكتا بلا موجب نقصمان وخسران بن علم سب خرومی سب كوئی سب كوئی المور كی گاڑی سے بد دو بیتے ہیں كد دونوں میں سب كوئی ايك بي موجود نه حوكاتو كار گاڑی كا جا باس مارى كار دونوں میں سب كوئی ايك بھی موجود نه حوكاتو كار كی كا جا باس مارى كار دونوں كے مامور اور روحانی معاملات بھی ايك بھی موجود نه حوكاتو كا تر كار آب سب وابستہ ہیں اور ان دونوں كی صحت وسقم بروحانی ان ور دونوں كی صحت وسقم بروحانی اور دونوں كی صحت وسقم بروحانی دونوں كی صحت وسقم بروحانی دونوں كی دونوں کی دون

اس حقیقت کابیان ان الفاظ می مجی کیاجا سکتا ہے کہنی اگر م محد می الترعلیہ ویم کے علا وہ دومرسے تمام انبیار ورس دعیسم الصلوٰۃ واسلام) کو تصدیق نبوت ورسالت کے سلسلیس جمجی معجز ات عطام و سے وہ سب کے سب عملی شعے۔ مثلاً ید بہضا،عصار مومیٰ

دم فیسی، نا قرصالح (علیم السلام) اورامی طرح کے دومرسے معجز استعلی معجز ات ستھے اور اس بنابران ابيار عليم السلام ك بعديا أن كى زند كى بى بى ابنامقص بور اكركختم بوكة ا در اگرچنبی اکرم محرصلی اند علیه و کم کری بست سے علی عجزات دیے سکنے گر ان سب برس آپ کوفران ایسامعجر وعطا ہوا جالمی ہے اور اسی وجسے وہ ابری وسرری مبنیام مصحس كضم اورفنا هوجان كاسوال ي با تى نىيى رہا -

غرض وه خدائت برتر کام مجز کلام کائنات جن وانس کی فلاح دارین کام کمل نظام علیم ومعارف کا گنجینه، اتقان وا ذعان کاخرنیه، حیات سرمدی کا سرشیدا ورنجات امدی کا منامن ہے اور بیصرت اس لیے کروہ علم سے۔

وَلَينِ إِنَّبَعُنُكَ أَهُو النَّهُمُ اللَّهُ الراكُرُمُ فَأُن كَي خُواسُونَ مِنْ بَعَي مَا جَاءَ كَ مِنَ كَيروى كى بداس ك كرتم كو

الْمِيلُيدِ إِنَّاكَ إِذَّ الْمِينَ لِيَ الْمِينَ عِلَا " ملم " مُربِ شك مَم مِن ب انصافوں میں ہوگئے۔

بھرجو حھرا اکرتے ہیں تم سے اس تصدير بعداس ككراتبونجاتماك

ياس" علم" رسيح جرا

اور اسى طرح بمين أنارا يا كلام طكم عربي زبان اوراكرتم ان كي خوا

کے مطابق میلے بیداس کے کہ تم

كو" على بيويخ حكا توكو في نيس تيرا

حایتی اور بچانے والا السرے.

الغُلِيانَ ه د بقرو)

فكن حَاجِّكَ فِي رمِن

بخير مَاجَاءً كَصُنَ الْعِلْمِ

دآل عمران)

وكذ لك أنو لذا وحكمًا

عُمَ إِنَّا وَّ لَهِنِ إِنَّهُمُ أَهُمُ

بككمكا جاء كص المي كمير مَالُكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَ لِيٍّ وَ

كا وَاقُ و درمد

مدل اليكنى كتاب يا دستوركوا كرمون بي شرف ماصل بوك وه ملم بي تومقعمدر شد

دہامیت سے سے یہ کافی نمیں ہے اور تشنہ آپ بقائی سیرانی اور سکین کا باعث نمیں ہو تا و سقتے کہ یہ بھی تا بہت نہ ہوجائے کہ دہ "عدل" بربینی ہے اور جوعلم ویقین اور اذعان والقا اس سے ہم کوعطاکیا ہے اُس کا ہرایک فیصلہ اُس کی ہرایک ترفیب وتر سہیب اُس کی ہرایک تعلیم افراط و تفریط دونوں سے جد اسرتا سمر عدل" ہے۔

علی اونت حب ظلم وعدل کے معنی بیان کوت ہیں تو" و ضع اشی فی غیر محلہ کسی شے کو اُس کے حقیقی مقام پر نہ رکھنا "کوظلم سے تبییر کرستے ہیں اور وضع الشی فی محلہ سرشے کو اُس کے حقیقی مقام پر عبکہ دنیا "عدل کہ لا ما ہے ۔ تو ایسی صورت ہیں اگر قرآن یہ نہ بھی کہ تا کہ دہ "عدل "سے تب بھی اس سے عدل ہوتا کہ دہ فدل سے حکیم و جبیر کا کلام ہے جو ظلم سے ہرایک شائم سے ور ار الور ار اور باک ہے لیکن قرآن نے صرف اس عقلی استدلال ہی کو کا فی نہیں سمجھا بلکہ اس سے آگے صاف اور صریح الفاظیں یہ کہ دنیا ضروری سمجھا کہ قرآن کی اللے اللی سے ، اور بلا شب دہ عدل "بھی ہے ۔

اوریہ توبار ما کھاجا چکا ہے کہ ان جیسے مقامات برقرآن آئم فاعل سے میسے ہنھا نہیں کرنا بلکوسفت سے صیغہ کو ترجے دیتا ہے اس لیے کہ وہ یہ فام کرنا جا ہمتا ہے کہ یہ دصف اُس سے اندر بدر جُرتام و کمال موجود ہے اور اس طرح موجود ہے کہ گویا موصوب اور صفت کے درمیان دوئ کارشہ بھی باتی نہیں رہا۔ اور اس مقام برقوض سوسیت کے درمیان دوئ کارشہ بھی باتی نہیں رہا۔ اور اس مقام برقوض سوسیت کے درمیان دوئ کارشہ بھی باتی نہیں رہا۔ اور اس مقام برقوض سوسیت کے درمیان دوئ کارشہ بھی باتی نہیں رہا۔ اور اس مقام برقوض سوسیت کے درمیان دوئ کارشہ بھی باتی نہیں کہ ہوتا اور ساتھ اور کہ بھی مالت اور کہی بھی وقت بی معدل کے مقام منصف کے بیاے یہ ضروری نہیں کہ دو کہی بھی مالت اور کسی بھی وقت بی معدل کے مقال مناسب نہیں کرسکتا یا نہیں کہ سکتا کیو نکر بہت سے عادل گا ہے نا دائستہی عدل کے مقال میں کہ گذر سے یا کرگذر سے بیں تا ہم جونکر اُن کے اندریہ وصعف اکثر دبیتی ترموج دبایا جا تا ہے اس کے عادل کو عادل بونے سے فارج نہیں کیا جا تا۔

مُرْقُرَ اَنِ عَلَيْمَ جِنْرُ وہ عادل نبیں ہے کہ بن کا وصفِ عدل کھی وانستہ یا ناوانستہ اس سے جدا ہوجا تا ہو بلک اُس کا ہرایک نقر ہا اور ہرایک جلہ عدل ہے تواس سے ضروری ہواک اُس کو عادل نہ کہ اجا سے بلکا معدل 'کہا جائے تاکہ ہرایک شخص بآسا نی یہ سبجہ جائے کر قرآن کے دائرہ میں عدل، قرآن ہے اور قرآن، عدل ہے گویا لازم وملز وم میں انفکاک وجدائی مکن ہے لیکن قرآن اور عدل کے درمیان مفارقت محال اور نامکن ہے اس سے تر آن عزیز نے بڑی ایمیت مگر مجزانداختھ مار سے ساتھ اس حقیقت کو اس طبح اداکیا ہے۔

## حضرت شاه فخرالدین بلوگ انه

جناب پرونیسرخلیت احمد صاحب نظامی · ایم ، اس

محرشاه کی د تی ب نروال و انحطاط که تار مرطرف مایا بین. قتل نارت کریکا دور د وره ب سکواورم بشیرطف لوث مارکیت کی جدر ب بین ناورشاه کا قتل عالم اسی مرزمین بربود چکاسے مسلمانوں کا بیاسی اقتدار بچکیاں سے ریا ہے اور دم توڑنا ہی چاہتا اسی دور کی ابتدا ایربک و ایکتش کی رزم آرائیوں سے جوئی تھی ده آج محدثاه کی بزم آرائیوں اور بھا کھی ده آج محدثاه کی بزم آرائیوں اور بھا مدانفا دُن بی گونج اور بھا مدانفا دُن بی گونج اور بھا مدانفا دُن بی گونج مردم با سے دفل مقاری بیصدانفا دُن بی گونج در کی سے بولی مقاری بیصدانفا دُن بی گونج در کی سے باد کا در بھا میں اور بھا میں گونج در کی در ب

آتجه کوبتاؤں میں تق دیرامم کیا ہے شمشیروسناں اول طاؤس ورباب آخر (آبّال)

اس باسی بدامنی اوراخلاقی بستی کے زمانہ میں استرکے کھ بندے درس و تدریس کے کام بیں مشغول ہیں ، ہوا تیز و ترند ہے لیکن وہ اپنا چراغ جلارہے ہیں طوفان امنڈ تا چلا آر ہا ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارستے اور لینے کام میں اسی طرح مشغول ہیں۔ دہلی میں کی عالم بقول حضرت متاہ عبد العزیز صاحب کے یہ تھا۔

ا لَوْتَغِنْعُ عَيْنَ الْآحَكَ الْقُحُعِينِ الْوَثِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِ اللهُ الْمُؤْلِدِينِ اللهُ اللهُ

بھامکارش کو طاق کیجویو بھا صطرف کل جائے ،اس پی دارس نظرایش کے دوررسے ایسے میں جواس وقت دلی کی مان میں ۔ ایک مدسر حیث جس ور مابو ولی اللی سے را اور ایک اللی سے را اور ایک ارم اور ایک زر دست انقلابی تحریک کی داخیل و الی جاری ہے ۔ اور دو مرا الجمیری وروازہ کا مدت جس میں دکن کا ایک نوعم ما الم کسی روحانی اشائے ہرا کراقا مست کریں ہوگی ہے ۔ تقریبا نصف صدی بل اس نوجان کے والد کو د ملی کے ایک شہور نرگ نے دکن کو چورکر د می جلا آیا ہے کے بیے بیجا تھا۔ آج اُس کا یہ فرز نظم وعرفان کی شمع جلانے کے لیے دکن کو چورکر د می جلا آیا ہے دور د در سے لوگ ہوا نوں کی طرح کی کراس کے دوجہ ہورہ ہیں۔ اس کی چون ہی خضب کا جا در بحراہ کرجس کی طرف نظر اٹھا کر دکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہوجا تا ہے حب حدیث کا در س ونیا تمریح کرتا ہے توسینے والوں بر

فتأوسامعه درموجه كوثر تسينم

كاعالم طارى بوجاتاب

سین اور الدین ما حبّ میں ان کے والدشا ہ نظام الدین ما حبّ اور اگا الدی مطابق و مطابق و مضرت شا کھیم النہ صاحب دہوی کے عزیز ترین حرید اور فلیفہ تھے اور اُن ہی کے حکم کے مطابق و دکن چلے گئے تھے۔ اس ضمون میں ان ہی کے حالات سے بحث کرنی ہے و لاور سیاس ماہ در اُلگی اللہ اللہ مطابق مطابق مطابق موالدین ماہ در اُلگی اللہ اس ماہ میں ان ہی والدو سیاس مطابق موالدین کے تولد فرز مندکی آبا دہوئی تواکی جب حضرت شاہیم النہ صاحب کو این عزیز مرید شاہ اور اینا طبوس فاص نومولو دکے لیکی جربی چی تواکی بست خوش ہوئے۔ فی الدین آم تجویز کیا یک اور اینا طبوس فاص نومولو دکے لیکی خور بہی ہے۔ بہی اُلگی نام تجویز کیا یک اور اینا طبوس فاص نومولو دکے لیکی ہم میں ہم بہان کا خور مور سیاس کی سیاس کی ہم سیاس کی ہم میں ایک جوئی کی تعداد اور اینا طبوس فاص نومولو دکے لیک جس اُلگی نور سیاس کی ہم اس کی ہم سیاس کی ہم در سیاس کی می میں سیاس کی ہم در سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی ہم در اس کی سیاس کی

عنایت فرایا - ساته به ساته اس بچه کے تنا ندارستقبل کی بشارت دی ایک مجلس می خودشاه فخ الدین عماحب نے اس کا ذکر اس طرح فرایا -

مضرت شیخ بدر تولدین رقد کربراے حضرت صاحب قبل نوشتہ بودند جانچہ تا عال آن رقد کیمیٹیس است برائے من بسیار بشارات والعاظ دیادہ تر از رتبہ من نوشتہ اند در تقدیق کھنظ ایشاں می تعالیٰ برمن رجمت کردہ است ملہ شاہ صاحب ہے اس کتوب ہیں ہے بی فرایا تماکر یہ اوکا شاہ جمال آبادی ہوایت وارشا دکی شمع روشن کوسے گا تھے

شاه فخرالدین صاحب کے چار بھائی درایک بی ایک بھائی حقی الی سب علاقی۔ بڑے اور بین کی دایک بھائی حقیقی تھے الی سب علاقی۔ بڑے اور بین کا مام محدا سم بھائی خام بدار الدین، فلام بدار الدین، فلام برار الدین، فلام بدار الدین، فلام بدار الدین معامی سندہ تھے جائی خام بدار الدین معامی سندہ تھے جائی ہوا جائی ہوا ہے جائے ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہے جائے ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہوا ہے جائے ہوا ہے

شَاه فخوالدین صاحب کے بڑے ہمائی بہت سادہ لوے اور نیک طینت اس و تھے۔ شاہ نخوالدین صاحب فرمایا کرتے تھے۔

> " برا در کلان بمن بسیداد مدوم و بدوم و براه نظام آلمایا دکروند برای جست که ایشا لگر بر تماش مشغول می شدند و برایس و دی و استشدمن اکثر کم حاضری شدم مرا مآمی گفتند" ملک

(بقیت ) بعد خاریت فرایا اس مون کیرای برای کتاب سے بهت در کی بر الله فرالطالبین (قلی) می ۱۰۱ یر تخرت شاہ فرالدین ما حدث کا معنوف اوران سے ایک مریب یر نور الدین سیفی فری نے مرب کیا ہے میر سے بی نوافلی خوال سند کتاب میں در الدین ما منافق میں میں ان کا نام عاد الدین خال ہے ۔ اور محد المنیس نام کو فلا بتایا ہے ۔ کا می در تنا م الدین ما مون کے میاد الدین خوال کی ایک ما در الدین المنا کی الدین ما مون کے میاد الدین خوال کی ایک منافق کا میں منافق کا میں مرب سے مرب سے

شاہ فخرالدین صاحب کو اپنے بین بھا یُوں سے بڑی بجست تھی اپنی بین کو اما "کما کرتے تھے بڑے بھائی کا جب انتقال ہوا تہ نمایت نجیدہ اور مگین ہوئے یکھ

سسدّنسب حضرت شاه نخرالدین معاصب کاسلسله نسب شیخ شهاب الدین سهروروی کے اور لغب واسطہ سے حضرت صدیق البُرُ تاک بیونچیا ہے۔ آپ نے اپنے سلسلہ عث میں اپنے آپ کو "صدیقی لکما ہے۔ کہ آپ کی والدہ جن کانام سید بھی تھا حضرت سید محکمیسودواً ذ

حفرت شا، فزالدین صاحب کالقب محب البنی تھا بھی اس کی وجربیر بتائی جاتی -سبے کہ آب نے حضور سرور کائنات میلی اللّٰہ علیہ دہم کو اس لقب سے مخاطب کرتے ہوئے خواب ہیں دیکھاتھا۔ لم

تسیلم شاه فرالدین صاحب کیعلیم نهایت اعلیٰ بهای نبر به وئی تی. اُن که والد شاه نظام الدین خود برس و فی تی. اُن که والد شاه نظام الدین خود برس و فی تا ندارستقبل کے متعلق حفرت شاه کلیم الله مستقبی اس بیٹے کی جس کے شا ندارستقبل کے متعلق حفرت شاه کلیم الله مارست کا فاص اسمام کیا۔ اور اس زمان کے نمایت بی شهور ملماء سے اُن کی کیا تعلیم کرائی حضرت شاه نور محدصا حب کے نمایت می باند باید بزرگوں سے میں علوم کیا تھا۔ کھا جب کے حضرت شاه نور کو الدین حماحب نے نمایت ہی بلند باید بزرگوں سے میں علوم کیا تھا۔ کھ

مے نکلہ میرالادیا۔ من تب نخریہ میں ہم کما سیرالادلیا۔ کے ایفنا میں 14 آپ نے نفسوس الحکم، صدرا جمی الدین ابن عربی کی تصانیف بر بہت عبور تھا۔
میاں محدوان بڑر سے جیدعالم سے۔ اُن کو صفرت محی الدین ابن عربی کی تصانیف بر بہت عبور تھا۔
ا در اُن کے فلسف کے پورے ماہر استاد ستھے لیے اندوں نے شاہ فخر الدین صاحب میں بخی امام
ا کبر کے فلسف کا درک بید اگر دیا۔ ایک زمانہ میں شاہ فخر الدین صاحب نے ابن عربی سی سے اسلام الکرے
وصدت وجود کی تشریح میں ایک رسالہ لکھنے کا ارا دہ کیا تھا لیکن بھریہ سوچے کر کہ امام الکبر کے
باریک نکات کو عوام خلط خواہ طریقہ برنہ بھے سکی سے اور بھرشا دع کوبرنام کرنا شروع کر دیں سے،
باریک نکا ت کوعوام خلط خواہ طریقہ برنہ بھے سکی سے اور بھرشا دع کوبرنام کرنا شروع کر دیں سے،
ابیٹے ارا دہ سے بازر سے ۔ سے

علاده ازیں شا و فخ الدین صاحب نے کتاب بدایہ این عدرے دوسر عظیم کر۔ بزرگ اورعا کم حضرت مولوی عبد الحکیم صاحب سے پڑھی تھی۔ مولٹاعبد الکیم صاحب الہنے زمان کے مشہور فقید شکھے۔ ان کا توکل اور کلی تیجرد دنون شہور تھے۔ سیملرین لکھنا ہے۔

" بزر مے خوب عالم بود . . . . . . درعلم نقر تام درارت داشت وہم توکل

بدرج اتم بودا سم

اُن کے زہد و توکل کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات یا جامہ مک اُن کے باس نہونا تھا اورایک نیمہ " میں گذرا وقات کرتے تھے۔ ایسے بزرگوں کی مجست سے طاہر ہے کر شاہ فخر الدین صاحب کوس ورج استغنا اور توکل کا سبت طاہ وکا۔

تناه فخر الدین صماحت نے اپنے والد ما جد صرت شاه نظام الدین صماحت میں سے بھی کچھ کتابیں پڑھی تعین مشرح وقاید، مشارق الانوار، اور نفحات الانس اُن بی سے بچیس ان تام درسی کتابوں کے علاوہ شاہ صاحت نے دیگر علوم وفنون سے بھی واتفیت ماصل کی طب اور تیرا ندازی کے متعلق کتابیں پڑھیں۔ فنون سیاہ گری ہیں انہوں سف کا فی مارت حاصل کی فی مناقب فخریہ میں کھا ہے :۔

ال كمارس الاوليا من ١٠٠ ك فزالطالبين م ،، ك ملك كمارس الاوليا من ١٠٠ م

م ذات پاک کرما معجمع ملام دنون اغدد ری فن دساه گری اهم مهارسته کا داست تند که

سیست ایس والده اجد آب سے بہت مجت کرتے تھے اور آپ کی اصلاحِ بالمن کی مانب فاص توج فرماتے تھے جانبی ہیں آب کو اپنا مریکر لیا تھا بھشاہ نظام الدین صاحب کی عمر ۱۹سال کی تھی ، ہاب نے قامنی حاصب کے انتقال کے وقت شاہ فخالدین صاحب کی عمر ۱۹سال کی تھی ، ہاب نے قامنی کو الدین کے ذریع سے و کفسبت خویشی براس جزاب واشت ، ص ۱۰) اپنے عرزیہ ہے کو قرمیب بلایا اور دیر مک اپنی تم ایک سین مبارک سے ج آئینہ سے بھی کمیں زیا وہ بہتر تھا جب رکھ کو این تمام باطنی نعمیں سینے کے سینہ میں مقل کر دیں اور اُس کے بعد آپ کی مروح برفتوح عالم قدس کی طون برواز کرگئی ہے۔

شاه فخرالدين صاحب ف الجي كيل علوم نيس كي مي باب ك مرف كتين سال

بعد تكتفليم كاسلسله مادى دبا . ك

ت کری الازمت الدیم سے فراغت پانے کے بود، باپ کے سجادہ بر سبیعنے کے بجائے آپ نے لئکریں المزمت کرلی لیکن دروشی فطرت کا تقاضاتھا۔ اس لیے اس کوسی طرح درال سکتے تھے۔ اگر دن تنج دستان کی جنگار دن میں گذر تا تھا تورات رکوع درجو دہیں برتا فریس کھا ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب نام تمام دات نیمہ میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ آپ کو اس زماندیں افغانے حال کی سخت فکر رہتی تھی آب کی طاہری حالت کو دیکھتے تھے وہ کرستے سے ایک خالم ری حالت کو دیکھتے تھے وہ کہیں اس بات کا گمان بی نیس کرسکتے نے کہ ریشخص اس قدر دوحاتی مراشب سے کردگا اس کے مرتبہ آخری زمانہ میں اپنی مابقہ ریاضتوں کے متعلق فرایا۔

"من درايام سابق منت درشغولي مبسيار كرووام" ك

ك من قب نورس ١١ ك ف الطالبين ص ١١٦ مناقب فحريص الثه ايغًا هه ايضًا ص ١٠٠ فخ الطالبين

مناتب فخریدی لکھا ہے کرآپ نے آٹھ سال مک رات دئے تقیس اٹھائی تھیں۔ سکریں آپ نظام الدولر بہادر ناصر جاگ اور تمہت یارفاں کے ساتھ رہے تھے۔ مناقب فخریعی لکھا ہے:۔

> " بصحبت نواب نظام الدول ناصر بالمعمم منفور داقم عفی الترعنه و بهت مار فال غفرالشرا و قات بسرم وند و نوج کشی با وشمشر زنی بانمو دند وصوم و انمی ورال حالات می دامشتند " کله

نشکیم گوآپ نے اپنے کمالات کو پوشیدہ رکھنے کی کومشش کی لیکن پیمکن زتھا جب تهرت زیادہ ہوئی تولشکر کوجیوڑ کر اور نگے آباد مہو پخے گئے۔

ا درنگ آبادیں اورنگ آبا دہویج کرشاہ صاحب آپنے والد کے سجا دہ نیخت پر طبوہ افراد میں اسے میں اورنگ آبادی کی است میں است کرنے فران کی است کرنے فران کی است کرنے فران کی است کرنے فران کے اور اپنے روحانی کما لات کو پوشیدہ رکھتے۔ لیکن جس خانقاہ اور سجا وہ سے آب میں تستعیم وہاں اس کا اخفاکر نا آسان نرتھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو آب کے کما لاتِ باطنی اور ریاضا میں اقدام کا میں ہورا ورساتھ ساتھ عقیدت مندوں کا ہجوم بڑھ ناشم دع ہوگیا۔

الدر وزبر وزشهرت درا فزاكش شد. آن حفرت ويدند كمام ملك دكن است تهارشد فو استندكها عدد والرواندة

لیکن اورنگ،آباد جیورنامجی آن سے سیے آسان ندتھا جب دیاں سے روانمی کاارا دہ کرستے تو دلیں بینے اللہ کار اور مرشد کا مزاد ہے۔ آخرکس طرح اس کوجیور کرچلاہا اس فیال سے بعد بھرا رادہ نسخ کر دیتے اسی شیکش میں تھے کہ ایک رات کو آپ سنے خواب میں اینے والد شام الدین حماحت کو بیشھر مرسطتے ہوئے دیکھا۔ بہد خواب میں اینے والد شام الدین حماحت کو بیشھر مرسطتے ہوئے دیکھا۔ بہد شمر المراز ورم نجر کونور بیندار میں اینے میں میٹر وائن منجر المراز ورم نجر کونور بیندار کی میں المین میں این کا میں میں این کا میں میں این کا میں میں المین کا میں کو کونور کونور کونور کی کونور کی کونور کونور کی کونور کونور کی کونور کی کونور کی کونور کی کونور کونور کی کونور کی کونور کونور کی کونور کی کونور کی کونور کونور کی کونور کونور کونور کی کونور کونور کونور کونور کونور کی کونور کونور کی کونور کونور کونور کی کونور کونور کونور کونور کی کونور کی کونور کونو

له فخالطالبين ص ١١ ك مناقب فخريه ص ١١ ك كلمارسرالاوليام ١٠٩ كه ايفنام م

مولاندوم كے اس شعرے كچ استقلال بيدا بوا

بند بگسل باش آزادا سے بسسر معر

چندباتی *بندسم* و سنسد زرک

در کمان نے ہوئے ادارہ میں بختی بیدا ہوگئی۔ آپ نے اور نگ آباد کو خیر با و کھنے کا تعیہ کرلیا۔

دہلی روائلی ایک دن آب اب ودملازم قاسم اورحیات کے ساتھ اور فاکس آبا دسے

بیاده باص کرمے ہوئے میں اللہ کا واقع تھے اس سفر کا حال نظام الملک سف فزیة النظام میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے ، دہلی میں ایک بڑھیا نے آپ کو اپنے

یها ن تیمرایا بیان مکان ک قریب ایک بت فائتها بند و مجی آب سے عقیدت مندی

کا افلمارکرے گئے تھے ہماں سے بھے توقطب معاصب کے مزار برما ضرعدے اور وہاں کی سجایس متکف ہوسگئے تھے بھراپنے سلسلہ کے دیگر مزرگوں کے مزارات پر ما ضربوت

ن سجاییں عملقت ہوستے سے بھرا ہینے سلسلہ نے دیار مزر لوں نے مزارات ہر ہا ہر ما صربوبے مرب جنہ میں نڈا کلیم ارتباعی اور سے کروزار میں نے مشارکلیم ارتباعی اور میں کروزار

ہوئے حضرت شاہ کیم النہ تھا حب کے مزادر بہونچے قساد کیم النہ صاحب کے فرزند نمایت بجت سے بیش آئے تین دن تک اُن کے ہمان رہے اس کے بعد کٹر میلیل میں

نہا جب جست سے ہیں اسے بن دن مک ان سے نہاں رہے اس سے بعد نر و ہیں ہے۔ ایک حویلی کرا میر ہے لی اور درس و تدریس کا سلسلہ شر دع کر ۔ مناقب فخریہ میں لکھا،

" آن صرت در کرو مجیل حربی بر کراید گرفتند دان مکان به قارم ای گلبن رعن

رشك افرائے گازارشد دورال محل شغل تدریس در پیش کروند کھ

یماں بیعت کا سلسلہ بی شروع ہوگیا ۔ دور دور سے دوگ آپ کی ضوست میں آنے گے۔ شاہ نظام الدین اور نگ آبا دی کا بیٹا اور شاہ کلیم الشرد بلوئ کے سلسلہ کا بزرگ وہ کی میں

له ماقب فخريص ١٦ تكمارسرالادليام ١٠٥ فخرالطالبين ص ١٢١

که سندیک سزار دیک معدوشش معد بجری بود کرآن حفرت بر دلت اقبال دافل شاه جهان آباد شده بودند سکه مناقب فخریر می ۱۰ بجمله سیرالاولیا ۱۰۱ شخرته النظام دستیاب زموسکی. سمه مناقب فخریر می ۱۸ سه ایفنا می ۲۰ شه شجرة الاندارین اس کروکانام بهولیل فکھا ہے۔

عه مناقب فخزیه ص ۲۰

غیرمعرد ف نمیں روسکتا تھا۔ دہلی کے باشندے دو نوں بزرگوں سے عقیدت وارا وت رکھتے تھے۔ بیس قیام کے زماند میں شیخ نور محد صاحب ہمار دی جنوں نے اٹھار دیں صد میں سلط چینتے ہے۔ بیس قیام کے زماند میں شیخ نور محد صاحب ہمار دی جنوں نے اٹھار دیں صد میں سلط چینتے ہے۔ گوئے ان کے مرید ہوگئے مزراین علادہ حافظ محد قاسم جو بادشاہ شاہ عالم کے امام جاعت تھے ان کے مرید ہوگئے ، مزراین اکبرا با دی جو فنون سیاہ گری میں گیا نے روزگار تھے کھے کر آپ کے قدموں میں آگئے اور مرید ہوگئے ۔ اور مرید ہوگئے ۔ اور مرید ہوگئے ۔ اور مرید ہوگئے ۔

پاک بڑن کاسفر دائی آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ شاہ فخرالدین صاحب نے
پاک بڑن کاسفر کیا ۔ کن سے روائی کے وقت انہوں نے اجمیٹر مربی بین قیام کیا تھا دہلی ہیں لینے
سلسلہ کے سب بزرگوں کے فرارات برھا ضربی سے علے۔ باباصاحت کی خدمت میں ها ضربی سہ ہوتی تھی۔ اس بے پاک بٹرن کا ارادہ کیا باک بین کا بیسفرس طرح سے بوراکیا وہ عقیدت وارادت
کی الریخ میں اپنی مثال آب ہے۔ آب نے نیام سفر بیاد وہا ہے کیا اور ڈوق وشوق کے اس علم
میں کہ باکون میں جھا نے بڑگے ہیں کین ہے جارہ میں جب بالل ہی جبور سوما تے ہی تو تھے رہے
ہیں ادر آبلوں یو دندی لگاتے ہیں ۔ ابھی بورا آرام نہیں ہویا تاکہ بھر جل براسے ہیں۔

شاه نور محدصاحب اس مفرمی آب کے ہمراہ تھے باکٹین سے کچھ دور اماک کا وُق رات کود ونوں ٹھیر گئے صبح ہوئی توشاہ نور محرصاً حب نے اپنے مرشد کونہ بایا : ملاش کیا توصوف میں مرارک بڑی ہوئی میں بہت تشویش ہوئی آخر کر جی تجوے بعد تیہ جیل کر آب باکٹین ہونج چکے ہیں اور بابا صاحت کے احترام میں ابنی فعیلین اس گاؤں میں چھوٹر گئے تھے بھی

باکمبُن مِن شیخ محریوسف صاحبؓ ہجا دیشین شکھ انہوں نے نہا بیت مجت کا برما و کیا . شاہ نخ الدین صاحبؓ مزارکے قریب ایک حجرہ مِن ٹھیر گئے اور شغول ہوگئے بیماں ہر شب کو ایک خرا

له مناقب فخریص ۲۰ سنات فخریرص ۱۱، شجرة الانوار سن مناقب نخریرص ۱۱ سن مناقب نخریرص ۱ سن ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایرا

ركعت كازاداكياكرت تص

پاکٹین سے عب، ابری ہوئی توراستیں فران کے کردکن کی طرف سے دل میں کر تشویش کے کردگن کی طرف سے دل میں کر تشویش کی بید ہورہی ہے۔ چندی دن میں معلوم ہوگیا کہ نواب نظام الدولہ ماصر خباہ جن سے شاہ صاحب کر رما فی تعلق شہید کر دیے گئے ہے۔ شاہ صاحب کر رما فی تعلق شہید کر دیے گئے ہے۔

سر معادن مع

مدس کستب مقول دمنقول برشاگردان می دمیند وشب ور درمصروت برحسکم مرلانا درتعلیم وشلم" کے

41

بعض فاص شَاگردوں کو صُرت شاہ فخ الدین صاحب ابتدائی کرایس بھی بڑھا دیا کرتے تھے۔ میر سبع الدین کوج آپ کے بہت عزیز شاگر داور مربع تھے آپ نے میزان سے لے کرھیج نجاری تک بڑھائی تھی تھ ایک مرتب آپ کتاب سفر السعارة کا مطالع فربادے تھے اس کے لبعض مقالات حاضرین کومی سناتے جاتے ہے۔ ساتے سناتے فربانے گئے۔

" دري ايام دل مى خوام كراي كماب رابستنجه ازياران دري كويم ميرديع الدن

خود بخاری ی خوانند ومسیدا حدمیج مسلم، بکربارگفت" سے

آبسك اس سوال برمصنف مناقب فخريد في اب كوبش كيا-

رمضان کے میدندیں علوم درسی کی تعلیم بندر ہمتی تھی. میکن حضرت شا دصا حب کا درس عدمیت جاری رہتا تھا بھی آخری دس فی میں یہ می موقوف ہوجا ناتھا کیونکر شا دمیا حبُ ان ونوں میں مشکف ہوجاتے ہے جھ

لیکن چونکریاں سلوک اورعلم یاطن کے درس و تدرس پرز ورزریاده دیا مآما تھا۔ اگر چونکداس وقت مولانا کوعلم ظاہر کی طوف رغبت زیادہ تھی اس لیے کچھ دنوں قیام کرنے کے بعد ده رام پور سطے سکتے کے

جمازه ندمی شاه فخرالدین صاحب اجمیری در وازه کے مدرسدیں درس وتدرلیمیں مشغول تھے دہلی میں شاہ ولی الشرصاحب کا مدرسہ اپنے پورے وقع برتھا بشاہ فخر الدین صاحب کا مدرسہ اپنے پورے وقع برتھا بشاہ فخر الدین صاحب کے مدرسہ میں تصوف کا رنگ فالب تھا اور سلوک وعلم باطن کی طرف ریادہ زوردیا جاتا تھا۔ فتا وی عالم کی کے مرتب (شاہ عباراحیم ) کے مدرسہ میں اصان وسلوک کے ساتھ بساتھ علم طا ہر رہنا میں زور دیا جاتا تھا اور قرآن وصدیث کی رضنی میں ایک زرد دست انقلا فی تحریک کو آسکے بڑھانے کی کو سنتش کی جاری تھی۔

علی ذوق استاه فخرالدین صاحب نے نهایت، علی علمی ذوق با یاتھا۔ بہت سا وفت مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ کتابوں کا ہے صرشوق تھا۔ صدیدیمی کداگر فرص کھی ہاتھ آجاتی تھیں تو مے ملیتے تھے۔ اسپ کا ایک نہا ہے۔ مہاست عدہ کستب نانہ تھا۔ فخر الطالبین میں لکھا ہے۔

" گرکتب اراکر حفرت صاحب بسیار دوست می دارند و اگر قرض مم بهت آبدخریدی فرمانید یفضل المی اکنول کتاب فانه بسیار درسر کاراست" سمه

اخلاق سے وشمن تک متأثر مہرتے تھے لوگ آب کی جان یسے کی فکریں جائے لیکن حبب آب سے سلتے توبقول مصنف مناقب فخریہ

اسے برتر از سبہرومہ وہرجاہ تو

گردن کشان سخرتمیسسیرنگاه تو نگ

آب ا بن اخلاق سے لوگوں کوگر ویدہ کرتے تھے ایک افغانی آب کی خانقاہ میں آیا اور آب برحملہ کیا۔ خلام نے ہاتھ بکڑلیے۔ آب نے فرمایا ہاتھ چھوڑ دو اور کھر انبا سمرمبارک زمین برڈ ال کرفر مایا " ما حاضریم ہرچ نجاطر شماست بکنید" کی دہ خص اس وقت شمر شرار میں مرکز مبالا گیا۔ تھوڑی دیر بعد و تر دمیوں کواور ابنے ساتھ لایا۔ اس کو دیکھتے ہی آب نظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ " صاحب بخیروعا فیت ؟" ان الفاظ کا زبان سے نکلنا تھا کہ اخلاق کا و دہتے یا رجب بی بارا فیت اہرا گاتھا ابنا کام گرگیا اور ان لیگو تی نے "سنگ ہا سے دیگی برا اسٹے مراور پر کوٹ کوٹ کے شاکہ ہا کے دیگی برا ور پر کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی مانگی گئے۔

> " فرزندان شاه دلی افترمنغور را در آنی منصدیان سلطایی از حولی علیحده سات و بلی البرصبط آورده بودند آن حفرت برحیل مبارک جاد ادند وغم خواری فرمودند وحویی ندکور را از جناب سلطان برایشان و بایندند د باعز از واکرام و را آن جا

مصايدند م

لوگوں کی خوشی اوغمیں تمریک ہوتے تھے۔ اگر کسی غریب کے پیمال کوئی تقریب یاغمی ہوتی تو

کئی کئی ہارتشریف ہے جائے اور اپنے مریزن ومعتقدین کو ہدایت فرماتے کروہ وہاں جائیں

تاکہ مناظرا وصلیٰن شود وغم ازیں تفقدات کریانہ برطرف گردد" سلہ

ہیار کی عیادت کرنی ہوتی تو پی طریقہ اختیار فرمائے۔ خود کئی کئی بارجائے اور اپنے مریدین کو ہدا

کرتے کہ وہ بار ہارمزاج برسی کے لیے جائیں کہ ایک مرتبہ اکبر آباد کے ایک پرانے دوست

مزرا غلام سین ملاح کی غرض سے دہلی آئے تو آپ سنے اُن کی صدرج نگرانی اور امراد کی ایک

میلیدہ مرکان سکونت کے ہے دیا۔ طبیب معالجہ کے ہے مقررکیا اور کئی کئی بارخود ان کی
مزاج برسی کے ہے جائے ہے۔

جولوگروزاندیا بابندی سے آن والے تھان کی غیرمافری سے بست براشیان ہوجاتے اور اُن کی خیرمیت معلوم کرنے سے بیان سے موجاتے اور اُن کی خیرمیت معلوم کرنے سے بیان رہتے ، دور وزبیرا فاک روب ہمیں آیا تو بست منفکر ہوئے ۔ جب معلوم ہواکہ وہ بھارہ ہو تو فور آ اُسے و بیکھنے کے بیے تشریف بے سے بہت محبت سے اس کا مال دریافت کیا ، میرم جکم کوملاج کے بیام فرکیا اور نقدا نعام میٹے کے بعد فرایا :۔

" ميان بېرېمد؛ شاكداند دو د زنيا مديد دا زفقير كه درېرستش احوال شاما خرو اقع مشد معا ن خوام ند فرمو د " ك

اخلاق کی ان ہی ملندیوں کودمکی کرمن قب فخریر کامصنعت بے اختیار بکار اٹھتا ہے۔

ىبەدەلى خارسىي مادە مجازى كىلى توگوئى مائىپ سىشا دى جازى كىلىمە

مشورب کرایک مرتب دہل کے ایک شخص نے اپنے زمانہ کے بن بڑے کراک کا خلاق کا استخاب کا مشورت کرا میں کا مشاہ دی استخص مے اپنے زمانہ کی اور مرز امنظر جا تا اور مرز امنظر جا تا اور مرز امنظر جا تا کہ خوالطالبین میں ۱۲ کے ایف ایف این ایم کے ایف ایک مناقب نوریم ۲۳ سنجر و الانوار

کوروکی۔ تینوں بزرگ اس کے مکان پر بہوئے گئے ، میر مان زنا نے مکان بی کھانا لینے کے لیے گیا۔

مکی گھنٹہ بعد وایس آیا اور بروی کی ملالت کا عذر کر کرکھے ہیں ان بینوں بزرگوں کو دیے۔ شاہ
فزالدین صاصب نے یہ ہیں کھڑے ہوکہ لیے ، شاہ ولی الشرصا حب نے بیٹھ کر، مظر مان ما اُن اُن میں کے کہ کر کری کا میں بونچائی .
نے یہ کہ کر کڑم نے مجھ کو ٹری کلیف بونچائی .

مناتب فزیس لکماہ کرشاہ فخرالدین صاحب نمایت صادق القول بررگ تھے وعدہ بہت کم کرتے تھے بیکن حب کرلیتے تو تا ایفائے آن ہے قرار بودند' کھ

شینی اورافلهار بررگی کا کو کوت تنفرتها حب کسی دعوت یا جلسه میں تشریعیت بے جاتے تو درگوں کوساتھ میلنے کی اجازت نه دبتے - اس سے کائش ہوتی تھی اور میر آپ کو بیند زیمی حکم تھاکہ لوگ علیحدہ منزل تقصود پر بہونچ جائیں یکھ

کوئی آپ کی تعربیف کرتا تونابین فرماتے۔ کوئی مربدا گرماتھ باندھ کریا گرون حمبا کراد آ یا تعظیم کا اطهار کرتا تو ناخوش ہوئے تھے بیقی وعوتوں کو بسند نہیں فرمائے تھے لیکن کسی کی استدعا کور و بھی نذکرتے تھے اس لیے کر خوشی سائل را برخوشی خود مقدم وارند '' ھے جب کوئی شخص ملئے آتا تو نہایت بنا شنت اورخنداں روئی کے ساتھ گفتگوفر ملتے اکٹر '' حضرت''یا '' صماحب' سے خطاب کرتے تھے تھے جوشخص ملئے آتا اس سے اس کی فیم وادرا کے مطابق گفتگوفرمائے۔

> " گفتگو سے باہرکس موافق الوار وباعالم ازعلم دبسبہائی ازباہ گری و با مهوس ازکیمیا" عص

ای خوبی کوبیان کرنے سے بعد مصنعت مناقب فخرید لکمتا ہے:۔ " یار ماچوں آب درم رنگ شامل می شود م

له مناقب فخریس ۱۳ سن ایش ص ۲۳ سن فزالعالبین ۱۳۰ ۲۵ مناقب فخریه س ۲۳ می مناقب فخرید م ۲۳ می در ۱۳ می مناقب فخریر

ایک مربرات نے اپنی بس مرب یا کرمیرے پاس لوگ مختلف خیال سے آتے ہی معض موجود عالم جان رائے جی بعض محجود عالم جان رائے جی بعض میرے افلاق کی وجہ سے طنے کے لیے آتے ہیں و بعض اعمال کے لیے ۔

" بس مرانيرساوك موافق اعتقا واليث البرايث است " ك

آب کمکا نداندازی یا قطعی طوریه کوئی بات ند کتے تھے " چنیں باید کرد" کھی آپ کی زبان سے مذکلتا بلک میں ایس کے دربان سے مذکلتا بلک میں ہے درکت تو آما ند کلتا بلک میشہ یوں کی فرواتے" وصلاح چنیں می ناید " کسی سے کوئی کام کرنے کو کہتے تو آما نری سے کھا ہے :-

> "بطورهم مرگر خطاب ندفر مایند. بنوعی ارت دمی کنند که گویا شخصی محتاج در خدمت .

اغياد بعرض دمياند" كله

اکثرایساہواکہ لوگ آپ کے کسب فانہ سے کتابیں چراکر سے کوئی جبنی خص ان کوفروضت کرنے سے بنیں ہوچھا کریک تا کوئی آپ نے اس سے بنیں ہوچھا کریک تمہیں کہاں سے مائے مقرت کی خدمت میں آگیا تو کھی آپ نے اس سے بنیں ہوچھا کریک تمہیں کہاں سے ملی ہو ایک مزید ایک شخص آپ سے کیٹرے اور جا تو وغیرہ چراکر لے گیا جور کا پہنے گیا ہور کا اظمار نہیں فرمایا کشمیر کے صوبہ وار ملبند فال کو بتر چل گیا ہور کی خدمت میں انہرار رو بیہ بطور ندر تھیجے۔ لانے والے نے حرب کر ہے۔ بلند فال کو معلوم ہوگیا اس سے بھلے کے صوبہ وار اس کو مزادے آپ نے لکھ دیا ۔ کہ اس کی قسمت کے معلوم ہوگیا ۔ اس سے بھلے کے صوبہ وار اس کومزادے آپ نے لکھ دیا ۔ کہ اس کی قسمت اوپور تیج گوئی ۔ ان

افلاق کی بیلندیاں لوگوں کے دلوں پراٹر کرتی تھیں اوراکٹر اُن کی رندگی میں حیرت انگیزانقلاب پیدا ہوجا تاتھا۔

جب آب ویل تشریف لائے تھے توایک بڑھیا آپ کی فدمت کرنے لگی تھی حب

له فزالطالبین ص ۱۱ سنه مناقب فخریرص ۱۸ سنه فزالطالبین ص ۲۵ سن قب فخریم ۲۸ صده اینسا

دہ مرنے کے فریب ہو آن آواس نے اپنے بیٹے میرکلوکو آپ کے سپردکیا۔ آپ نے اس کا بیجد خال رکھا اور بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ اور

عه " اور باوجه د حرکات جوانانه گاہے معاتب نشدند والیوم مکمال اعز از است"

جس زماز میں شاہ صاحب و تی میں جلوہ افروز تھے وہ ٹری سیاسی بدا منی اور سنگامے کادور تما۔ بڑے بڑے گرانے تماہ وہرباد ہورہ تھے۔ امیرغریب ہوگئے تھے۔ فائدان کاعزت و ناموس فاک میں ٹل رہاتھا۔ شاہ صاحب کو ایسے گرانی کا فاص خیال تھا۔ اور اُن کی مدفر ما یا کرتے تھے بھیک مانگئے والوں کو آپ زماوہ نہ دیتے بلکہ یہ فرما ویتے تھے کہ اگرمیں ان کونہ وں گاتوکوئی دو سراد میے گا۔ وینا اُن کا ہے جو اپنی عزت اور ناموس کی وج سے بھیک نہیں مانگ سکتے اور فاقے کرتے ہیں ہے۔

مرید وں کو آپ بمیشہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص میں برا کھے توتم اُسے بن تھے

مكابره نه كزمات

آب کی صبت شاه نخوالدین صاحب کی صحبت جاد و کا از رکھتی تھی جو آپ کی خانقاہ میں آجاتا کے انترات تھا متا کڑ ہوئے بنیس رہ سکتا تھا جس پر نظر نرچاتی وہ شکار ہوجا تا جرائم بیشیہ لرگ بناہ ملاش کرنے خانقاہ میں آتے اور ولی بن کر شکتے سمجھ گردن کشاں ، تکلیف بیونچا نے کی نہیت آتے اور حلقہ گوش ہوجاتے۔ اُن کا سمجھوڑ نے آتے خو وانیا سم بھوڑتے ہوئے جاتے جس طرف نظر اٹھ جاتی کام کرچاتی۔

این نگاہے است کسطے فلک درگذر د برد و دل چے بور میرد و افلاک در دھی

ایک خص ایذادینے کی نبیت ہے آپ کے پاس آیا لیکن بیاں آکراز خورفتہ ہوگیا اور نعرہ لگانے لگانے لگانے کا استخص ایذادینی است ایک قاتل اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی حافقا میں لگانے لگا۔ "رہزن دل بھین است ایک قاتل اپنی جان بچانے کے لیے آپ کی حافقا میں لے مناقب فخریہ وہ تے البیناء م

آيا جندې روزي اس كايه حال بوگيا كه

« دربر كر نظرى كر دحالتش متغير معتد" ك

ایک مرتبہ دس افغانی آپ کوشہید کرنے کی نیت سے قطب صاحب میں جمع ہوئے الیکن جب کا ہیں طب میں افغانی آپ کو ساتھ ہے۔ جب کا ہیں طب اس مناقب نخریہ کے صنعت نے سیج لکھا ہے۔

نگاهت دشمنان را دوست کرده اثر با دررگ در به ست کرده بید که این می است از بیا نه کنی آست ناست زم کیا نه

مناقب کامصنف جب بیلی بازحودها ضربواتها توایسامحسوس کرسنے لگاتھا۔

"كُباي تُراب بودكد درجام دلىن رخيتند وآتف بودكد درسينة من اند اختند سل

ابتاع سنسه ربیت است وقت شاه فخوالدین صاحب نے سندار شاه بچھائی تھی اس وقت گربرے وسنت کی مین بڑے بزرگ دہلی میں موج دیمے جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا

« درعه دمحدت ه بادت ه بست و دوبزرگ صماحب ارتبا دازمرخانوا ده در د بل

يود نار" کيمت

لیکن کینر تعداد ایسے صوفیوں کی تھی جوشر بیت وسنت کو حیور ہے تھے۔ اور لینے نفس کو دعوکہ میں ڈال کر دو مروں کو گراہ کر رہے تھے۔ شاہ ولی الشرصاص نے اپنے ہدایت نامیزی ایسے دعوکہ ہازوں سے بچنے کی ہدایت کی تھی جھ نخز الطالبین کا مصنف سیدنور الدین فخری جوشاہ فخرالدین صاحب کامرید ہے لکھتا ہے

" بهر ابل الشُّدم كس را كنصيب دست ديد قول فِعل اورا قال الشُّدو

قال الرسول انْكار دُ لِنَّهِ

يه بات نورالدين ف اس وتست لكى ب حب اس ف البين مرشدكو اس ميدار بر بورايا يا ملفوظا

له مناقب فخریر م ۱۲ سه ایفهٔ اص ۵ سه ایفهٔ ۱۲ به ۱۳ سم ۲ سکه طفوطات شاه عبدالعزیمِ مینامی ۱۰ سه مناقب العزیمِ منافع مینامی ۱۰ سه منافع مینامی ۱۰ سه منافع مینامی منافع مینامی

مِى جُكُرِ جُكُر اتباع سنت وتمريعيت كَيْ مَعِين ہے خود شاہ صاصبُ كا بيعا لم تعاكر معمولي عمولي الله على الله ع

« درامورجزوی وکلی اتباع سنست نبوی علیه الصالوت والسلام و بربندگان نیز

درین امرتاکیداکید" ک

آب کی وضع قطع ۱۱عال وافکارا سب شریعت کے مطابق تھے۔ سید نورالدین کا بیان ہی، "وضع وعل ایت سطابق تابع مدیث نبوی است صلی الشرطیسہ وسلم" کے

تقريركرت توميشه شرىيت كمطابق - جامع ملفوظ كابيان ب -

"تقرير خوا جركمين مشريعت وا نع ت" ك

مسئلہ و مدت الوجود برشاہ صاحب کا ایمان تھا۔ لیکن اس کے متعلق مجت و مباحث اس کے متعلق مجت و مباحث اس کے متعلق مجت بیے ناہسند کرتے تھے کہ اس سے شریعیت کے ضلائٹ چند شدید غلط فہمیاں پر الہوجانے کا احتمال تھا <sup>بی</sup>ے

اگرکی شخص کوئی مسئلہ دریا فت کرتا تو بنیر سند کھی نفر ہاتے۔ ہے نماز جاعت اداکر سے اور اس کی تلقین فرمائے " تفید جاعت بدرجہ آئم در خاطر برارک است" کے معمولی باتوں ہیں اتباع سنست کا خیال رہتا تھا۔ برت" مکان ضرور" اور وضو کے سے ملیحدہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مریدن کو اس کی تلقین فرمائے ہوئے کہ فی کے چضو سرورکا تنات ملی اسٹر جلیے ہوگئے۔ ایک مرتب مردرکا تنات ملی اسٹر جلیے ہوگئے۔ ایک مرتب کما نے کے وقت بیٹھے سے متعلق فرمائے گئے" برح بر طرح بیٹھا ہوں ضور تقبول کی اس بر مدین ترین کے ماسی حلیہ ولم اسی طرح بیٹھا کوئی خواب سے بیدار ہوائی کو ہرایت فرمائی کر اس بر مدین ترین سے میں بہت اصرارکی گئی ہے کہ وشخص خواب سے بیدار ہوائی کومسواک کی فیائی کر اس بر مدین ترین کی بیا ہے۔ ایک قریب سے بیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے ایک فریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی کی جائے۔ ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے ایک کومسواک کی جائے۔ ایک قریب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک کومسواک کی جائے۔ ایک کومسواک کی جائے۔ ایک کومسواک کی جائے۔ ایک کومسواک کی حدیث خواب سے سیدار ہوائی کومسواک کی جائے۔ ایک کومسواک کومسواک کی کومسواک کی کومسواک کی خواب سے سیدار ہوائی کومسواک کی کومسواک کی کومسواک کی خواب سے سیدار ہوائی کومسواک کومسواک کی کومسواک کومسواک کی کومسواک کی کومسواک کی کومسواک کی کومسواک کی کومسواک کی کومسواک کومسواک کومسواک کی کومسواک کی کومسواک کی کومسواک کومسواک کی کومسواک کومسواک کی کومسواک کومسواک کی کومسواک کومسواک کی کومسواک کی

له مناقب نغریه ص ۸۰ نیز شجرة الانوار که وسکه نخرالطالبین ص ۳۲، - ۱۸ کنه مناقب فخریرص ۱۱۸ همه فخرالطالبین ص ۱۱۰ - ۱۰۱ که وشه و شکه ایفنا ۱۰ که وشه و شکه ایفنا س ۱۰۰ - ۱۰۱

خ شبد کاستعال کی لفین فرائے ہوئے نہایت مجت آمیز لیجیمی فرایا تصویم ورکائنا مسلی اللہ میں فرایا تصویم ورکائنا

ملفوظات وحالات پر صفے ہے معلیم ہوتا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کوا بہائے منت وشرعیت پر محبور کرتے تھے اور طرح طرح ہے اس کے نوائد بیان کرتے تھے ایک مربدانیا تصدیبیان کرنے ملکے کوئیگ کے دوران میں بار ودسے آنکھوں کونقصان بہونج گیاتھاا ور ڈرتھا کہ بصارت بہت کم ہوجائے گی لیکن مرمہ کے استعمال سے بصارت میں زیادہ کمی نہیں ہوئی یہ اس وجسے ہوا کہ یہ مثالبت رسول اکرم صلی الشرعلیہ و تم تھی بھی ایک جگرمریدوں کو ہوائیت ہوتی ہے۔

ا ورود ہے کہ درمدیث شریعیہ آم ہ مہوں را نجوانند بطرت چیز ہائے ویگر رج نرکنند و بہ ذہرب حنی تعصب می کنند بطرت صدیت بسیار رجوع دارندیک وفات سے کچھ سپلے کا ذکر ہے کہ رئیش مبارک بڑھ گئی تھی۔ ملول ہو کر فرما نے سگے۔ "ایں ترک سنت از ماٹ " کئی

نته سکد اور شاه صاحب المناه فخ الدین صاحب کے زمانیس سکھوں کی چیرہ دستیاں انتہا کو پہو یج گئی تھیں. دہلی کا سرخاندان ہر اسان اور پریشان تھا۔ بٹرے بٹرے فاندانوں کا عزت و فائدوں تھا۔ شاہ اہل الشرصاحب کے نام جو فائدوں تھا۔ شاہ اہل الشرصاحب کے نام جو مکتوبا بت اس زمانیس کھھیں اُن سے بتہ جلتا ہے کہ سلمانوں کی پریشانی کس حدکو بہوئے گئی تھی۔ ایک خطیس کھھے ہیں۔

ایام برد انت فالقلب منجزع منقوم سکه دان الخوف معقول سردوں کا مردوں کا موسم آگیا اور دل پریتان کی قوم سے ،اور دن کا یہ اندینی مقول شاہ فرالدین صاحب نے تش وفارت گری کے یہ سب نظارے اپنی آنکھوں سے ویکھے کے المادین صاحب نے تشکیرہ المادین میں اسا۔ ۱۰۱ سے ایفناص مہم اسک شیرة الانوار

انسانی خون کی ارزانی دیکه کرده خون کے آنسور وقت تھے مسلمانوں کو ہراساں اور پریشاں دیکھ کراُن کا دل تربیف لگتا تھا۔ اُن کو بادشاہ کی حالت پرغصہ آتا تعاکہ دوان فتنوں کے انسادو سے کیوں غافل ہے۔ آخر کونہ رہا گیا اور ایک دن دربار میں بادشاہ سے کہہ اسٹھے۔

" به تنبیه آنها (فرقرسکهان) باید بر د اخت کرفلاح دنی دونیوی درضمن آن است."

بادشاہ کو ہدائیت اچاروں طرف زوال وانحطاط کشکش وکشیدگی، ابتری وبرہائ کھی کرشاہ میں ا مجور ہو سکے کہ بادشاہ کو بھھادیں کہ امرار کے آپس کے اوائی جمگر وں سے ملک ہاتھ سے نکلا جارہا ہے۔ اُسے نظام مملکت کی طرف توجہ کرنی چا ہیے ایک دن بادشاہ سے جہان العاظمیں کہہ دیا۔

"سلطان عصرتابدات نود برامور ملک سنانی و ملک داری ستوج نشود و
اختیار محرت و شقت ندکند بند و بست بر بهجی وجه صورت نمی گیرد" که
حکومت امیرول کے سیر درکرنے کے فطرناک تنائج سے اس طرح باد شاہ کو آگا ہ کیا ۔

"اگر امیرے مامور و فحتار و نائب سلطنت نماید امرائ ویگر نافرش می شوند
و مربطاعت او نمی نهند و جافر شاہی کہ محتاج بر آل امیر شداور ای شناسد
سلطان ہر کہ و مرنی ماند و فوج بادشاہی کہ محتاج بر آل امیر ہوائ اناولانوی میں سروٹ شدہ تعلق شال از سلطان شعطع می گردد ورد دماغ امیر ہوائ اناولانوی می پیچید و گاہ باشد کر برسر بنی می آثر و و در سلف اکثر بم چنیں شدہ است "کے
میاسی بصیرت کے ساتھ شاہ صاحب نے بادشاہ کو خطرات سے آگاہ کیا اُس سے
معلوم ہو تاہے کہ وہ سیاسی پیچید گیوں اور زوال کے اصلی ا سباب کو بجھ جانے تھے ۔ فیانی بادشاہ کو بھو جائے تھے۔ فیانی بادشاہ کو بھو بادشاہ کو بادشا

منه منه این است که آل صاحب بذات خودستن محت کمنی و ملک گری فسوند

ك مناقب فخريم ٢٠١٠ - يم السيرالاوليارم ١١٠ عنه وسك ايفنا م ١٥٥- ٢١ ويفناص ١١١-١١١

رخدوردایت، اصلاح وتربیت کی جآواز خامصاحب نے بلند کی وہ جونیروں سے لے کر معلوں کا کی دہ جونیروں سے لے کر معلوں کا کی دہ جونیروں سے لے کہ معلوں کا کوئی نیس بتا سکتا ۔ لیکن شاہ صاحب کی سے باکی اور جراکت کا اعترات کا عراف سرخص کو کرنا پڑے گا انہوں نے کلمہ حق بلند کر کرا بہا فرمن ہوا کیا ۔

سنبعداورشاه صاحب اس زماندین شیعون کااقتدار به دستان مین نمایت تیزی سے بڑھ رہاتھا۔ سادات بارہ اس وقت باوشاہ گر کا کام کر رہے تھے۔ ان کی سیاس سازشوں فی اگر ایک طرف ہند وستان میں ایک مبنگامہ بر باکر دیا تھا تو دوسری طرف سنی علماء کے فالات اُن کی کارروائیوں سے بڑے برگ مبزگ منگ آگئے تھے۔ شاہ ولی الشرصان سے از الدائخا "شاہ عبد العزیر صاحب فی شخصان منافشرین شاہ کیم الشرصاد بی سے متاثر ہوکر کھی تھیں۔

سی علما پر ٹرے ٹرے مظالم سیے جارہے تھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب کو دو مرتبہ پکلی کا ابن ملوا دیا گیا تھا۔ مظرجا ن جانات کو شہید کیا گیا تھا غرض اسی طرح کی مختلف ساز شوں نے پرامن زندگی کو نامکن بنادیا تھا۔

شاہ فزالدین صاحب گوان بنگاموں سے بہت دور تھے اور شیعوں کو مریوجی کولیتے
سے لیکن وہ بھی ان کی ساز شوں سے محفوظ نہ رہ سکے ۔ ایک واقو مناقب فخرییں اس طح
لکھا ہے کو جن دنوں میں د تمنوں نے مزرامظہر جان جانات کو شید کیا میں ایک بڑے درخت
سے نیچے کھڑا ہوا تھا کہ ایک ایرانی کو یہ سکتے ہوئے سنا کہ ایک بڑے سنی عالم کو تومیں قشل
کر دیا گرکیا کر دن اس کے اردگر دمریدوں کا جھگٹا رہ تا ہے۔ میں اسے تنما نمیں یا آیا ہے
اس کی اطلاع حبب شامھا حرب کو دی گئی تو فرادیا سمتی تعالی حافظ وناصر است سے
اس کی اطلاع حبب شامھا حرب کو دی گئی تو فرادیا سمتی تعالیٰ حافظ وناصر است سے
اس کی اطلاع حبب شامھا حرب کو دی گئی تو فرادیا سمتی تعالیٰ حافظ وناصر است سے
اس کی اطلاع حبب شامھا حرب کو دی گئی تو فرادیا سمتی تعالیٰ حافظ وناصر است سے

امیدامعلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب ہو اس قدر مخالفت کے ناامید نہ سے
اور شیعوں ہیں ابناکام کرتے تھے۔ وہ انہیں مریکی کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ بدالعزر قریب ان العربی کی مرتبہ شاہ بخرالدین صاحب سے کہ بسیار محبت و بے تکلفی ہود ''اس کی وجہ ہوئی ۔ فر ما یا کہ اس طرح سے وہ ہراسے باز آجاتے ہیں '' ازیں جست شیعوں پر ہست اثر والا۔

کہ اس طرح سے وہ ہراسے باز آجاتے ہیں '' ازیں جست شیعوں پر ہست اثر والا۔
سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شاہ صاحب نے اس طرح سے شیعوں پر ہست اثر والا۔
ملفوظات شاہ نخر الدین صاحب ہیں بعض ایسے لوگوں کا بھی دکر ہے جوشیعہ تھے لیکن آپ
کی صحبت ہیں رہ کرسنی ہوگے تھے۔ ایک شخص کے شعل تکھا ہے۔

" بيبش ازملاقات حضرت مولانا ندمهب شيعه داشت بغلظت تمام. اكنو

بفضل المئ تابع سنت است" كم

چشتیه مسلطین اس پرنمایت پابندی سے علی کیا گیا۔ اور بہتیہ بزرگوں کی یہی کوشش رہی کر امرار وسلاطین سے حتی المقد وربچا جائے۔ اور ان کی مجلسوں سے گریز کیا جائے۔ شاہ فخرالدین صاحت بھی اس ملسلہ یں اپنے بزرگوں کی سنت برعل کوشنے تھے۔ امرار وسلاطین نے بار ہا ان سے دیمات تبول کرنے کی درخواست کی۔ لیکن انہوں نے قبول نافر مائی۔ فخرالطالبین کامصنف لکھتا ہے۔

" ازامنیا ملاقات بکمال استننادارند" " از منیا ملاقات بکمال استننادارند"

العلولات شاه عبدلوزر عن وم م عد فخراللالبين من ١١٦ ك سيرالاوليا ميرخود دص ١٨ . عمر

مناقب نخرییم لکھا ہے کہ باوشاہ نے ہرفیدوبیات قبول کرنے کی درخواست کی کین آپ نے اٹکار کر دیا۔

م بر چید حضرت کل سبحانی، امرا سے مرید دمعتقد تمنا سے تبول دیبات نمود ند قبول نه فر مودند وارت دکر دند که اگر می خواہند که مادر می شهر باستیم بار دیگر ایر حیث تمنا سے بمیال نیا میڈ کے

ایک دن بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تلحہ تشریف سے جلنے کی درخواست کی آپ تشریف سے جلنے کی درخواست کی آپ تشریف نے دہاں مجیورُ ا آپ کو کھانا مجی کھانا پڑا، حب واپس آئے تو آپ نے اس کا تدارک اس طرح کیا کہ فوڑ افقر ااور در ویشوں سے مکانات پرتشریف ہے گئے اور اُن کے ساتھ کھانا کھایا۔ کے

تاه عالم باد شاہ کو آپ سے بے مدعقیدت تھی۔ مناقب فخریمیں لکھا ہے کہ باد شاہ کو آپ سے بے مدعقیدت تھی۔ مناقب فخریمیں لکھا ہے کہ باد شاہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا گھ ۔ عقیدت ولحبت کا یہ عالم تھا کہ شاہ صاحب نے جند تبرکات رسول مفبول ملی الشرطلیہ وسلم کی زیارت کے لیے غیات گڑہ جانا چا با قرباد شاہ نے دما۔ ایک مرتبہ جلے گئے۔ جب وابسی کی خبر ملی توشاہ عالم کی دشنے والدی کا کوئی کھکانہ نہ رہا۔ شجرة الانوادی لکھا ہے۔

" جو د حفرت ظل سبحانی شاه مالم بادث و دحمته الشر علبه جرفرحت اثر آمدن

حضرت مولانا معاحب شنیدند کمال سرور نخاطرگذرانید" ه

بادشاه کل دشرین آپ کی فدمت می جیجا کرنا تھا تھ شاہی فا ندان کو بھی آپ سے بے مد عقیدت دارا دت تھی ۔ شاہ عالم کی بہن خیر النسا ربگیم آپ کی مرمدیمیں کے نواب زمیت محل دالدہ شاہ عالم نے آپ کی فدمت میں ایک رتھ سواری نذرگذرا فی تھی کے

ك مناقب نخريس ٢٦ عن العِنا ص ٢٥-٢٦ ملك شجرة الافوار ك مناقب فخرير ص ٢٥ خجرة الافوار ك مناقب فخرير ص ٢٠٠ عن خجرة الافوار ك فخراللا بين ص ١٠٩ عن شجرة الافوار

امراردمشا بيركي عقيدت كامجى يرهال تعافي فوج كسينكرون مرداراب كعمريم مقتعد كور

كهابي "مرداران مغليه ومهدشتان كهمهم مدان ومخلصان اند" ك

کشیمترک سے صوبہ داراکپ کی خدمت میں نذر بھیجے تھے لیکن آپ کی استغناکا دہی عالم تھا۔ جمال الم بها درنے تین دن تک آپ کے لیے دعوت کا کھانا بھیجا۔ چے تھے دن حکم بہونچ گیا کہ دعوت صرف تین دن مک بہو کئی ہے اور کھر کھانا نہ آنے دیا سے

نواب فرابطرفان مشهور سردار ول من سے تھا۔ مناقب فخریدی لکھا ہے۔ اور درسن اعتقاد مرعی بود بنظیر درسادت ازلی کیا کے دزرگار برد سے

شاه صاحب کا وه نهایت مخلص مریتها و در عدیقی دت رکمتاتها جب آپ غیات کُده تشریف کے سکتے تواس نے نهایت محدود دارادت سے فیر مقدم کیا اور دہیات ندرگذر لئے چاہ آپ اینے اکارکیا اس نے اصرار کیا کہ مرسم کے درویشوں کے مصارف کے بیے قبول فرا یہ ہے۔ پاؤں پر اکارکیا اس نے اصرار کیا کہ مرسم کے درویشوں کے مصارف کے ایوسلطان المشائخ کی پر گیا ۔ آپ نے چوجی قبول زکیا بلکہ یہ فرمایا کہ ان کی آمرنی حضرت خواص احت اورسلطان المشائخ کی واس میں درگا ہوں اور خادموں کے مصارف میں خرجی کی جائے۔ نیزشاہ جماں آباد کے بعض شائخ کو اس میں درگا ہوں اورخادموں کے مصارف میں خرجی کی جائے۔ نیزشاہ جماں آباد کے بعض شائخ کو اس میں درگا ہوں اورخادموں کے مصارف میں کھتا ہے۔

" مسبحان الشرزس استغناكه مراج مبارك برديك حبه برائ خود وياران خود

عين نفرمور سك

ایک مرتبکسی نے باوشاہ کو ضابطہ خاس کی جانب سے بنظن کر دیا حضرت شاہ نخر الدین معاصب نے بناہ نی ناراضگی کود ورکرایا کے

بهادرت، ظفراور بهادر شاہ ظفر نے اپنے دیوان میں جگر جگر حضرت شاہ نخرالدین صاحب کے سے شاہ مادت کی مبادر شاہ مادر شاہ شاہ شاہ مادر شاہ شاہ شاہ شاہ شاہ مادر شا

له دله، که ،که ص ۱۸ و ساقب نخریش کها برکر ضابطفال ، شاه ولی استر صاحب کے بیٹول کی مدد کر اتھا ۔ که سنجر قو الانوار که مناقب نخریص ۱۸ س

سربر دشانضیلت بھی انہوں ہی نے باندھ تھی۔ م کیوں نہ تو مربغلک کھینچ کر فوالدین تے دی دستار ترے سر پہ کھینچ کے ہاند ظفر نے حضرت شاہ صاحب کو بمبین ہی و کھا ہوگا اس لیے کہ شاہ صاحب کا وصال 199 ہے میں ہواتھاا وظفر فشمالے میں پیدا ہواتھا لیکن عقیدت کا یہ عالم ہے کہ بار باراس کا اطہار کرنا ہے۔ چند تعرطا خطرس کے لیے ظَفَرین کیا بناؤں تج سے کرج کچے ہوں سوہوں لیکن لینے فخ دیں کے نفٹس بر دار وں میں ہوں ے جہاتھ آئے تطفرخاک پائے نخزالدین تہیں رکھوں لیے آنکھوں کی توتیا <del>کیل</del>یے كوچ فخرجسال كى اسے ظفر فاک کی جی بی بس اکسیرے جوسمج كفش يائ فخردي كوماج مسرايرا بسندأس كوظفركب افسرشا بإندآ تاس طفر کھے بنیں مطلب جہاں کے مکتہ وانوں سے ہمیں نخرحباں کا ایک نکته سورا رہے اسلای سوسائی کو درست شاه صاحب نے جس وقت سندارشا دبچھایاتما اُس وقت اسلامیا كيف كى كمنسسي المندسزل وانحطاط كى أخرى عدير بهوني ميكستھ مذيب كى روح ختم مِرِ عَلَى فَي تَرْبُمُ مِينَ مِن شَرِّض كُرْفَارِها اعال، تعوند كُنْدُون مِن صديد زياده اعتقادتها اوراس نے عل كى طاقت كوسلب كراياتها: رندگى جمو دمرك مين تبديل بهويكي تقى مترخص ايك گوند بينحودى ك عالم مي ست وخراب تعا.

فرسب سے نا واقفیت عام تھی۔ قرآن عربی تھا اس لیے اس کا بھی امشکل تھا۔

اله اس موضوع بإلى على مضون بها درشا وظفر اورشاه فخر الدين "مرتفعيسلي حبث كى مباعد كى.

کتاب اللہ محض تبرک بن کررہ گئی تعی سلمان یہ سمجھتے تھے کہ سورہ نیسین کا فائدہ اور مقصد صوب اتناہے کہ اس کے بڑھنے سے دم آسانی سے کل جا ناہے۔ یہ ذم بب کی روح مردہ ہروانے کی اتخری اور حسرت ناک میری انہیں مالات کے میٹی نظر حضرت شاہ ولی انڈر صاحب نے قرآنِ باک کا فارسی سے استفادہ مامسل کرسکے اور کتاب اللہ جو باکت سے ایہ بیجی گئی ہے صرف تبرک بن کرندرہ جائے۔

شاہ فخرالدین صاحب کی عوام کی اس دہنیت کو دیکھ رہے تھے انسیں اس کا احساس تھا کہ انسیں اس کا احساس تھا کہ اسلام سے دور ہے جیے جارہے ہیں، چندر سوم کی پابند کو دو اسلام مجے بیٹھے ہیں حیح تعلیم ان آگ نہیں ہونئے رہی چنا نیوں نے حمید کے خطبہ کوار دو میں بڑھے کامشورہ ویا . بڑھے کامشورہ ویا .

"بسس اگرخطبه رینفظ مهندی درین مملکت خوانده شو د برائے چنرے کرموضوع است عصل می شود. الا برائے سائرالن س فائدہ ندارد کراززبان عربی دانقٹ نیستند" کے برسب باتیں اس یے تھی تاکہ عوام مزم ہب کی حقیقت و ماہیت کو تھج سکیس اوران میں تیجے اسلامی روح پیدا موسکے۔

شاہ فخرالدین صاحبؒ کے زمانہ میں تعونیگنڈوں کا بہت رورتھا۔ ونیا دار صونیوں نے اس کو اپنی روزی کا ذربیہ نبالیا تھا اور اس طرح مسلمانوں کے قوائے عمل کوشل کر رہے سیھے شاہ فخرالدین صاحبؒ نے جب اس کے برے اثرات دیکھے تولوگوں کو اعمال و و طائف نبائے سے گرز کرنے لگے۔ لکھا ہے

> " أنخضرت را ازخواستن اعمال نفرت كلى است" " أنخضرت را ازخواستن اعمال نفرت كلى است"

جرکسی کو کھے بتانا ہوتا توخو د مناسب موتع پر بتاد ہتے لیکن عام طورسے اعمال بتا نے سے پر مینر کرتے . اگر بجبور اکسی کوعمل بتانا پڑتا تو صد ملیث شریف سے بتا تے ۔ لکھا ہے۔

له فخ الطالبين ص ١٨ من قب فخريص مهو

"اكتراك اعمال حفرت مولانا ازما نظاجيوسند وارند وصحت حديث مشربينيين"

يه ما نظميوكون تع ان كمتعلق عي س يلجيد

" مانظ جيوت اگر <del>سنين محد طا برخلف</del> الرشيخ ابرانهيم كر دى بو دند و

جامع فن مدست" ك

آب کی تلقین تعی کہ ہڑخص کو تا بع رضائے خدا وندی ہونا چاہیے کے سیدنورالدین فخری نے آب سے عمل بچھا۔ فرمانے لگے میں پہلے ہی سے لوگوں کوعمل کم بتنا تا تھا۔ فلان تخص کوعمل بتنا نے کے بعد میں کونیوں بتاتا۔ اس نے عمل کا بے جا استعمال کیا ، بھیر فر مایا۔

" عمل شخصے دابایدگفت کر اگر سے بسیادتعدیع دمہلکیہے حرمت کند

تامم ازعمل درمقابلت نيايد درخدا بكذارد "كم

تناه صاحب نے اسلسلیس اور بھی بہت می علط فہیوں کو دور کیا اور عوام کے فیالات کی اصلا کی لوگ یہ جھتے تھے کہ شاہ صاحب کے مربیہ وجائے کے معنی بیمیں کہ دنیا کا ہر کام ہوجا سے گا۔ آپ نے نہایت صاف طریقہ سے تنبیہ کی۔

" در كارفا نه خدائ مد أهلت زكنيم حق مسجا نه تعالى سرچ خواسته باشد

بكند س

اس زماند میں لوگ مختلف طریقوں اورسلسلوں پر بیک وقت جلنے کی فکر کر رہے تھے اس طرح سے ہرسلسلہ کے روحانی نظام کی مرکز بیت اور افا دست کم ہوتی جارہی تھی۔ آب نے ان حالات کو دیکھ کر بھرامیک بار " یک درگیر ومحکم گیر "کی آ وار ملند کی اور فسسرمایا .

" كمال مرد بهين است كه دريك ندم ب يا دريك طريق يا دريك

ك فخرالطالبين ص ١٢ مل الفياص ١٢١ سكه الفياص رر سيمه الفياص ١١٥

#### ر درستس در برچیزے کربیایددا دا در ابد وستے دوم را در ال مخلوط ندکند " کے

نمازی آپ کوفاص فکر رہتی تھی۔ العسلوٰۃ عاد الدین "پر آپ کا ایمان تھا۔ مرید ول سے نمازے متعلق بو جیسے شعے اور بچوں کونماز سکھانے کی آگید فرمانے سکھے بنا نظام سلسلہ اور حضرت شاہ صاحب ہر شخص کوج مرید ہونا چا ہما تھا اسپنے سلسلہ ہیں دافل کر لیتے سکھ سے دیکن فلافت کے معاملہ میں آپ سختی برستے سکھ سے میں دافل کر لیتے سکھ سے دیکن فلافت کے معاملہ میں آپ سختی برستے سکھ سکھ موازت دیدی لیکن سختی برستے سکھ سکھ موازت دیدی لیکن سنت دعل برکتا ہے ہے۔ اس سنت دعل برکتا ہے۔

تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کا دی مسلک تھاجو حضرت شاہ کلیم التُرُصاصبُ اور دیگر بررگان سلسلہ جین ایس ایسا کا تھا۔ کہ ہندوں کو ذکر بتا دواس انتظار میں نہ رہو کہ وہ سپسلے مسلمان ہوجائیں بھرذکر جایاجا سے اس سیاے کہ ' ذکر خوداور اور ربقہ کا اسلام خوا برکشید' کتھ

اس زماند میں بہت سے بهند و خاموش طریقہ سے سلمان ہوئے تھے بعض کا ذکر شاہ کیے اسٹر صاحب کے سلمان ہونے کا علان صاحب طور سے نخالفت کے درسی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ ڈر ایک حد تکا علان صاحب طور سے نخالفت کے ڈرسی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ ڈر ایک حد تکھے۔ شجرة الافوار میں ایک ہند وعورت کا واقع لکھا ہے کہ وہ کھلم کھلائسلمان ترکئی تھی اور اس سے بعد وہ کی بہ ہوگا۔ بدامنی بیاں تک پھیلی تھی کہ صرت شاہ فخرالدین صاحب نے دہلی حجو ڈرنے کا ادادہ کرلیا تھا ان ہاتوں کو ملح ظرر کھتے ہوئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہی تھا کہ خاموش طریقہ سے اسلامی تعلیمات اور پیغام میں بلیا میں باریا تھا اسٹر الدین ص ۱۲ کے ایفناص ۲۰ ۲۰ تک ایفنام وہ تکہ ایفنا ۲۰ میں کا دورالادیا میں ۱۲ ایفناص ۲۰ کے ایک ایفنام وہ تکہ ایفنا ۲۰ میں کا دورالادیا میں ۱۲ ایفنام کا کھوبات شاہ کھیم الشرد ہوئی میں الدین میں ۱۲ کے کھوبات شاہ کھیم الشرد ہوئی میں الدین میں ۱۲ کے کھوبات شاہ کلیم الشرد ہوئی میں الدین میں ۱۲ کے کھوبات شاہ کلیم الشرد ہوئی میں میں الدین میں ۱۲ کے کھوبات شاہ کلیم الشرد ہوئی میں میں الدین میں ۱۲ کے کھوبات شاہ کلیم الشرد ہوئی میں میں الدین میں ۱۲ کے کھوبات شاہ کھیم الشرد ہوئی میں کا کھوبات شاہ کی کھوبات شاہ کوبات شاہ کھوبات شاہ

مائے۔ تاکہ کوئی مام خالفت رونما نہر سن و عبد العزیز صاحب کے ملفوظات میں بھی ایک مند و اتم چند کا ذکر ہے وہ سلمان ہو گیاتھا۔ لیکن اس کا افلمار نہ کرتا تھا۔ کے اسی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تمام ان بزرگوں نے جنبلیغ واصلاح کے کام میں مفرف اسی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تمام کو انجام دیا۔

نورالدین فخری نے کئی ایسے ہند وں کا ذکر کیا ہے جو صفرت شاہ فخرالدین صابی کے ہاتھ پرسلمان ہوئے۔ لکھاہے۔

، مند وسے آمد کہ ازمد ستے درطریقد سٹاس شدہ است و کا زہم با خفا

می گذارد گویا از یا ران است" کمه

شاه فخرالدین مها صبّ فرما یا کرتے شعے که اس انتظار میں نہیں رینها چاہیے که اول مسلمان ہوجائیں بھرز کرتبا یا جائے۔

" مارا چنان مسلوم است که از تعلیم نام خدا شے عز وجل کومّا ای نباید کرد در نبد آن نباید مشد که اول مسلم شود من مبعد چنرسے شغل کمند و نام

اثر با است مود بطرف خداخوالبرشبيد " سك

یہ وہی حکمت تھی جس کی تاکید شاہ کیم الترصاحب نے فرمائی تھی اورجس کی تاثیر اُن محسلسلہ محربزرگ نے محسوس کی تھی اور اس برعمل کیا تھا۔

رفات حضرت شاہ فخرالدین صاحبؒ نے ۲۷ جمادی الثانی ووالے کرومال فرایا آپ کی عمراس وقت سرے سال تھی۔ وصال سے ایک دن قبل زبان پر تنوی کا بی شعرتھا۔

> وقت آن آمدکه من عربان شوم چنم بگدارم مسسراسرجان شوم

وصیت تمی کہ انتقال کے بعد جنازہ میڈھوفاں کے سپر دکر دیا جائے میڈھوفاں آئیسے عزیز مرید سنھے اور بیاڑ گنج میں رہتے تھے۔ ماجی محد امین نے حست ہ ولی انتر صاحب مرید شخصی آپ کو غسل دیا اور ھزت خواجہ قطب الدین صاحب میں آپ کو سپروفاک کردیا گیا ، نے م

آپ کے مزار کے سرا سے بیکتبہ لگا ہواہے۔ بنسھ اِنٹی الدّیٹن التّحیٰ التّحیٰ کے ایک التّحیٰ کے کہا کہ اللّائۃ اللّٰہ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّ

وَّحَكُ اللهُ مُحَمَّمَةٍ

بگذاشت فخردین چر بهان سرائے فانی بر انستانه جاودان قطب جاودانی سال دصال آن ماه ازغیب چرنجیتم تاریخ گفت با تعن خورسشید دوجهانی منال دصال آن ماه ازغیب چرنجیتم من کلام سیدانشعرامقبول البی شارا داری می المال می منال می سیدانشعرامقبول البی شاری می منال می منال می می کلام سیدانشعرامقبول البی شاری می می کلام سیدانشعرامقبول البی شاری می می کلام سیدانشعرامقبول البی شاری می کلام سیدانشعرامقبول البی می کلام سیدانشیر کلام سیدانشیر می کلام سیدانشیر می

اولاد حضرت شاہ فخرالدین مها حث کے ایک جیٹے تھے۔ اُن کانا م غلام قطب الدین تھا۔ وہ دکن میں بیدا ہوئے تھے۔ شاہ فخرالدین معاصب دہانی آئ سے تو اُن کو اپنی بین کے سپرد کر آئے ستھے کے شاہ فخرالدین معاصب کے بعد غلام قطسب الدین صاحب کے بعد غلام قطسب الدین صاحب ہی سجا وہ سے بست معاصب معبول ستھے۔ محمد البرمن اور زمر کی وجہ سے بست معبول ستھے۔ محمد البرمن والم مرید تھا۔ شجرة الانوارین لکھا ہے۔

\* حفرت الل سبحاني محد الكرمة مبادت من بااعتقاد تمس مرية آن فرزندان وتعلقان مرية آن فرزندان وتعلقان خود داينز مريد كنانيد ند"

سله شجرة الانوار ملك وانعات دار المحكومت دلې. از مولوى بشيرالدين ج٣ ص ٢٦٠ سكه ملفوظات ت وعبدالعزيز صاحب م بهاورشاه بارشاه و که متعلق مشهور به که وه غلام قطب الدین صاحب کا مریتها و شاه نظام قطب الدین صاحب کے بھی ایک بیٹے سے میں اُن کو میاں کا کے کہتے سے اُن کی حویلی گلی قاسم جان میں تھی جو اب ما فاظ کا نے صاحب کے نام سے مشہور ہے ۔ میاں کا لے کے لاسے میاں کمال الدین سے و کی اورنگ آبا د بھیج دیا گیا تھا ، وہاں اُن کے لاکے سیف الدین فالدین کے واردنگ آبا د بھیج دیا گیا تھا ، وہاں اُن کے لاکے سیف الدین فالدین فالدین کے فام دریے ہیں مناص فلفار دوریدین کے مرید نہایت کشیر نعدادیں سے فلفار دوریدین کے مام دریے ہیں مناص فلور سے آب کے دو فلفار بہت مشہور فلفار وحریدین کے مام دریے ہیں مناص فلور سے آب کے دو فلفار بہت مشہور فلفار وحریدین کے نام دیے ہیں مناص ماحب نہا روگ جنہوں نے پنجا ب ہیں سل احریث تیہ نظامیہ کو فروغ دیا اور حفرت نا اور حفرت نیاز احرصاحب برملوئی جنہوں نے یو پی میں اس سلسلہ کو بروان چڑھا یا در تشہوران میں ان دونوں برگوں کے حالات بیان سیم جائیں گے۔

## بچون کی علیم و تربیت اسلامی علیمات کی روشنی مین سیسدام سیسدام

ہرمال کوئی بچے اپنی ال کے ہیں سے نہ ولی بیدا ہوتا ہے اور نہ تیطان اسلام تعلیماً
سے جی ہی معلوم ہوتا ہے اور حدیث نسیات کا فیصلہ بھی ہی ہے کہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو فطر ست
ساوہ سے کر آتا ہے ۔ بیاں اس کو جیا ماحول ملتا ہے جی تعلیم اور تربیت ملتی ہے اُسی کے مطابق
وہ دھلتا چلا ما ناہے ۔ اور اُس کی بیا تر نہری اُس وقت سے ہی تمروع ہوجاتی ہے جب کہم اُس کو
ایک جا ندار کھلونا سمجھ کر اُس سے لطف اندوز ہوتے اور اُس کی ہاتوں سے حوش ہیستے میں اس
بنابر ہمارتی لیم و تربیت کا زمانہ بھی اس وقت سے شروع ہونا جا ہے۔

الم غزالي في الماليلوم (جلدسوم ارصفحه ۱۴ نام ۱۹) مين بجيد كي اوب الموزي اور

ل ایک صدیت جوعام طور پرشہ ورہ بہ کرا گرتم پہاڑی نسبت سنوکہ وہ اپنی مگرے بٹ گیا ہو اُس کی تصدیق کراد الب الب اللہ ایک صدیت بسنوکہ وہ اپنی مگرے بہ بھتے ہیں کہ اس صد الب گرکسی کی نسبت بسنوکہ وہ اپنی کا بسی اور صدیت اسبق جرمی اس کا ذکرہ کہ کہ اس باب اولا و کورہ ودی بنا دیتے ہیں یا نصر اُنی یا جوسی ان وونور میں تعامن ہے مالانکہ بات بالل واضح اور معان ایسی صدیت ہیں برہ بالی سا وہ جوتی ہے بھر ماحل سے وہ جا اوات بالل سا وہ جوتی ہے بہر ماحل سے وہ جا اوات بالل سا وہ جوتی ہے بہر ماحل سے وہ جا اوات بالل سا وہ جوتی ہے بہر ماحل کا ایک دو اور اس کا کہ کہ با بارہ بیت ہے باحث جب کوتی ایر جوتی ہے ہوات اس کے نفس میں ایک (باتی ہوتی اس)

تربیت سے تعلق بڑی لطیف اور نکتہ ورا نہ بحث کی ہے اس کوٹمروع سے آخریک بڑھنے کے بعد ایک شخص جب نے جدید بلیخ فقر وس شخص جب نے جدید بلیخ فقر وس شخص جب نے کہ امام نے جب بلیخ فقر وس شخص جب کے کہ کہ میات کا بھی مطالعہ کیا ہے کہ امام کے ایک افغری است کی برسوں کی تحقیقات اور دماغی کا وشوں کا تمر ہے اورجس پر اُن کو بڑا نازہے امام کے ایک ایک فقرہ کا الگ الگ تجزیہ کرے بیر تبانا مشکل ہے کہ کون سا نقرہ نغیبات کے س اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ اس ہے ہم ذیل بی آپ کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں گذشتہ اور اقریبی آپ جو کچھ بڑھ چکھ بیں اُن کی دوشنی میں امام غزائی ہے یہ ارشار ات بڑھ کرآپ خود اندازہ کرسکس کے کہ امام نے چند فقر وں میں ہی کیا کچھ کمدیا ہے ، چنا پخد فرماتے ہیں اُن کی موسلی ہے کہ کمدیا ہے ، چنا پخد فرماتے ہیں

اعله ان الطریق فی س یاضت یادر کھو، بچوں کی تربیت وتعلیم میل آنا الصبیان من اهم الاصور کنانهایت ایم ادر طروری ہے بچے واوک ها والصبی اصانت این این باب کے پاس فداکی ایک عند والدید وقلب الطاهر المنت ہے اور اُس کا پاک دل ایک جوهر تا نفیست سا ذجہ خالیہ ایسے میان وشغاف آئینہ کی مانیک

ربقیدویا )کیفیت راسخ پیدا بوجاتی و فلسفد افعاتی کی اصطلاح میں ملک کملاتی ہے بھراسی ملک کوجس کے باعث نفس سے افعال کا صدور ہا مانی اور بہلے ہے کئی غور وفکر کے بغیر ہو خلق سکتے ہیں۔ اب غور کیجے نوصاف معلم ہوگا کہ دونوں مدینوں کا مطلب ایک دومرے سے متعارض نہیں ہو۔ بلک بہلی مدیث سے قوید لازم ہا تا ہے گا ایک بہلود دسمری مدیث سے قوید لازم ہا تا ہے کوجب ایک بہلود دسمری مدیث سے قوید لازم ہا تا ہے کوجب ایک انسان کا صلن اُس سے زائل ہوئی نہیں سکت تو پھر ٹرھنا پڑھائی ۔ تعلیم وتلقین اور وعظ وارشا دسب بریکا مرسک مورث سے بیا ہوگیا ہو وہ فاقابل روال ہے اوراب ہو سے بیا ایک ماص ماحل میں دہنے کے باعث اُس میں جوخل بدا ہوگیا ہو وہ فاقابل روال ہے اوراب اس کے بیا کیسا ہی عمد اور اسے کسی ہی تیقین رشد و مہایت کی جائے وہ سب بیکا ر رہے کا وراب کے بیا کہ اوراب سے کو کا کراس کی بیا کہ اس اشکال کا جواب یہ کو کی کھی سے دوست بیکا رہ وہ اگر جے بطی از دال مین دیر میں رائل ہو سکنے والی فیست ہو لیکن اس کا ذوال میں دیہ ہو مالی ہو ایک موجوب کی بیان اورا میں دیا وہ اوراب میں خلط ماحل میں دیے اورا عمل سے کرمن وقتی رہی دائل ہو سکنے والی فیست ہو لیکن اس خلال اوراب میں میا لیا ہو میں دیا وہ اوراب کے کرمن وقتی رہا وہ اوراب میں دیر میں دائل ہو سکنے والی میں میں جائی میں میا الیت ہاں یہ موجوب کی ای تو موجوب کی ایک در میں دونوں دیر یا اور طویل ہو ناچا ہیں مناطعا حل میں دیے اورا عمل لیک کرمن وقتی رہا وہ اوراب کی در میں دونوں دیر یا اور طویل ہونا چا ہے کہی میں فلط اوراب میں دیے اوراب میں دیر جائی در میں دائل کا کامل کو میں دیا وہ اوراب کی کی ایک در میں دائل کا کامل کیا ہو کامل کی در میا اور اوراب کی در میا اور طویل ہونا چا ہو ہوں کی میں فلط کامل کی در میں در اوراب کی موجوب کی اوراب کی در میا اور طویل ہونا چا ہوں کی موجوب کی در کیا در طویل ہونا چا ہے کیسی خلال کی در میا در اوراب کی در میا اور طویل ہونا چا ہوں کی در میا در طویل ہونا چا ہوں کی در کیا در میا میا در میا در میا در میا میا در میا در

جرير نقش اور صورت عنالي مواور جى بى برنقش كر تبول كرف اورجس چنر کی طرف اس دائل کیا جائے اُس کی طراف انس ہونے کی بوری صلات مد. خِانجِ بِحِيكا عال بھي سي*ے ك*راگر اس کومعلی اور احمی باتوں کا عادی بنایا جائے اور اُن کی تعلیم دی جائ تواُس كىنشو دىما انىيى چىروں برمونی اور وه دنیااور آخرت دونون مین نیک بخت موكا اورأس ك ثواب مِن اُس کے ماں باب اور اُس کے تام معلم ا درمودب سب شريك برخ ىيكن اگر بچە كوىرى باتوں كاخرگر ښايا گیا اورجانور ول کی طرح اسے یوں ی چوژ دیاگیا تو بچه برمخت هوگا اور بلاك برویائ كا در اس كا و بال بچرك مرميت اورنگران بر موكا الله تعالى فرما ماسيد لمد مومنو إتم لين آب كواور اب ابل كواك كريا و

عن كل نقش وصوس لآ وهو قابل كلمانقش ومائل الى كُلّ ما يمال بداليد فان عُوّد الحاير وعُلّه نشاء عليه وسعياني الدنيا والاخرة وشادك في ثوابه البواع و كل معلميَّك ومودب وان عودالش وإهل إهمأل الهأ ستقى وهلك وكأن الوذس في رقبة القيم عليه والوالي لد وقروقال الله عن وحيل يَا يُعْنَالِّنِ ثِنَ امْتُنُوا صُّوُا اَنْفُسَكُفُوَاهُلِيْكُفُوْنَاسٌ ا وهمأكان الادب يصون عن ناس الدنيافيان يعدن عن نارالاخرة اولى

(بقیہ مطلا) باربار کی نکرار اورمز اولت کے باعث الکسٹنموس کوئی براخل پدا ہوگ ہے توخا ہرہے کہ اُس زائل کرنے کے بیے بڑی مذا تت کی می ضرورت ہے اور ثبات واستغلال کی بھی توجب دوب آموزی کا تقاضایہ ہے کربچرکو دنیائی آگ سے بچایا جائے تو اُس کرنار آخرت سے بچایا بدرجۃ اولیٰ نادیب کا لازی فریفید ہوگا۔

بچدیرد و دوھ کے اعلیات خب بجبی تربیت کے سلسلیس گھرکے ماحول اور دوسری افرات کے اور عام طور افرات کے اور عام طور افرات کے جنے وں کا ذکر کرتے ہیں تو بجبی کے دودھ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور عام طور پر اُس کا ذکر بھی اڑا جا تے ہیں۔ لیکن امام غزالی کی زرف کا ہی اور دیدہ وری کا یہ عالم ہے کہ وہ بچہ کی شیخوارگی کو بھی نظرانداز نہیں کرتے۔ چنا نچہ ارشاد ہے۔

بچکہ اکل شروع سے ہی نگرانی اور
دیکھ بھال کرنی چا ہے۔ اس بنا پر
بچہ کی تربیت اور اُس کو دودہ بلانے
کے لیے ایک ایسی ہی عودت سے
کام بیاجائے جو نیک ہو۔ دیند اورہ
اورطلال کھاتی ہو کیونکر جو دودہ حرام
سے عاصل ہوتا ہے اُس بین برکت
نیس ہوتی اور حب کسی بچہ کانشو ونما
ایے دودہ سے ہوگاتو اُس کی طبیت
کاخمیر نا پاکیوں سے تیار سوگا اور
اُس کی طبیعت انہیں کے مناسب
جیزوں کی طرف مائل ہوگی۔

ينبغىان يراقبه من اول المرة فلانستعلى حضائت والرضاعة ألا امراً لا صالحة متدينة تأكل صالحة متدينة تأكل المحلال فأن اللبن الحاصل من الحرام لا يوكة فيه فأذا وتع عليه نشو المحبى انجنت طينة من الحبت فيميل طينة من الحبائث طبعة الى مايناسب

بریا در کھنا جا ہیے کو کمائے اسلام کے نز دیک وود حبلانے والی عورت کا دینی اور

افلاتی اعتبارے نیک ہونائی کا فی ہیں ہے بلکہ وہ بچپ کی تربیت کے سلسلہ میں روحانی اور افلاتی تربیت کے ساتھ ساتھ ہے کی فیصلے جسمانی فشو ونما اور اُس کے بیے مناسب اسباب کی فراہمی بربی بڑاز در دیتے تھے۔ کیونکہ دہ اس تقیقت سے بے جرنہ تھے کہ تندرست دمار ایک تندرست جم میں ہی ہوسکتا ہے اور کوئی قوم اس تنازع للبقائی رزم گاہ میں اُسی وقت بامراد اور کا میباب ہوسکتی ہے جب کہ اُس کے بیچے روحانی اور افلاتی عظمتوں کے ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی مرفر از دبلند ہوں۔ چنا ہے آمام غزالی نے بچرکو دود ھیلانے کے ساتھ جسمانی اعتبارے عورت کی ضرورت کا جوافل ارکیا ہے۔ احیار العلوم کے شارح علام سے میں فرمات میں فرمات میں فرمات میں فرمات میں فرمات میں فرمات میں

اس دوده پلانے والی عورت کی عمر پیش اور خینش سال کے درمیان سونی چا ہیں کیونکہ ہیں عمر حوت و شباب کی عمر سوتی ہے بھراس کارنگ بھی اجھا ہونا جا ہیں کیونکہ رہی عمر حوت و شباب کی عمر سوتی ہے بھراس کارنگ بھی اجھا ہونا جا ہیں کہ اس کی دلیل ہوتا ہے ۔ علا دہ ہریں اس عورت میں یہ اوصات ہونے چا ہیں کہ اس کی جلد ملائم ہو ۔ گر دن مضبوط ہو ۔ سینہ چڑ اس و نہ ہت فرر ہو اور نہ بالکل دھان یان ۔ پرگوشت ہو۔ مگر جو ۔ بی کا اُس پر غلبہ نہ ہو ۔ اخلاتی اعتبار سے وہ ب ندیدہ کر دار کھتی ہو۔ غم و فصله اور نردلی و عیر و اس می مے نفسانی انفعالات و نا ٹرات رویہ کو جلد نہ تبول اور نردلی و عیر نے مام چیزیں مزاج کوفاسد کر دیتی ہیں اُ

یهاں یہ بات نه بعولنی چاہیے کہ امام غزالی اوراُن کے شارح علامه زمیدی نے بیج کچو فرمایا اس میں دہ منفر دنہیں ہیں بلکہ خود احادیث نبوی میں اس کی طرن اشارے ملتے میں آنحفر من صلی اللہ واللہ وسلم نے حضرت علیم سعد کی اس معرب استعمال کو تھیں اور جو فصل مسلم اللہ واللہ سے میں اس کی جو نبوسعد کے بیلہ سے تعمل کو تھیں اور جو فصل و بلاغت میں ٹرامشہ و ترما دود حبیاتھا اور علی اختلاف الروایات آب با یخیا چرس کی علیم

له اتحان السادة المتقين ج عص ١٣٣

یماں رہے تھے۔ ایک روایت میں آنحضرت میلی انٹر علیہ ولم اس کا تذکرہ اس طرح فرطت ہیں "میں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں کیونگر میں فریش سے ہوں اور میری زبان بنوسعد کی زبا ہے" غور کیجے اس مدیث میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ہے کہ بجے بس عورت کا دورہ میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ہے کہ بجے بس عورت کی زبان وطزر گفتار تک کا اثر ہوتا ہے اور بیا اثر آخر عمر قائم رہتا ہے۔ اگر چر بجہ اس عالم میں نہ انجی پورے طور پر بول سکتا ہے نہ ابنا مانی الضم الفاظ کے ذریعہ کا مل طور پر بول سکتا ہے دماغ میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس مدیث کے علا وہ ایک روائیت میں صاف طور پر سی ہاگل عور سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس مدیث کے علا وہ ایک روائیت میں صاف طور پر سی ہاگل عور سے بیک کورو وہ میلوانے کی ممانعت بھی آئی ہے اسی طرح کی ایک روائیت حضر بت عائش سے نمائی ہے۔ اس میں آئی ہے اسی طرح کی ایک روائیت حضر بت عائش سے نمائی ہیں۔ بیک کورو وہ میلوانے کی ممانعت بھی آئی ہے اسی طرح کی ایک روائیت میں میں آئی فرمائی ہیں۔

الكنت المرضعوا المحقاف ن احمق عورت سے دوره مت بلوا و اللين بور بن ك ك كونكد دوره كار الت المتقل مي بين

ان باپ کے تعلقات استے وارگی کے بعداب وہ منرل آئی ہے جس میں بچدایک خاص ماحول میں کا افرائے بر استے کے باعث گر دوپیش کی اشیاسے افرات قبول کرنے شروع کولیے اور گویا اب اس کی کندہ زندگی کے امیا ل وعوا طعت کی شکیل اور اُس کی خاص صلاعیتوں کی تعمیر یا نخریب کی بنیا دیڑے کا آغاز ہوجا تا ہے میسا کو بہتے بتا یا جا جکا ہے اس منزل میراس بات کی ضرورت ہے کہ ماحول کو درست اورصائے رکھاجا ہے ۔ لیکن جس طرح ایک آراستہ کم میں کی رفع کی نسبت سے ہی معنی دیا ہوئے ہے اور اُس کم وہ کی دوسری اشیاء کی ضع کی نسبت سے ہی معنی بیات کی ضع کی نسبت سے ہی معنی بیات کی ضع کی نسبت سے ہی معنی بیات کی موجو کی نسبت سے ہی معنی بیات کی موجو کی اور اُس کم وہ کی آراستہ ہونے کے معنی بیات کی موجو نے براہی اپنی اپنی موز وں اور مناسب جگہ بر کمی ہوئی ہے اسی طرح ماحول کے درست ہونے کے معنی بیاس کرماح ل حول کے درست ہونے کے معنی بیاس کرماح ل حول کے درست ہونے کے معنی بیاس کرماح ل حول کے درست ہونے کے معنی بیاس کرماح ل حول کے درست ہونے کے معنی بیاس کرماح ل حول کے درست ہونے کے معنی بیاس کرماح ل حول کے درست ہونے کے معنی بیاس کرماح ل حول کے درست ہونے کے معنی بیاس کرماح ل حول کے درست ہونے کے معنی بیاس کرماح ل حول کے درست ہونے کے مینی بیاس کیا گیا گرائے جبور ٹے بڑوں پڑتے ہیں میاس کرماح ل کی اس کرماح ل حول کے درست ہونے کے معنی بیاس کرماح ل حول کے درست ہونے کے معنی بیاس کی استان کی میاس کا میاب استان کی میاس کرماح کے جبور ٹے بڑوں پڑتے ہیں ہوتا ہ میاس کرماح کے جبور ٹے بڑوں پڑتے ہیں ہوتا ہ میاس کرماح کی درست ہونے کے میاس کی میاس کرماح کی درست ہونے کے میاس کرماح کی درست ہونے کے درست ہونے کی دو کرماح کی درست ہونے کی درس

ده سب ابنے طور وطریق بود وہاش اور زفتار دگفتاریں ایسے اصول برعامل ہوں جن کومسو
کرکے اچھے اٹرات تبول کئے جاسکیں ۔ اُرکسی بچے کے ماں باب دونوں آبس میں لڑتے جھگڑتے
ہیں آئے دن اُن میں نخ بخ اور تعکافشیحی رہتی ہے ۔ بیری شوہرسے سیدھ مندبات نہیں کی
اور شوہر بیری کو نظر میں نہیں لا ما تو اس کالازمی نتیجہ یہ ہوگاکہ میاں بیری کی زندگی بھی اجیرن نہیں
ہوگی بلکہ شخصا ور معصوم بچہ کی صحت بھی متاثر ہوگی اور اُس کا دماغی سکون و اطبیان نفسیاتی
کشکش کا ٹنکار ہوجائے گا۔ اُس کو ماحول کے اس کدرسے صدمہ ہوٹانا گزیر ہے اگرچہ دہ نہ یہ
کشکش کا ٹنکار ہوجائے گا۔ اُس کو ماحول کے اس کدرسے صدمہ ہوٹانا گزیر ہے اگرچہ دہ نہ یہ
کسی کو تباسکتا ہے اور ہذخو دجان سکتا ہے کہ اسے یہ دکھ کیوں ہور ہا ہے۔

والدین کی باہمی نے بیخ تو بڑی بات ہے۔ علما کے نفسیات کا اس برا تفاق ہے کہ بان باہب کے دل براگر خم اواسی۔ ما بیمی و اکا می اور فکر وتشویش کی بی کوئی کیفییت طاری ہوتی ہے تو بجیمی اس سے متاثر ہوتا اور اُس کا دکھ اندر و نی طور برجسیس کر تاہے بلکہ بچر کو اس سے جوازیت ہوتی ہے وہ ماں باب کو بین نہیں ہوتی اُس کی وجو ایک تویہ ہے کہ ماں باپ کو لین کر بڑے وہم اور فکر و تشویش کا سبعب معلیم ہوتا ہے اور بچر اس سے نا واقعت ہوتا ہے اس رئے وہم اور فکر وتشویش کا سبعب معلیم ہوتا ہے اور بورس کی بنابر اُسے اندر دنی طور برایک نامعلوم السبب سی ایجمن اور فکش ہوتی ہے۔ اور دوسر می دوبہ سب کہ بچر حب اپنی موجودگی میں بھی ماں باپ کوشفکر تھکین اور او اس د کھیتا ہے توغیر میں بوجہ سب کہ بچر حب اپنی موجودگی میں بھی ماں باپ کوشفکر تھکین اور او اس د کھیتا ہے توغیر نبیری سب سے اس غیر شعوری احساس کے ساتھ بوری دلی بیس سیسے اور اور اور اور اور اور اس کے ساتھ بوری دلی بیس سیسے اور اور اور اور اور اور اور اور اس کے ساتھ بوری دلی بیس سیس سے اس غیر شعوری احساس کے اعتقاد کر اور اور اس کو بیر ورش با نے کا دونہ میں بار بیس کے دور بیری تبدیلی پیدا نہ ہونے کے باعث اس احساس کور پر ورش با نے کا دونہ سے تو اس کا نیتی وربی ہوتا ہے کہ بوری نقل افر در قول میں کہ کو تو اس کا نیتی وربی ہوتا ہے کہ بیس نقل افر در قول سے تو اس کا نیتی میں ہوتا ہے کہ بیس نقل افر در قول سے تو اس کا نیتی وربی ہوتا ہے کہ بیس نقل افر د

المحاس کے مطابق آخرکار ایک طرح کاضغط و ماغی پیدا ہوجا آلہے جس کوعلما ئے نغسیات سکتے ہیں یا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بچہ تصادم ذہنی ( النفس کی اس ایک روایتی عورت کی سی ہوجاتی ہے جو تبسمتی سے ہشمیریا کے مرض میں النفس کی اس ایک روایتی عورت کی سی ہوجاتی ہے جو تبسمتی سے ہشمیریا کے مرض میں مبتلاتمی اور اسی عالم میں وہ ایک مربہ خو کشی کرنے کے خیال سے اپنے بالائی مکان کی کھڑکی ایک ہاتھ سے کھول رہتی تھی توساتھ ہی اپنے دوسرے ہاتھ سے پوری طاقت وقوت کے ساتھ کھڑکی کوند ریکھنے کی کوشش مجی کررتی تھی۔

ايسے اوا اكا غمىسند يا تشويش برور والدين كا انجام يه وتابت كدوه خود اپنى زندگى مى بربادنسی کرتے بلکے جنبتی کے نوزائیدہ غینوں میں بھی ایک اسا تھن اوربس بیدا کردیتے ہیں۔ جس کی وجهسےان کومناسب اورموز وں طریقه پرنشو ونها پا نافصیب نهیں سوتا۔ ینا<del>ک</del> ) نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اپنے لکچرزیں متعدد مثالیں وی ہیں ان میں سے ایک یعی ہے کہ ایک خور دسال بچی س کی عمر نورس تھی بیار ہوگئی اسے بخار رہنے لگا بموك غائب بگئ أس نے اسكون جاناترك كرديا جهينوں اس بجى كا على ج معالىج كيا كيا كيا كوئى افا قەنىبىن ہو اا درنەكسى ۋاڭشركو بيارى كاسىب بىي مىغۇم بېۋىاتھا . ھالانكە امىلىسىب يەتھا کنچی کے والدین میں ہاہم نااتفا فی تھی اگرچہ وہ دونون کچی سے مکیاں محبت کرتے تھے اور اس ہا گیا خِال مجى ركھتے تھے كە اُس كے ساھنے اپنى باہمى نارضامندى اورتعلقات كى ناخۇش گوارى كا اطهار نهو نے دیں ان شوہر سے طلاق لینا جامتی تھی لیکن بچی کے خیال سے اس خواہش کا اظہار نہ كرتى كى آخرجب بچى كى حالت روبروزگرتى مى كى توتىلىلىنىسى كەركىك ماسرىن بچى ك والدين سے كها كه آب دونوں كوما تواہنے تعلقات حوش گواركر سلينے جا ہميں ورنه كھر مبتر ميري كه بالهي تفريق اختيبار كرليجيه اور اگران دونوں ميں سے كوئى بات بھي نبيس ہوئى تؤمجى كى جات خطره مده اندرو فی منش اور نشش نیمانی کورداشت نه کرسکے گی اب مال باب فی تفریق اختیار کرلینے کا فیصلہ کرلیا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے بچی پراس کا اتر یہ ہواکہ والدین کی مااتفاقی اور تعلقات کی مدمزگی کے باعث وہ سروقت جس مبخرف مرات

دوچار رہتی تھی اب اُس کواس سے نجات لگئی اور والدہ کی توقع کے برفلان اُس کھیجت کایک بہتر ہگئی اور اُس نے اسکول جاناا ورکھیلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔

واکٹر مسانی کابیان ہے کہ اسمتھ کا کہ نیو مارک کے جدگر کجو ٹیوں نے جن میں ایک فاتون میں بان و کمراور دو مرسے طلبا شرکی نے ایک سوسٹا نوے بچوں کے مالات کی تحقیق کی جو بچوں کے دار انحفاظت ( ) میں داخل کے تحقیق کی جو بچوں کے دار انحفاظت ( ) میں داخل کے تحقیق می جو بچوں کی کہ کئے تھے خوب اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد بیالوگ اس نتجے بر بہو نچے کہ بچوں کی کامیا بی یاناکامیا بی پر دو مری چیزوں مثلا فاندان کی پوزیشن، والدین کی اقتصادی مالت کامیا بی یاناکامیا بی برد و مری چیزوں مثلا فاندان کی پوزیشن، والدین کی اقتصادی مالت آب و ہوا، ذہائت، اسکول اور علیم دغیرہ کا اتنا اثر نہیں ہو ناجتنا کہ اُن کے والدین ہوا کہ جن باہمی تعلقات کی خوش گواری یا ناحوش گواری کا ہوتا ہے ۔ تجربہ سے یہ ٹیابت ہوا کہ جن باہمی تعلقات کی خوش گواری یا ناحوش گواری کا ہوتا ہے ۔ تجربہ سے یہ ٹیابت ہوا کہ جن اعتبار سے دالدین آب میں میں میل ملاپ اور بیا یہ و محبت سے رہتے تھے وہ جمانی اور دماغی اعتبار سے زیادہ تندرست اور کا میاب تھے۔

اسی طرح ایک اور مقت مسر مالی ( ) نا که H) نے ایک مرتبہ ایک ہزار بچوں یں سے سوبچوں کا انتخاب کیا جن میں سے بچاس ہی اسیسے تھے بن کے ماں باہ کے باہمی تعلقات بڑے خوش گوار شھے اور اُن کے برخلات بچاس ہی اسیسے آئے جن سکے والدین نااتفاتی اور بدمزگی کی زندگی بسر کرتے تھے ان سب بچوں کے حالات اور اُن کے امران ور اُن کے امران کا مرائے لگانے وہ معدی جے بیمن نظر سے مطالعہ کرنے اور اُن کے اسباب کا مرائے لگانے سے بعد مسر ہال اس نتیج بر بہو نیچ کرن بچوں کے والدین با ہمی آگا دو اتفاق سے نہیں ہے تھے ان میں ۹۸ فی صدی ہے بیمن امراض کا شکار شھے۔

فاری کا ایک مصرع مشهور سبے" افسردہ دل افسردہ کند انجینے را" بیمصرع دوسرے ارباب انجمن کے قیمیں درست سویانہ ہوںیکن علمائے نفسیات اورخصوصًا ذار مُٹر اور میگ کے نز دیک یہ ایک نا قابل انکار ختیعت ہے کہ والدین ابنی از دواجی رندگی میں نا شاد و نامراد ہوکراپنی انجبن ہتی کی رونق کو جسے عرف عام میں ہیجے کہتے ہیں ضرور ہے آب و مکدر کر دیتے میں .

جر بیجا بیے ناخوش گوار ماحل میں پر درش پاتے میں اُن کی صرف عب ہی نا<sup>ق</sup> نهي ہوتی ملکد ماغی اورنفسیاتی نامرات کے باعث اُن می ختلف سے جرائم ما کم از کم اضلاق ے گری ہوئی متعدد عاتوں کی طرن میلان بیدا ہوجاتا ہے۔ اسیسے بیجے عام طور پرچڑ چڑ ہے مزاج کے ہوتے ہیں. بات بات برمال باب سے ابین بھائیوں سے اور آس باس کے ہم عمود سے اواتے حمار تے ہیں یا اسے بیے جب جی اور خاموش دستے ہیں۔ اُن کے چېروں پر مکے گونه افسردگی یا حیرانی کی کیفیات طاری رہتی ہیں کسی کام کو دنجسی یا حاضر واسی کے ساتینهیں کرسکتے۔ اُن کی فطرت عم میند اوران کی طبیعت رنج طلب بن جاتی ہے۔وہ والدین سے اتنی محبت نہیں کرتے مبتنا کہ اُن سے ڈر تے میں اور بچین میں اس دُر کا انجام بعض اوفات بہ ہوتا ہے کہ جوان ہو کراُن کواپنے والدین سے نفرت ہوجاتی ہے۔ ہماسے مندوستانی گھرانوں میں عام طور پرد کھیاجا آیا ہے کہ شادی سے بعد کڑھے کے تعلقات لینے والدین سے حوش گوارنہیں رہتے اس مے واقعات میں عربیب بہوخو ا و مخوا ہ برنام ہوتی ے کہ اُس نے آگر بیٹے کو دالدین سے الگ کر دیا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ بیٹے میں والدین سے جدا ہوجانے کا جحان سیلے سے موجو دتھا۔ مگروہ اس کے اطمار کی جرات نہیں کرتا كرتاتها اب بهون آكر عرف يدكياب كرأسي دجحان كوتيرا ورشد بدكرك أس ك أطهار کی جرات بھی بیداکر دی ہے۔

( باقی *اسده*)



مندارائ بهارب خران کوایشیا جاددان ہے ایشیا زندگی کی مکتوں کارازداں ہے ایشیا جاوداں ہے ایشیا

صبح نوہے عالم مشرق میں سرگرم خدور ناصبور کام منتری میں سرگرم خدور جنت نزدیک دو ور کام ذن میں وادیوں میں کاروان رنگ و نور مرجبا اعزم غیور بر محربا اعزم غیور بر محربا اعزم غیور خدود کارواں ہے ایت یا جاوداں ہے ایت یا جاوداں ہے ایت یا

زینیت آغوش بداری می از ادی کے خواب بے نقاب می جواب مرقد است اک تغیر اسر سکوں اک انقلاب کام گار و کام یاب

منتشر پال ، اورات کتاب احتساب خودسوال خود جواب زندگی میکش ہے، اور میر منال ہے ایشیا جادداں ہے ایشیا

رانشِ مغرب نے بھا جس کونقشِ بے نبات جرو افراز خات جرو افراز خات جبی وہ الیت یا، نورِ صنمیر کا نسات جبین مکنات ہاں وہی ضغر نجات فکر انسان کی بلندی کا نشاں ہے ایشیا جاودان ہے ایشیا جاودان ہے ایشیا

ہم الینسیا کوہ گراں ہے گردہی باطل لیند کیاغم مودوگر ند الینسیا کوچینیس کتی حادث کی کمند کے ندیم دردمند الینسیا کوچینیس کتی حادث کی کمند برزاز سیت قبلند الینسیا ہے اورخودی آسماں ہے الینسیا جا دراں ہے الینیا جا دراں ہے الینیا

ایت یامنت گذار دانش ماصر نمیں اسٹیامنت گذار دانش ماصر نمیں اسٹیاسے جلوہ گاہ علم وعرفان ویقیں دوشنی کی مسرزیس ایٹ یا سے خاک پائے دح الامین میٹ دوح الامین

خودمشیت نازفرما ہے، جماں ہے ایشیا جاوراں ہے ایشیا فطرتِ انساں کے نام جے گمان و لاکلام ایشیا تجدیرسسلام السنسيام الغرتيزدان كالافاني سيام السنسيام عام مع تدرت كافيضان تمام فرض مع انسانيت برايشيا كا احترام

عالم انسانیت کاپاسباں ہے ایشیا جاوداں ہے ایشیا مندآرات بهار بے خزاں ہے ایشیا زندگی کی کہتوں کاراز داں ہے ایشیا

## مولانا آزادكي تازه ترين علمي ورادبي تصنيف

# غايفاطر

مولانا کے علی اورا دبی خطوط کادکش اور عنبر بنرمجبوعہ بیخطوط موصوف نے قلدا حزار کی قید کے زمان میں اپنے علی محب خاص نواب میدریار جباک مولانا جبیب الرحمان خاص خواتی کے نام لکھے تھے جربائی کے بعد کمتو بالیہ کے والے کے گئے اس محبوعے کے متعلن اتنا کد نباکا فی ہے کہ میمولانا ابوالکلام میسے محب فضل و کمال کی تالیفات بیں لینے زباک کی بے مثال تراوش فلم ہے موسوط کے مطالعہ کے بعد صنف کے داغی لیس منظر کا نعشہ انکھوں کے سامنے آجا تا ہے۔

ال خطوط کے مطالعہ کے بعد صنف کے داغی لیس منظر کا نعشہ آنکھوں کے سامنے آجا تا ہے۔
سطر سطر موتیوں سے مکی ہوئی ہے۔ قیمت مجلد خوبصورت کر دیوش، بھار رویتے۔

كمتبد برإن دالى قرول باغ



محدين عبدالوباب ازمولانامسعودعالم ندوى تقطيع متوسط ضخامت ٢٧٠٠ طباعت وكتابت بهتر تيمت ع<sub>ار بن</sub>ته به دارالاشاعت نشاة تاينه حيدرآما و دكن. المفار بوین صدی میسوی می دنیائے اسلام برایک عام انحطاط طاری تعا اصل سلامی تعلیمات کی روح مکیم مفقود پرچگیمی بهرهگیم بیعات ورسوم وامهیه کارواج تحاا ورانهیب کوا سلام سمحعاجا تاتعا مرزمين نجدكا علاقهى اسعام وبالمصفحفوظ مذتعا واسى زمانه مين نجدتي شيخ محمد بن عِمدالهاب بيدا بوت جنوں نے قرآن مدیث کی تعلیم ماصل کرنے کے بعد ملک میں توجید فالص كى ترويج واشاعت اورىدعات ورسم كاقلع تمط كردسينه كاعزم بالجرم كرسك ابنى زندگی ہی اس کے سیاے و تعت کر دی جیانچراس را میں انہوں نے قلم اور تلوار دونوں سے کام لیا اور بخت ترین دشوار دیر اور صیبتوں کے باوجودوہ ابنا کام عزم واستقلال سے کرتے رے نیجدیہ واکر آل ودکا عمران خاندان شیخ محد بن عبد الوہاب اور اُن کی تحریک کا بشت ونیاه بن کیاا وراس بهابرید دعوت نجدا وراس کے اطراف واکناف میں بڑی شدت سے بیل گئی اس میں شبہ نہیں کہ تیننے کی تحرکیب خالص اصلاحی اور مذہبی تھی کیکن خود شینے اور کھیراُن کے امتاع سے چندایسی بے اعتدالیاں ہوئی جہوں نے اس تحریک اوراس کے بانی سے متعلق نجد کے علاوہ دنیائے اسلام کے دوسرے گوشوں میں نیراری پیداکر دی بہ بیراری اتنی شدمیتھی که اُس نے اصلی تحریک د دعوت کی بنیا دی اچھا ئیوں بربھی ہیر دہ ڈال دیا۔اسی کا یہ انرتھا کہ حریمن شریفین کے علما ا درا تم ان نحالف ہو گئے ا در ال سعود میں اور اُن میں متعد درزم آ رائیا ں ہوئیں اور آخر کا رمصری حکومت بھی میدان میں آئی اور ان سب نے آل سعود کے اقتدار کا خامر کردیا السعود کے سیاسی اقتدار کے ختم ہوتے ہی سے کرمای بھی ماند بڑگئی الائن صنعت

انبیشیخ محدین عبدالوماب کے حالات وسوانے اُن کی دعوت اوراُس کے افرات و نتائج بریر بی تحقیق اور برسوں کی محنت شاقہ کے بعد عربی اورانگریزی کے موجودہ آخذ کی رشنی میں بیکتا بھی ہے ار دومی اس موضوع میر پیر انى نوعيت كى يلى كتاب، ليكن السوس كوك ووصنف سي متعدد مقامات برعلى تسامي مي بوابومثلاً رص ۱۷-۱۷ م ۱۷ بر) وه لکھے میں محدین اسماعیل الامبر منی سبت بیستوں اور قبر رہیت س کے درمیان بالك فرق نبير كرت يتنوكاني في ان كارجم عنفل كيا برا درعبا دقبوريراس تشد دكي سخت فالفت كي بی عجیب بات بر کرمسنف ف اس عبارت کے لیج الدائنت می دم می کاحوال دیا ہو . مالانکراسی كتب كصفحه ومتراه دريه ما الكمابوا وكاميرا ساعيل ياني قرريتون كي مفيرس كرت ادرأن مي اوربت برستون ين تفري كرت تص أن كنز ديك قرريتي مرف كفّر على تما يكن قاص شوكاني ف (الدالنصيدص ۵۳) براس سلك كى تخت ترديدكى براور د وبرسين كوكى داعتقا دى دونورتسم كا كفرنت مي جناب صنف نے الدرالنفيد كے بيان كے بالكل عِكس لكھا ہے۔ علا وہ بريں صيبا لنہ الانسانٌ نامی کتاب کومصنف نے عام روایت کے مطابق مولا نامح پشیر سسرامی کی تالیف تبایا ہے دص ۲۱۳- ۲۱۰) مالانگرمیح بیرکراس کے مصنف عبدالترین عبدالرمن اسندی میں جنا نجہ اس سے جواب میں جوکتاب القول المجدی کلی گئے تھی اُس کے پورے نام سے جی بہی تابت ہو کہا انظی سامحات کے علاوہ مصنف نے تصوف اور بہندی اسلام اوراس ملسلہ کے زعار پر حجا و بیاط نزلیا م اُس کِلاَب کاعلمی دقار بجرم ہوگیا کا درآخر میں ہیں بیجی عرض کرنیے کہ لائق مصنف نے صنعی ۸ اپرخص الاستاذمولا ناسيد محدانور شاكمتيميرتي كى النشيخ محدب عبدالومات كم متعل نقل كرك اس يرجواستعجا بطاهم كيابرده هي ان كيجوش مار والي ليكي وكية ككشيخ كاليك ملند بإيصلح بوناً سلّم ليكن كتاب التوحيد كيمصنف كنسبت حضرت الاستاذ ليسي جر كرركي ك على اوفي حيثيت وي بوكي محى جوانهول في ظاهركي . وفات النبي صلى سُرعِكِيه ولم الأرمولانا افلاق سين صاحب وأسمى تقطيع حور دضخامت مهم صفحات كتابت طباعت بترقيميت ورج نهيس بتير كتنط ندانعاميد وريبه كلان وملي . بركتا فبطال نقرري كالمجوعه برجوفاض صنف فيسيرت لنبى كم متعد عليسول مي كميس

میساکدنام خطام بری تقریر در کااصل موضوع آخضرت می آنتر علیه ولم مے موض فات کے آغاز سرکے دفات اک تھا است کے است کا مالات کا بیان تھا ایکن تقریر پی اوز صوصا موا عظامی بیہ ہوتا ہی کہ اشی بالشی نیڈ کرے مطابق نفس موضوع کے علادہ اور میت علادہ اور محت بنیا ہے ہوت کا میں خدادہ اور میت علادہ اور میت کے علادہ اور میت کا میں خدادہ اور میت کے است کی مسائل مثل انکار صدیث موت کا فلسفہ و نبیا کی تباہ نتر قومیں موجودہ تهذیب کی منرل مقصود فوج فرزیر بحث آگئیں بہوال روایات ستندا ورزبان موثر ہے معلومات اس کے مطابعت میں میر میت میں کے معلومات است میں معلومات ماصل ہوں گی۔

شبیطان مترمبرگیم سبب اشعرصاحب دملوی تقطیع حور دضخامت مهم اصفحات کتابت و طباعت بهتر قیمت عبر ریتیر: رائل ایج کیشنل ماک دبو دلی به

جیران فیسل جیران عربی رہاں کا مشہ اور صاحب طرز درسیے، اس کی بجس کتابوں کے ارد و تراجم لاہور اور و کالی کان کے جن اس کی جن کتاب موصوف کے ہی اور و کالی کتنا کے جن جی اس کی جن اس لیے اردو خوال طبقہ کے لیے بینام نامانوس نبوزا جائے ہے۔ بیکتاب موصوف کے ہی وس کچھائی برخوعہ کے جکیم اشعوصا حب جران کے کامیاب اردو تسرجم کی حیثیت ہے اب مزید تعارف محتاج نبیس ہیں۔ اُن کے اس تازہ ادبی کارنامہ ہی جی اُن کے ترجمہ کی خصوصیات مینی زور میان شکفت زمیان اور الکا ساکھ فی اُن کے ترجمہ کی خصوصیات مینی زور میان شکفت زمیان اور الکالی ساکھ فی اُن کے ترجمہ کی خاط سے بی خاط سے بی خاصے بلن ہیں۔ اُن کے اس تاریک ملاوہ مکن کے کہ خاط سے بی خاصے بلن ہیں۔ اُن کے اس کا دور کا خاط سے بی خاصے بلن ہیں۔

نفرر یاض خیر آ بادی مرسیقی ارتباعی این مساوب جفری تقطیع خور د ضخامت ۲۱۵ صفحات کتابت و طباعت بستر قیمت می ریتر: فیس اکیدی حیدر آباد. دکن .

حضرت یا من خیراً بای مرحم جسطی اردو کے صاحب طراور ما برن شاعر مخوشر میں بھی بنا ایک علی انداز کے خصرت یا من من منزلکت خیال ارشت سکی بیان اُن کے شعر کی خصوصیات ہیں : شریعی اُن کا لینگ صاف جادہ و بندی شوخ نکاری منزلکت خیال در خصوصیات ہی میں صاف جملکتا ہو یہ کما مربح کی مختلف چوٹ جوٹ مضامین اور حطوط کا مجموعہ جن بریعض برائے ویٹ حالات بھی میں اور اِن کات و تنقیدات بھی ۔ اس کامطالعہ اور بی کاظ سے مغید بھی ہوگا اور دلچیسے بھی ۔

منته فصمل المراج صدوم قبت المعمر معلدهر استنت سندوستان بي ما نول كانظام علم وتربيت اسلام كالفقادي نظام وقت كي الم ترين كتاب العبداول - المينم وصوع مي باكل مدرياب ، الدري جس میں اسلام کے نظامِ اقتصادی کا مکمل نقشہ کبان دلکش قبیت المعہ مجلدصہر بین کیا گیاہے قیمت ہے مجلد للجر بندوستان مين لمانول كانظام تعليم وترببت حبلتاني فلافت راشده ارتابيخ ملت كادومراحصه جب مي القيت للعه رمجلدصهر عدخلفائ واشدبن كانمام قابل وكروا تعات القصص لقرآن صيوم ابنيا عليهم السلام كواتعا صحت وجامعیت کے ساتھ بیان کے کے ہیں کے علادہ باتی قصص قرآنی کابیان قیت البعر ملد میر مكمل نفات القرآن مع فهرستِ القاظ جلد ألى . قیمت سے محلد سے مسلّمانول کاعروج اورزوال - عم فيمت بي مجلد للعير. سلكة ومكل لغات القرآن عبداول لمعنت قرآن منهم ورقبان اورنصوف راس کناب مین قرآن و يبيمش كتاب بي مجلد للجير كى روشى مين تقى اسلامى تصوت كودل نشين سرأيه كادل ماركس ككناب كيبكل كالمخفئ اسلوب مي بيش كيا كياسي، مقام عبدت مع الالو درفته ترجم فيمت عجر مزمب کانازک اور بیجیده منکه ب اس کو اور اسلام كانظام حكومت: وصدول ك قانوني معاليه اسطرح كورير مائل كويرى خوبى سے واضح كالريخ جواب اسلام كم منا بطه حكومت ك الماليات قيت عام عبدت ر تهم شعول يروفعات وارمكمل بحث قيت اقصص القرآن جلدجام حضرت على اويفاتم الانبيا كحالات مارك كابان قيت مير مبلدي چەروپىئىمىلىمات دوپئے ر فلافت بى اميدة اريخ ملت كالميسرا حصي الفائ القلاب روس - انقلاب روس برقابل مطالعكاب بى اميرك متندها لات وواقعات سطر مبلد ميم صفات ٢٠٠ قيت مجد سطر لنيح ندوة أسفين دملي فرول باغ

# Registered Nol. 4305

را معسن خاص، وتعفوى معرائي كم بالخوروب كيشت مرحت فرائب ك ده ندوة المصنفين كم داره معنفين كم داره منسون كام داره منسون خاص كرائبي شموليت مع وت بخش كا المسلم نوازا صحاب كي خدمت من اداري الدرك وكمنب مريات كي تمام معبوعات ندركي جاتى دمي كل دركاركمان اداره ان كتاب قدين شودول منسقفيد موسات دمي كل د

(۳) محسیس، جومفرات کیس روپدسال مرحت فرائی سے وہ نرود الصنفیں کے دائرہ محنین میں اسلام میں اور کا ادارہ کی مارے ادارہ کی مارے ادارہ کی اسلام مطبوعات کی معرف اور ادارہ کی انداد اوسطان اور کی نیز کمتنہ بریان کی معنی مطبوعات اورادارہ کا دسالا بریان محل معاون کے بغیر بیش کیا جائے گا۔

رسم معافیلی ، ۔ جو مقرات الحادہ روب سال پیٹگی مرحت فرمائیں گے ان کاشار نردہ المعنین کے معان کاشار نردہ المعنین کے طاقہ معاونین میں بوگا۔ ان کی ضربت میں سال کی تام مطبوعات ادارہ اور رسالۂ برہان (حس کا سالا نہیاہ الله نہیاں کے ایک کا میں مطبوعات الله میں میں میں کیا جائے گا۔

ورم) احیّا۔ نورویے سالانداداکریے والے اصلاب نروہ اصنفن کے احبابیں دہل ہونگ ال صنوت کو رہالہ باقیت دیاجائے گا دران کی طلب پراس مال کی نام مطبوعات اوارہ نفسف فیست پردی جائیں گئی۔

## وأعسد

دا) بریان مرافریزی جمینه کی ۵ رتاریخ کوهزورشائع بوجانا برد در من خری بعنی بخشق، اخلاق مضایین بشرطیک و دربان ادب کے معاد بر پورے اتریں بریان بین شائع کے جلتے ہیں در من با وجودا بتمام کے بہت سے رسائے ڈاکھا قول میں منائع بوجاتے ہیں جن صاحب کے ہاس و صالد نہ پہنچ وہ زیادہ سے زمادہ برتا میخ تک دفتر کو اطلاع دریں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قعیت بھیجد یا جا کیکا س کے بعد شکامیت قابل اعتبار نہیں مجی جائے گی۔

> دم ، جواب طلعب امود کے سے ۱۰ رکا کمٹ یا جوابی کا رڈھیجا عزودی ہے۔ رہ ) غمیت مالا مابائخ رہے نے پششاہی دوروہے ہارہ آنے ( شرح معواد کک) فی برجہ مر رہ ؛ می آر ڈررول کرتے وقت کوبی برا بیٹا مکمل ہتر عزور کھنے ۔

موادى محدادسي مامد پزن ويستبرندجير ، نهرس ولي مي طبيع كواكرد فتردما ارتج فان والي قرول بارتا كوشالت كما

# فكوة المن الما كالمح دي كابنا



مرزنب مغیامی سندادی

## مطبوعات بدوة البين دبل

فیل میں ندوۃ امسنین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کے جاتے ہتی فیسل کیا دفترے فہرست کتب طلب فرائے اس سے آپ کوادارے کی حمبری کے قوائین اوراس کے صلتہا کے سندوہ معاونین اورا حبار کی تفصیل میں معلوم ہوگی ۔

معاوین اولاجاری سین بی عنوم ہوی ۔

مالاید اسلام میں غلامی کی صبقت یم کے غلامان اسلام ، کی بھیرے زبادہ غلامان اسلام

بہای محققان کتاب جدیدا ٹیریٹن جن میں ضروری اصلام

تفصیلی بیان قیمت سے مجلد للکھر

تعلیاتِ اسلام اوری افوام اسلام کافلاقی اور افلاق اورفلفهٔ افلاق دعلم الافلاق برایک بهبوط و افلات اورانواع و اورفلفهٔ افلاق برایک بهبوط و اورفلفهٔ افلاق اورانواع و افلات اورفلفهٔ افلاق بریکمل مجت کی گئی ہو۔ موشازم کی بنیادی حقیقت اراشتراکیت کے تعلق بروفسیر

کے کے بیں اورمباحثِ کناب کوازمرِ نومزب کیا گیلہ اس موضوع پراپ نگ کی بیش کتاب کا مند قیمت علی مجلد ہے۔ قیمت علی مجلد ہے۔



شاره (۳)

## مارچ مسلم المع مطابق ربیجالتانی سرسرای

## فهرست مضامين

| ا- نظرات                            | لتبييراهم                              | ١٣. |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| ٢ . قرآن ليني شعلق كياكم بتاب       | حاب مولانا محرحفظا ارحمن صاحب سيوباروي | 10  |
| ٣- عدمِ تشدد اور حفاظتِ خود اختياري | جاب ميروني النرصاحب المروكيث ايبث آباد | 144 |
| ۲ - خطبه حبعه کی زمان               | بناب مولا تاسير مناظراحن صاحب كيلاني   | 144 |
| ه-ادبیات،                           |                                        |     |
| فردوس خيال -                        | جاب ما برالقادرى صاحب                  | 19- |
|                                     |                                        |     |

2-0

#### بسيوالله الرحنن الرحيم



يحط ولول لكمنوس مولاما إوالكلام أزادكي زيرصدارت أيك برااجتماع بهوا حسيس مختلف ... مارس عربيا ورمتعدد بونيورسيورك اسانده عربي في شركت كى اس اجتماع ميس بهطمولاناف ايك تقرير كى اوراس كے بعددوس حضرات نے اپنے اپنے خالات وافكاركا أطراركيا - باہمى كلدوشكوه اور تعض بزئي چيرول مي اختلات كے بعدرب نے بنيادى طور پراصلاح نصاب اوراس مي ترميم ونسيخ كي خرور كوسليم رابالس ك بعدابك كمين بنادى كئ جاس تجزير كوعلى كل دين ك ايك مكمل نعشد تباركر كي -راقم الحروف في سنيم كم ماواكت من طوالعلم ديوبندكي الك الجن نادية الاتحاد ك سالانه جلسيس أيك طوال خطبه صدارت برصا تفاجس س نصاتِعليم أورط ليد تعليم كي اصلاح كي ضرورت اوراس طريقوں پريدلل اورمفصل گفتگو کي گئي تھي اوراس سلسليس جندمفيد تجاويز تھي بيش کي گئي تھيں پيخطبه اسي وفت الخمن كىطرف سىمتوسط سأنزك ٢٣ صفحات برهياب كرشائع كردياكيا تفاعلك كمتعددو فيع اخبارات ورماكل نے کا یا جزا اس کوانے کا لموں میں جگد دیکر اوراس پرتائیدی شندے اکھ کراوران کے علاوہ سندوستان کے متعددارباب علم اور بينور شيول كيبهن شهوراس آمره عربي في شخصى طور پرخطوط تحرير فيرا كرفاك اركى حوملا فران کی لیکن یدی کی کراد که بواک جو حفرات اس خطبه کے اولین مخاطب تصا مفول نے منصرف یہ كدان حروصات كوكوني الهيت بي نبين دى ملككى في كلم كه الاوكى في ارشاد زيرلب كم المازمين تخرد" ادر تنور كاطرم قرارديا ببرطال خوشى كى بات بجوماتين بياك فقر ببنواكى زبان سے ناشنيد في قي ده اب ان حفرات کے لئے بھی قابل غور بھو کی ہیں جو ان کوسرے سنا تھی ب زنہیں کرتے تھے اور اگر

اربابِ اخلاص كى جدوج بداسى طرح جارى رئى تواميدب مارايير إناخواب ايك دن عزوري ثابت مورركا -وا قعدبه ب كدوس نظامى مين محملام وفنون برشتل ب (١)علوم دبنيد- صي تفسير مريث، اصولِ حديث، فقد اوراصولِ فقه - (٢) علوم آليه تعنى وه علوم جس سعلوم دينيه كي فهم وي میں مردلیٹا گرزیہ ہے جیبے صرف و تخو۔ ادب معانی ومیان۔ فن بلاغت دبرلع۔ (٣) علوم عقلیہ، ان سے مرادوه علوم بي جونه خوددين بي اوريزجن علوم دينيك مجفي مي مردلتي ب-ان كي تيت مرف يرب كه بعلوم عصرب من علما واسلام في تروع سروعيس ان علوم كويرسف برصان كى نخالفت كى كمكن جب ديجاكميدارماب باطل كاستياربن كي بي تواضول في خودان علوم كوريط اوران برنقيد كريكم ألوين كم مقابليس ان كاثراً فرني خيم رى جنائي الم عزالي كي نهافة الفلاسفه معرعلامه ابن رشر المتوفى هام كى تبافت الفلاسفة جسيس علامه في الرجيه الم غزالي صمتعدد مقامات براختلاف كياب ليكن ببرحال خودمی امام کی غرض وغایت کی تکیل ہے اوراس کے بعد خواجہ زادہ (م سیم میم) کی تبانت الفلاسفة جوافع في ملطان محرّفات قصطنطبنيك اياس المعنى، بداوران كعلاوه حافظ ابن تيميّم كي الرعلى المنطقين" اوراام رازی کی شرح اشارات بیسب اس سلسله کی کویال ہیں۔ ان علوم میں منطق اور فلسف شامل ہیں ج بج ہارے قدیم نصاب علیم میں نایاں انتیاز حال رہاہ اوراب بھی مارس عربیہ کے طلبا کے کئی فیمتی سال اسمبس کے ننرر موجاتے ہیں ان علوم کے علاوہ مرارس میں ہمیت اور تاریخ کی بھی دومین کتا ہیں ٹرچھائی جاتی ہیں اول الذکر كامقصة محض ايك عصرى فن كاجأننا اورَّا ابْحُ كالمقصداتِيَّ اسلات كے كاموں اوركارناموں سے واقعت موناتما بما راورى نظامى جويلا نظام الدين سهالى المتوفى هناام كى طرف منوب بريس انصير مقاصدكورا منه رككرمنا يأكيا تقااوران مقاصدكوه مل كرنے كے لئ اس زماندس جوعرہ كرعموا ورمفيدكتابيں دستياب بوسكتي تعييں ان كودرس کے لئے متخب کیا گیا تھا۔ درس نظامی کی اس بیئت ترکیبی سے اس بات کا ندازہ بوسکتا ہے کہ علمائے کرام کے نديك دي تعليم كاميرك كالتي يني وه صرف دين كاكابل كي شعاف كوكافي نبي سجة تع بلك

ان كے نرديك الم بننے كے لئے علوم دينيد كے ساتھ علوم عصر يكامطالعه اوران سے واقعة مونامجي لازمي تھا۔ اب ان مقاصِّدِيم كوساف ركهكرورس نظامى برغوركيا جائ توصاف ملوم بوكاكداس كى موجود مبيَّت دني اورعصرى علوم دونول كتعليم كالحاط صسراسراقص اورمفاصدك المخير فيدروا ورغيرا فادبت كى وحبهط نصانعليم واس نصاب كاطريقة تعليم محي ثرى صرتك اس كاسبب سي كيونكه بيلخ راية بس حب كدا حجل ونيورتيو كاعلى كلاسول مين بوناب طريقيهُ تعليم املاخها. اسّادكسي مسّله رفني حيثيت وكلام نرتا نضاا ورنلا مذه اس كوفلمبنه كرتيجات تقاس طرح تعليمي فاص ايك كتاب كينبي بلكفن كي بوني تقى اورطلباكوات اذك كيون كيزويه نى بىيىرى مەرت بىدا بوحاقى تىنى كىكى تاجىل بوئايە بوكدا سادى نامىر توجەكتاب كى عبارتى چىدىگىوں اور صف ما فى الضبير كي تشريح تفصيل برم كوندستى ويتجديه وتاب كمطا لب الم خوم كانيه اورشرح جامى يرمعنات كرات تحونبین آتی منطق میں سلم اور الماحن بڑھا ہو گرمنطق سے کوراہی رہتا ہے۔ اصولِ نظمیں اصول انشاشی اور تورالانواركادير سياب لين جياكه اصول فقرك ابك طالب علم سنوقع كرنى چائ وه اس قابل نهي موماك فت كاكوني الم مسلدسا منة آجائے تو دو اصول احكام كى روشى بين كوئى حكم متنط كرسكے . قس على ذلك . راقم أمحرف اوراكثررفقائ ندوة اصنين في عدون اور على غلن على التريب مقرت الات ادمولانا اليرم الورام الكشميري مولانا محداراتهم صاحب بلياوى اورمولانا رسول خال صاحب مظلمات لياسى - ان مين يحمر إيك بزرك ابنان فن كاامام تفاء أرجيكاب ان كرساخ مي موتى في ليكن إن حضرات كاطريف درس المابي تعاركي مئل برتقريك وتت يعسوس والقاكاس مله معمنل فن طور يتني معلومات موكتي بي وورب إرجفرات كر داغ من موجود من دوم كدك ايك بيلورسره الكفاكرة تصاوراس معقل كابرائد فن كي آراء ادراُن کے دلائل بیان کرنے کے بعد خودسب پر محاکمہ اور تبصرہ کرتے اور اجرس اپنی ایک قطعی رائے دلائل و بإبين كما تعبيان كرت تعيد لكن يطرفيق مرت الفي صفرات كما تعضوس تقااب وه باتكمان! بہرمال سب مقدم اوراہم چیزیہ ہے کہ طریقہ تعلیم کی اصلاح کی جائے۔ اس بین شک نہیں املاکے طریقہ بدرس دینے کا اہل ہرایک مررس نہیں ہوسکتا اور جوسا حب فن ہوگا وہ عمولی نئواہ بردست یاب نہیں ہوسکتا اور کھیری بھی حقیقت ہو کہ ملک بین آخیل ایسے حضرات کا تحط می کولیکن اگر واقعی مرارس عربیہ بین اصلاح کر کے اخیس وفت کے تفاصوں کے مطابق مفیدا ورکا رآمد بنا ناہے تو یہ مب کچھا وراس کی تکمیل کے لئے جواب اب طبعی ہوسکتے ہیں ان کا بندویہ سے کرنا ہی ہوگا۔

دوسرامکدنسابعلیم کاہے۔ اس سلسی پہن ضرورت اس بات کی بچکہ مختلف علوم وفنون کی تعلیم کے لئے جوکتا ہیں دائج ہیں ان کی جگہ اسی تنامل درس کی جا ہیں جوان علوم کی نعلیم کے لئے زیادہ مغیدادر کاراکد

ہوسکتی ہیں اور آج کل بازار میں مل کھی سکتی ہیں۔ علاوہ بریں فنون کی تعلیم سے متلق قدیم نعظہ نظر کو می نبدیل کرنے

کی ضرورت ہے۔ مثلاً اصولِ حدیث کے سلسی صرف نجۃ الفکر بچھادیا کافی سجھاجا تا ہے حالانکہ اسمار الوالی کی ضرورت ہے۔ مدیکے طافہ علم کے لئے

کاجانا بھی صریت کے ایک طافہ علم کے لئے ناگزیہ ہے۔ اوب کاحال ان سیے برزہے۔ اور کی طافہ علم کے لئے

ضروری ہے کہ وہ تاریخ اور ہے اور علم السنداور ساتھ ہی عصر جدید کی اوبی ترقیات اور اس کی لسانی تبدیدوں سے

خرسود مجراس میں بٹر نہیں کہ عولوں کا فنی تنقید نہایت کامل و مکمل ہے کین ہائے اور اس کوی ناآف ارہے ہیں

خردرت بوکیا وب کی تعلیم کے سلسیں ان تمام فایوں کو دور کیا جلہ ہے اور اس کا نصابہ یسا بنایا جائے کہ اس کو بڑھنے

کے بعدایک طافہ علم آج کمل کی اصطلاح کے مطابق صبح طور پراویب کہلایا جاسکے۔

معانی دمیان اور بریع میں ہارے ہاں سب نور نو بریع پر رہا ہے حالانکہ مہل چیز فصاحت و ملاغت کن بریع متاخرین کی ایجاد کا اورائس سے باا وقات لفظی حن پر اکرنے کی کوشش میں مهل منی کا خون موجا تا ہے صدیث کی کتا ہوئ میں اول برل کرنا ہما بت خروکا موجہ درسی کتا ہوں میں اول برل کرنا ہما بت خروکا موجہ درسی کتا ہوئ میں اول برل کرنا ہما بت خروکا موجہ درسی کتا ہوئ میں اول برل کرنا ہما بت خروکا موجہ درسی کتا ہوئے منا میں بالکل نہیں بڑھا یا جا آنا میں کو بھی شامل درس ہونا چا ہے۔ فقی میں کم اذکم ایک کتاب ایسی خود موجہ نے جن سے مطالب علم کو حنی مسلک کے علاوہ دوسرے نوام بی فقد اوران کے مباوی و

اصول کاعلم ہو بھے ہارے طلباتا بریخ علوم سے ناوا قف رہتے ہیں اس کے لئے مقدم ابن فلدون کا انتخاب ماکوئ اور کتاب جواس مقصد کے لئے مفید ہوشا مل درس مونی جاہئے۔

اب روعلوم عصریه او توکی بالغ نظران اس کا نکارتهی کوسک که عربی بال این این این این کرسک که عربی به اب وه بر به بالمطلا براس عرب کے علوم عصریه بی به وقعت ہوگئی ہیں جو پر فیلسفہ قدیم کی مسلمات بھی جاتی رہی ہیں اب وه بر به بالمطلا بن کا برصناصرف ایک علی وقتار کے جان لینے کی حیثیت ہو مفید ہوسکتا ہو ور نہ علی اعتبار سوان کا کوئی وزن نہیں موادس ہی بالعموم رسالہ طاحلال و میرنی بری صرف ایک یہ بحث کہ علم کے حقیقت علی اعتبار سوان کا کوئی وزن نہیں موادس ہی بری ہوئی ہوا اس کے کیا ہے جو اوروہ کس مقولہ سے وی جو ایسے ایک برس ہی تام ہوئی ہوائی کو اس کی نہو انہا کہ اس می دو طبی ہوا ایک ہو جو ایک بری الموسل کی گاب شخص اور واب و العلم بھائی جائے تو اس می دو طبی وردہ ہی جرنا کی جو بری اور المبام اور حق اور البیات دو فوں کے مباحث ملے جام ہیں اور دو بھی جرنا کی جرخوا یا جا ہو ہو بری اور البیات دو فوں کے مباحث ملے جام ہیں اور دو بھی جرنا کی ہوا ہی نہیں گئی۔ جرز الا پیچر کی اور اس می مباری موجودہ فلسفہ کا ایک اسم شعب مولی خوال اور البیات مولی نہیں لگئی۔ فلسفہ اضلاق ہے موجودہ فلسفہ کا ایک اسم شعب مولی فلسفہ اضلاق ہے موجودہ فلسفہ کا ایک اسم شعب مولی فلسفہ اضلاق ہے موجودہ فلسفہ کا ایک اسم شعب مولی فلسفہ اضلاق ہے موجودہ فلسفہ کا ایک اسم شعب مولی فلسفہ اضلاق ہے موجودہ فلسفہ کا ایک اسم شعب مولی نہیں لگئی۔ فلسفہ اضلاق ہے موجودہ فلسفہ کا ایک اسم شعب مولی نہیں لگئی۔

کهاجاسکنا به آخوعلوم عصرت می تواوردبت رعلوم بی شامل بین انتیس چود کرصرف فلسفه کومی نصاب
میں کیوں شامل کیاجائے۔ جواب یہ محک اورعلوم شلاا قصادیات علم نہا بات، کیمیا اورطبیات وغیرہ علوم محاشی یا ملی
علوم بین انسانی عقائد وافکا رکوان کا تعلق نہیں ہی اس کے برعک فلسفانسان کے مذہ بی اورا فلاتی وروحاتی
افکا روعقائد کر اِٹرا نماز ہوتا ہی عام طور پرفر نہی کجردی اور گر ای اس سپریا ہوتی ہے۔ اس بنا پرعلمانے
جو طرح بہلے فلسفہ قدیم بڑھا ہی طرح اب ان کو فلسفہ جریر پڑھ کر فکرون فل کی گر ای کا سرباب کرنا چاہئے۔
جو طرح بہلے فلسفہ قدیم بڑھا ہی طرح اب ان کو فلسفہ جریر پڑھ کر فکرون فل کی گر ای کا سرباب کرنا چاہئے۔
ان علوم کے علاوہ ایک او فلسفہ تا ہو کا اور خبر افیان جیزوں کا بھی در تر انطامی ہی شامل ہونا نہا ہے تعاور دری کا اور کا کا موالم انسان کی اور کا کا موالم کا موالم کا اس کا موالم کا موالم کا موالم کی مون اپنی نہیں بلکہ ختلف قوموں اور اطانتوں کی دیا کے بڑے بڑے بڑے موالم ورتبہ زیبے تعدن کی ارتبی کا موالم کی مون اپنی ہیں سالم بی کو موالم کا موالم کا موالم کی مون اپنی ہیں بلکہ ختلف قوموں اور اطانتوں کی دیا کہ بڑے بڑے موالم کی موالم کیا گرائی کا موالم کا موالم کی کھروں کی مون اپنی ہیں ماک بڑے بڑے بڑے بڑے موالم کیا تھی کا موالم کیا گرائی کیا موالم کیا کی کا موالم کی کھروں کیا کیا ہو کا موالم کیا گرائی کا موالم کا موالم کی کھروں کیا کہ کا موالم کی کھروں کیا کہ کا موالم کیا کیا کا موالم کیا گرائی کا موالم کیا کیا کا موالم کیا کیا کیا کہ کا موالم کیا کیا کہ کے دور کیا کیا کہ کا موالم کیا کہ کا موالم کیا کیا کو اس کا کو کھروں کیا کیا کہ کو کھروں کیا کہ کر کیا کہ کو کوالم کیا کہ کو کھروں کو کھروں کیا کہ کو کھروں کیا کیا کہ کو کھروں کر کو کھروں کی کا کو کھروں کیا کہ کو کھروں کی کو کھروں کو کھروں کی کو کھروں کیا کو کھروں کیا کہ کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کو کھروں کو کھروں کی کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھرو

## قرآن لیے علق کیاکہناہے؟

ا زجاب مولانا مورخفاالرحن مباسو إرى

(4)

علاوہ اذیں توراہ وزبور مہا الجبل وصحت تام پیٹروالہامی کتابیں ندننے و تنسیخ سے معنوظ مکس اور ندخ روز کی کتاب کو اعترات ہے کہ اُن کے پاس موجود میں اور ندخ روز کی سے اور ای بنا پر آج خود اہل کتاب کو اعترات ہے کہ اُن کے پاس موجود میں خود ان بیوں اور روولوں کے زمان میں مرتب وجہذب موجود نہیں تھیں بلکہ مصدراز

ے بعدائن کے حواریوں یا بیروان ملت نے ان کوموجود و شکل میں بیش کیا ہے لیکن قرآن کا یطغرائے متباز ہے کہ اس کی نظم و ترتیب مرقعم کی تحریف و تبدیل سے مفاوراس کے احکام نسخ و تنسیخ سے متراہیں اس لے بھی وہ تمام میشر دکتا ہوں کے بالمقابل علی ہے " بلندو بالا ہے -

وَانِدَ فِي أَمْمُ الْكُتَابِ اور بلاخ، قرآن لوح معفوظ من (محفوظ) من مارك للمنالع في المنالع في حكيم المنالع في المنالع في

وه لوح محفوظ بين معتون ومحفوظ به كرس كون فلم خطارون يان مجلاسكتاب اورن اس به خطائخ وكريف جارى موسكتاب اوركير خدائ برترك ساغداس كي نسبت كابه حال به كمام المهاى كابول كم مقابله بين باس كنزديك مرتبه كالحاظت على به اور وفدت وقدر كربيش نظر حكيم كوياجو صفات دات موصوف بين على وجه الكمال موجود بين أن كاكا مل وكمل عكس اس كى صفت كلام وقرات مي جملك رما به اورايي نسبت وقربت كي وجه سه وه بي ان صفات كاموصوف بين ود لك فضل المنه يوتيه من يشاء والله دوالفضل العظيم .

حكمت الواب يك يس مح تصنع، عبارت آلائى، يا مبالغه آميزى نبيس م كجوكاب ان عالى قدام وظيم المرتبه صفات كماليه كى حامل ووق حكمة "بي حكمة "ب -

" کلم ایاجائے توقیقی سادت کا باعث تابت ہو۔ تواس مفہوم کے لحاظ سے قرآن حکمت بی بہی بلکہ کام ایاجائے توقیقی سادت کا باعث تابت ہو۔ تواس مفہوم کے لحاظ سے قرآن حکمت بی بہی بلکہ شکر سے بالغہ اندائی روحانی دردوکرب بیس محکمت بالغہ اندائی روحانی دردوکرب بیس مبتلائتی اوراس کا ہرایک گوشہ نقص وفام کاری میں آلودہ تھا۔ غرض قیقی راہمائی وقیادت سے بسر بی محروم تھے۔ ایسے تاریک دورمی قرآن کی شعل ہرایت اور حکمت بالغہ نے دستری اوردستگری کی اورزندگی اوردا بعد زندگی کے لئے وہ نسخ جات اوراکس برایت بیش کیاکہ حکم ددانا اور فیلسوف اور زندگی اوردا بعد زندگی کے لئے وہ نسخ جات اوراکس برایت بیش کیاکہ حکم ددانا اور فیلسوف

جران وانگشت برندان بوكرره گئے - اوروه سلمان بوئے بول باند بوئے بول ليكن جلد يا بديرسب بى كوسليم كرنا براكه قرآن بلا شرحكت ہے اور حكمتِ بالغد ہے -

ألم في الراب المراب ال

حضرت نوح عليه السلام كاابنى قوم كے ساتھ مؤكره، حضرت بودوصالح عليبها السلام كا بنى قوم سے مناظره، حضرت ابرا بهم عليه السلام كا غرود سے مجادله، حضرت موئى عليه السلام كا فرعون سے مقابله، غض حق وباطل كے وہ نام مظاہر جن كا ذكر انبيا ورسل عليم السلام اوران كى امتول كے سلام من ابائے اسى حكمت اور حكمت بالغه كے شواہدونظائر ہيں۔

حداًی توجید، رسول کی رسالت، معاد کا اثبات، معاشت ومعاتبات کی اصلاح، غرض وه کونسا پهلوسیے جس کو حکمت بالغه کے دراجی جمکم دلائل وروشن برا مین کی شکل میں اُس نے بیش نه کیا ہو مرابک بہلوکواس کی نمایا ن خصوصیات کے ساتھ نمایا ان کیا اور حکمت ودانا کی کی داہ سے تمام بہلوکول کے حقائق کو متاز بھی کیا اوران کے درمیان تعلق ورابط بھی قائم کرد کھا با سو بھی ہے وہ حقیقت عالیہ جس کو قرآن نے اس اعجاز بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

جکہ ٔ بالغۃ فدا تغنی (قرآن) پوری عقل کی بات ہے پیران پرمو ٹر المندر (الفسر) نہیں موتے ڈرسانے وائے۔ الحاک فرآن کا یہ دعوی بھی اپنی جگہ تن وصداقت پر بینی ہے کہ ودالی بے نظیر کتا ب

حبل کے معنی رتی کے ہیں اور جبل انٹرخداکی رتی کو کہتے ہیں۔ رتی چندا سے دھاگوں کے مجبوعہ کا نام ہے جو بنے جاکرا ورانفرادی جیات کو اجتماعی زندگی پر قربان کو کرایک مضبوط نے بن جا ہیں اور وہ ندید کہ خود مضبوط ہوجاتے ہیں بلکہ دوسرے ہی ان کی مضبوطی کا سہادا اور آسراڈھونڈ نے گئے ہیں، تم نے ایک دھا کے کو خواہ وہ سوت کا ہو یا راشیم کا دیکھا ہوگا کہ جب چنددھا کے زور آزائی کرنا ہے تو با مانی اس کے نکڑے کردیتا ہے لیکن تم نے پہنی ضرور دیکھا ہوگا کہ جب چنددھا کے زور آزائی کرنا ہے تھی کو دوہ آئے ہیں تو چند بہادرانسانوں کی رستہ کئی کے باوجود وہ نس سے مس نہیں ہوتے اور کڑرت نے وحدت کی جو صورت اختیار کی لیہ وقی ہے اس کے بل بوند پر خود ہی محکم من نہیں ہوتے ہوں کا دور سرول کی پائیرادی کے لئے بھی سینہ بہرین جاتے ہیں۔ اور با کہ اور دور سرول کی پائیرادی کے لئے بھی سینہ بہرین جاتے ہیں۔ اور با کہ برادر سے ہیں اور دور سرول کی پائیرادی کے لئے بھی سینہ بہرین جاتے ہیں۔

قرآن کہناہ جب طرح مادی دنیامیں جل میں ہے سہاروں کا سہارا اور پے بنا ہوں کی بناہ اورت ہوتی ہے اورخود کی محکم واستوار رہتی اور دوں کی استواری کے لئے ممدومعا ون بنتی ہے۔ ای طرح عالم روحانیات میں مجی حبل میں کے ابنے رفدا طلبی اور خوارسی ناممن ہے اورگواس کا وجود سرایک دوراور سرایک زمانہ میں رہا ہے لیکن مقتنیات زمانہ اورتا ترات ماضیہ کے مطابق وہ میت ایک محضوص قت مک کارگر قابت ہوئیں اور وقتِ معینہ کے بعد جارہ گرنہ بن سکیں میراد جوداس معاملہ میں مجی دوسروں سے متازاور جراہ ورس وہ روحانی عبل میں ہوں جوتا قیام قیامت ہم اتحد اللہ والی کے لئے آسم ابنی موں جوتا قیام قیامت مرا تحد برصاکہ میں اور دولاں کے لئے آسم ابنی موں جوتا قیام قیامت مرا تحد برصاکہ میں اور دولاں کے اسم ابنی موں والی اوراس کے "حمل مذا المین موں کے اسم ابنی موں والی اوراس کے "حمل مذا المین موں کے اسم ابنی موں اوراس کے "حمل مذا المین " موں ۔

ینی میں سوت اس ارشم یالوہ کی سی بہیں ہوں کہ بانی میں گل جاکوں یا می میں لی جاکوں یا می میں لی جاکوں یا می میں لی جاکوں یا دیشہ دیشہ ہور نظام کے گاٹ اُترجا کوں اور نہیں وقتی تقاصا اور بہائی ماحول کی صوائے بازگشت ہو کہ وقت اور بہائام کے تقاصوں کو پورا کرے موت کی آغوش میں سوجا کوں بلکان کے بعکس میں خوا کی وہ رسی ہوں اور جبل انٹر موں جو کر متقبل کی آخری ساعات سے والب نہ ہے اور جب کی وہ ترس معاش سے معاد تک ابری وصف کے ساتھ متصف ہے۔

بس جونوش بخت میراسهادالیتاہے وہ شاد کام و مامراد ہوتاہے اور جو مبر بخبت میرے مہا اے ہے کے بے برواہ ہوکررہ ردِمنزل منتاہے وہ ناکامی وخسران کامند دیجتاہے ۔

اہڈایہ واضح رہے کہ بری جانب دوڑنے والے اور مہادا آلاش کرنے والے اپنی انفرادیت کو اجمات میں جذب کرکے ہیں اور علیحدہ نہیں بلکہ مجتمع ہو کراس کو مکڑلیں تاکداس کا ثمرہ اور نتیجہ ہر حیثیت سے ہم کرا ہوں میں بلکہ مجتمع ہو کراس کو مکڑلیں تاکداس کا ثمرہ اور نتیجہ ہر حیثیت سے ہم کرور مفید ثابت ہو کی کو کما نفرادی زیر کی کہ در تقیق حیات تو در اصل اجماعی حیات ہی کا نام ہے اور دہ انسانوں کو بلند مرات اور اعلیٰ درجات پر فائز کرتی اور فراکی درگا ہیں تجبول بناتی ہے۔ اس لئے کہ نہ تشتت وافتراق میرانیوہ سے اور نہ میر ناملیم کی بے روح ہے بلکہ اجماعی زندگی کے لئے براہ دہ لک اور بے پنا ہ ہے بمیرامقصد توصر ف بے کہ کی طرح بچرائے ہوگوں کو اجتماعی زندگی کے لئے براہ دہ لک اور بے پنا ہ ہے بمیرامقصد توصر ف بے کہ کی طرح بچرائے والوں کو یکٹل و اجماعی زندگی کے ماکن احتماعی نام کو تا من میں ملاکوں افتراق کو خرب کا انسادہ ہو کرتمام کا کنا ہے انسانی ایک ہی افوت کے دامن میں ساجائے اور دوئی کا اختلاف درمیان سے مٹ جائے۔
ساجائے اور دوئی کا اختلاف درمیان سے مٹ جائے۔

غرض میرامقعد میری علیم میراجذب میرافیصله سب ای ایک دارت برمرکوز مین که و شخص جل شرا کواجهای حیثیت میں گرفت کرتے گا دی منازل علیا کوچال کرسکے گا اورجو تشت و تخرب کاطالب ہوگا وہ بے جان لاشدے سواکچونہ پاسکے گا۔ داعتصموا بحبل الله جميعاً اورائنكى رتى كومنبوط كرولواور بام افراق ولا تقرق الموادر بام افراق من المياكرور

ققیم کے لئے کانی ووانی ہے تواز بس خردی ہے کہ وہ سری اور است ہوا در اس میں کی تعربی ہیں ہے کہ وہ سری اور است ہوا در اس میں کی تعربی نہر ہو تاکہ رہ رورا وط ابقت منزل مقصور تک آبانی اور سری اور الکہ بیخ سے ، ظاہر ہے کہ جوری ٹیڑی اور کیج جو بھی اس کا مہارا لینے اور اس کو مکر کرمنزل تک پہنچ والا کب کمی اور کیج وی سے معفوظ رہ مکتا ہو البتہ یہ بات جدا ہے کہ وہ راہ ہی راہ سقم منہ واور جارہ استفامت کے برعکس ہولیک راہ حق تو تو ہر مال مراط سنتی ہے اور اس کی استفامت میں کو کمی کلام نہیں ہوسکتا۔ تب یہ می لازم ہے کہ راہ سنتی ہے اور اس کی استفامت میں کو کمی کلام نہیں ہوسکتا۔ تب یہ می لازم ہے کہ راہ سنتی ہو کہی سے تو کہی گئی ہے اور اس کی استفامت میں کو کام میں لایا جائے وہ می زینے و کمی کے تقیم اور سیری ہو۔

بِن قرآن حکیم برمی دعوی کرتا ہے کہ وہ الی جبل اسٹر (ضرائی رتی ہے جوہرطرے کمی اور کمروی سے مامون و مصنون ہے دین خاس میں افراط ہے کہ اس کے اوامرونوا ہی بندگان ضرائے لئ مصیبت وعذاب بن جائیں اور خافر بطاہے کہ جس میں وہ ضروری احکام تک موجود نہ ہوں جن کی صرور اور حاجت ہے اور یہ کہ ان کی کمیل کے لئے کسی دوسری الہامی کتاب کی احتیاج محسوس ہونے لگے چانچہ قرآن نے اسی حقیقت کو دوسرے مقام ہا س طرح واضح کیا ہے۔

"مافر طنافی الکتاب من شی مے الکتاب دقرآن میں کی شیری کی نہیں کی ہیں گی ہیں گی ہیں گی ہیں گی ہیں گی ہیں گی ہیں گ یہی وجہ ہے کہ وہ الہائی تنابوں میں آخر کتاب "قرار پائی اوراس کا پیش کرنے والا پیغیر طائم الراح اللہ اللہ اللہ کے مغرز لعقب سے سرفراز وحمتاز ہوا۔

یاس کے " قیم" ہے کہ معاش ومعادے تام بنیادی سائل اور بندگان خدا کے تام صلح

کے لئے متکفل اورضامن ہے اور اپنے اس وصن میں مرطرخ متقیم اور کمی سے منزہ ہے۔ گویا مختصرِ الفاظ میں اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ الین کتاب ہے جو مرضم کے نقائص سے پاک اور مرطرے کے فضائل مزین ہے اور اس حقیقت کا دومرانا م قتم "ہے۔

بىغوركى كى كى دوكاب اعواج سەمنزە اوراسقامت سىمزىن بودى اكر جبل الله " ئىرگى توكىرك كتاب كويەر ئىدھال بوكار

الحَمُّلُ مِلْعِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى جَدِيهِ الْكِلَآ اس التَّركِيكُ بَرْم كَى سَائَشْ زِيابِ جِس نَه ابني نهده ولمحمُّلُ مِلْ اللَّهِ الْمَابِ (قرآن) كونازل كيا اور ولم يجبل له عوجًا قيمًا (كهف) في المرابط عليه المرابط الم

نى يكفى بالطاغوت ويومن بى جۇنى طاغوت (شيطان) سىمرشى كرى بالله وقى دالله وقى الله وق

دیا، مفبوط قبضه کو بکر الیناجی کو انعظاع (لوٹنے باکٹ جانے کا اندلیشہ نہیں اورانٹر سننے والا جانے والا

لاانفصام لَهَا وَالله سميع عليم - (بقره)

اس حقیقت کامتعدد باداخها رکیاجا چکاہے کہ خدائے تعالی کی ہتی ہے مہم مہم اور مکتا ہے م اس الح اس کی خالقیت و مالکیت بین می اس کاکوئی مسروم دم نہیں ہور کتا اور حبکہ وہ احدو مکیا ' تواس کا قانون قدرت می سارے عالم بریکیاں اور مساوی کار قرباہے یہ نہیں ہے کہ مادیات و محدیثا كے ايك قانون قدرت ہے اوردومانيات وركات كے ائے دومرا اوراس طرح فداكى فدائى دومتصادومتقابل کارفرائیول کے انحت مو توجب فطرت نام محسورات ومعقولات ادباث ردمانیا سب برایک عطرح عامل ب تب ضروری ب که ماورار مادیات کرمائل کوسمجهانے اور قیم سے قرب النے کے لئے مادیات وجورات کو بطورت بید استفارہ ادر تمثیل کے استعال کیا جائے ۔ نبی وجه ب كه فرآن البناع ازبيان كے ساتھ جگه جگه حب تقامنا راسلوب عالم زُووا نيلت كى بالوركو عالم ادیات کی اشارے ساتھ تیلی تشبیری اوراستعاری رنگ میں دکرکرتا اورافہام ونقیم کے لئے سہولت بہم بہنچانا ہے اور بہی وہ حقیقت ہے جس کو <del>فران</del> نے اپنے امنیاز واوصاف یا اپنی خصوصیا كوبيان كرت بوك مين نظر كها اور واعتصموا بعبل شاه بيعا" بين فرآن كو حبل المرت اور فقل ستمسك بالعرجة الوثقي من مع وة دلقي تتبيركيا اوران استعارات كوذكركرك اس حقیقت حال کی جانب نوجه دلائی که قرآن ایک ایسادستورکال اورانسی کا ب مکم سے جس برعامل موف ورانشال اوامرونوامی کرنے کے بعد کوئی شخص گراہ نہیں رہ سکتا اور بلاست اس نے خدائے برتر کے ساتھ ایسا محکم ومضبوط رشہ قائم کرلیاجس کو کوئی طاعوتی قوت شکست و رخت نبس كرسكتي.

غالبًا اس لطيف مرع بإن حقيقت كوييش نظر لا كرخاتم الانبيا ومحدر سول النرصى اللهم )

في مي ايان كو درخت ت تعبير فرما با و داعتقا دات واعمال كواس كى جرا ورشاضي قرار ديار قال رسول منه صلى منه عليدة لم رسول النّر صلى انترعيه ولم في ارشاد فرما يا أيمان الايمان بضع وسبعون شعبة كى كچيد او برستر شاخيس مي ان ميس سابن قبالا افضلها قول لاالد الاالمة م كلم لا الدالا النّر بها ورحيوتي مي شاخ راه س

ادناهاالاطنالاذي عن خروفاشاك دوركرديام اورجار بمي

الطربق والحياء شعبة مل لايان ايان ي ك شاخ م -

" الفضام لها" کم کرفران اس کومی واضح کردینا چاہتا ہے کہ کوفران کو جل اخراری کے اور العرفة الوقع کی سے لیکن مثابہت صرف اسی بہا وہیں مخصر ہے کہ حب طرح ان کو مضبوط بکر کر مادی اور حتی کا در برآری ہوجا سکتی ہے اسی طرح روحانی سادت اور البری و مرس کا طاح کی کا مرانی قرآن کو مضبوط بکر شرخ ہے واب تہ ہے لیکن قرآن ان سادت اور البری و مرس کا طاح کی کا مرانی قرآن کو مضبوط بکر شرخ خود اپنی جگہ کم زورا ور نا با کہ یار شرج ہی امور سے کہیں بلند و برتر ہے اس لئے کہ قبضہ جام اور شاخ شرخ خود اپنی جگہ کم زورا ور نا با کہ یار ترق ہی اور اکثر و بیشتر ہے تار سائے کہ جام موجد ہے مگر قبضہ شکست ہوگیا، یا درخت باقی ہے مگر وہ شاخ کی میں اور کو گئی تنہیں ہے بلکہ وہ تو خود می محکم و مضبوط اور کرمی پریکیہ تھا ٹوٹ گئی لیکن قرآن اس طرح کا "عرد و ثقی تنہیں ہے بلکہ وہ تو خود می محکم و مضبوط اور امری و مرس کے لئے نا انقطاع ہے اور نا انفکا کی ایس جو بھی اس کا انتظام ہے دور کوئی نیت اور کوئی علی اس کی ساعت سے از بڑے جو علیم ہے اور کوئی کام اس کے علی سے فارج نہیں۔

معز نظام ہے جو بیم ہے اور کوئی نیت اور کوئی علی اس کی ساعت سے از بڑے جو علیم ہے اور کوئی کام اس کے علی سے فارج نہیں۔

الوجى المطور بالاسه يربخوني واضع بوگياكه قرآن كى رشدو برايت اور تبليغ ودعوة كامعياركس قدر بنداور فيج بهادراس راه بس أس كى بيامتال رعنا يُول اور خوبيول في عالم انساني كه نشو وارتقار

اوراصلاح احوال ومرارج كىكى بى نظرتصورية شى كى بىد؛ اورىي بنين كداس كه انقلاب كى صدا فى حدث ردحانيات كى منزل آخر كے لئے رہنائى كاحق اداكيا بلكدري ودنيوى سوادت كواس مرتبطيا برسنجاد ياكم عنل وخرد كے نزديك جسس آنگے كوئى منزل باقى نہيں رہتى ۔

یہ توآپ بارہاس چے ہیں کہ کائناتِ ماری ہیں جبکہ قانونِ فطرت ہرایک آغاز کے انجام ضروری قرار دیتا ہے اور یہ کہ انجام اُس حقیقت کا نام ہے جس کے بعد انتظار اور توقع کے لئے کوئی حکم ماقی نہیں رہتی تواس ہے میں کیوں تاس کیا جائے کہ اس حارے عالم روحانیات کا وہ آغاز جو آدم م رعلیا لسلام ، یا پہلے انسان سے ہوا متعالس کے ارتقائی منازل کی آخری کڑی یا اُس آغاز کے انجام کا ہی دوسرانام قرآن ہے۔

کیاتم اس کا انکارکرسکتے ہوکہ بج جب س عالم مادی میں قدم رکھتا ہے تواس کی حاجات و ضرور بات بہت ہی محدود ہوتی ہیں اور وہ اپنی ماں کے ماسوا کسی سے واسطر نہیں رکھتا بھر جوں جو اس کی ترزیر گل کے لمحات آگے بڑھتے اور نیٹو وارتقار کی منازل سے گذرتے جاتے ہیں اس کی صرور با کا ماحول بھی دیسے ہوتا جاتا ہے اور والدین سے شروع ہوکراعزہ واقر با محلہ، مکتب وردرسہ، شہرو ملک کا ماحول بھی دیسے ہوتا جاتا ہے اور والدین سے شروع ہوکراعزہ واقر با محلہ، مکتب وردرسہ، شہرو ملک تک پہنے جاتا ہے اور اگر استعماد وصلاحیت، رضت وعظمت کی سربلندیوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے توالک دن ساری کا کمنات کے ساتھ اس کا درشتہ جات واب تہ ہوجاتا ہے۔

یه احول انسان کی اجماعی زندگی دجات کا ہے کہ گھرسے شروع ہو کرآخر کا رساری کا تنات اُس کی آغوش میں سما جاتی ہے اور کا تنات کے دہ تمام استیازات جو خاندان، قبیلہ، برادری، قوم اور ملک کے نام برقائم تصمت کر فقد اکی تمام مخلوق ایک کمنید بن جاتی ہے۔

گویاانفرادی زنرگی برج برطرح ایک انان طفولیت، صبارت اورمرا مفتر کے درجات طے ارتف کے بعد شاہ کے عروج کو مال کرلیتا ہے اسی طرح اجتماعی زندگی بھی ان امتیا زات اول سے

گذركر وحدت انان "عروج وارتقابر بنغ جاتى باورى أس كى آخرى منزل اور مقصد حات قرار باتى ب-

مميك اسى طرح عالم رونيات برمعي طفوليت وصبارت كادور آتاب اوررشد وملوغت كا عردج وارتقارهي عصل وجود بنتاب اوراس منزل برتهنج كركسى مزرين وارتقاكي حاجت باقى نهيس رہی تواس حقیقت کے پیشِ نظرجب ہم خدا کے پیام اور نبیوں اور رسولوں کی رسالت کے ملی اور دینی ادواریزنگاه دالے بین نب م کوی صاف نظراتاب کدانان اول کے دورس حس بیغام نے بساط دنيا يرصور نفيؤنكاوه اول اول بهت بي محدود دائره ركهتا ب اور نيم آمهته آمهته ومعت اور عروج ارتقارى منازل برگامزن سونانظ آتا بتالهم الى اورقوى النيازات كى صدود سے بياز نہیں ہے لیکن جب وہ وفت آپہنچا کربنی آدم ابنی نسلی بقار کے محافظت میں رشد وبلوغ کو سیخ جائے والی تغی اوراس کے ذہنی دواغی نشوونمانے ارتُقائی منزل کی آخری سیڑھی برقدم رکھ دیا تھا تو ، لقا صَلَّ دقت ضروری ہواکداب ایک پیغام آئے جو ضرائے واصلی جانب سے عام انسانی برادری ، بلکہ انسانیت کے لئے" وحدت" کاپیغام نابت ہواور پشرف أسى بیغام كوچ ل ہوسكتا تھاجوابتارك اوروسطانی دوریے بیغامات کے مقابلہ میں روحانیات کے رشروملوغت کاحامل ہواور حس کے امائ اور بنیادی اصولول میں ارتقاکی وہ روح موجود ہوجی کے بعد کسی روج حیات اور صدائے حق کی تجديد كى صرورت باقى ندرى اورلفنياب جانه وكا أكريه كهاجات ان نول كيروحاني ارتفاكي تاري روشىس قرآن كے علاده كى دومرے بيغام كويشرف صل نہيں ہے ادراس لئے رہتى دنيا تك برقم كروحاني انقلابات واصطلاحات كامولدومن اصرف قرآن بي رب كا-

میکن اس مرحله بربهنج کریم کواچانگ ابتدارا ورآغاً زکی جانب نظراط مانا پرتا ہے اور اس حقیقت کی کھوج لگانے کی فکر ہوجاتی ہے جس کودینی اصطلاح میں " وی کہا جاتا ہے کیونکہ بہی و قیقت ہے جوکسی پیام کوئشری اوران انی بیاات سے صراکرے کسی کلام یاکسی کا ب کوٹی پیام الی تراردی ہے ۔ قراردیتی ہے -

اگرچه بدایک تسلیم شره حقیقت به که آج کا انسان اپنے ذہنی ود ماغی نشو و نما کے کا ظرب اس ورجہ کو پہنچ چکا ہے جس کو " رمتد و بلوغت "کہا جا آ ہے گر ہے گی اس دنیار مادی کا تخرب کہ جب کی خرجہ کی ذکاوت و فطانت صواِ عترال سے گذر حاتی ہے توب الوقات وہ انسانی توازن و ماغی کو کھو کرما لیخولیا اور جنون تک پہنچا دی ہے چا نخر بہی حال انسانوں کی اجماعی زندگی کا ہے خواہ و ہ ۔ ادی حیات ہویا روحاتی جب انسان اس مقام پر پہنچ کر صواِ عترال سے آگے بڑھ جا تا ہے تو اس اور کو گذر تا ہی واس کی صالت ایک مجنون یا الیخولیا آئی انسان کی سی ہوجاتی ہے اور دہ الیے امور کو گذر تا ہی جب کی طرح میں سلامت روی اوراعترال سے مطابقت نہیں رکھتے۔

بی کوئی تعجب نہیں ہے اگر آج کے علمی دور میں بیر صدا کوش آشا ہور ہی ہے کہ اس ما دی رہا کا تعلق مادی اس کے وی بھی رہا تھا تھا تھا تھا ہوں ہے اس کے وی بھی اس کے وی بھی اس کے وی بھی کورور جا المیت میں ان فی دما عول نے تعویل اس کے میں کورور جا المیت میں ان فی دما عول نے تعویل کو کے مقال میں ان کی کہ مقال میں ان کی کہ مقال میں ان کی کے مقال میں کا کہ کہ مقال میں کورور ہے ۔

علمابه ادبین نے اس علمی دورے شروع میں دینی تصورات اور روحانی اعتقادات کاجی طرح شدت سے انکار کیا اوران کوجائی خرافات قرار دیا اُن میں سے انکار وی کوہہت نمایاں حیثیت دی انھوں نے کہی کہا کہ انسان پر جب عصبی بیاری یا کمزوری مسلط ہوجاتی ہے تواس کوہ شریا کی قسم کے دورے پڑنے لگتے ہیں اور وہ عالم بہوشی یا نیم بہوشی میں اویام تی خلیقی دنیا کے نئے نئے تماش دیجی اار بھی مختلف شکال بھیب باتیں اور خبری سنتا اور ساتا ہے کہی اس کوغیر معلی آ دازیں آتی ہیں اور کمی مختلف شکال سے مشکل انسانوں یا جمیب وغریب صورتوں کود بھیتا اور محسوس کرتا ہے جواس سے باتیں کرتی ، یا

اشارات کے ذریعہ کچھ کہتی نظرا آئی ہیں اور یہی موض جب کی ایے ان ان پرطاری ہوتا ہے جونیک فو،
نیک سیرت، ہدر دورم ہصلے ملت ہوتو اس کے اپنے منتشر خیالات بیاری کے دورہ کے وقت شکل
ہوکر وہ سب کچہ ہوجاتے ہی جن کا اظہار وہ نفس وی کہ کرکرتا یا قرشتہ کا نزول بتلاکریان کرتا ہے اور
اگروہ مریض نہیں ہے اور عسی کمزوری میں بھی مبتلانہیں ہے تو بھروہ کذاب ہے اور جن باتوں کو وی اگراہ وہ کا دینا چاہا ہے۔
کہتا ہے ان کے بارے میں حبوث بولتا اور قصد اور موکا دینا چاہتا ہے۔

بېروال ان مادين كنزدىك جبكه اده كى علاوه ندوح باور نظر ادر ندروهانيات كونى كن به اور نظر ادر ندروهانيات كونى كن به به توانكار وى يفينا اس كا تمره اوزيم بي مجمنا چاسخ

وه کمتے بین کمامی موس اوروادی انسان بین ایک روحانی شخصیت موجد ہے اوروا نسان بین کور حقیقت اس کا نام ہے مگر ہارے یہ حواسِ خمسائی کے احماس قویین سے قاصر ہیں البتہ جبہاری سے اورائی منسوعی علی سے باخواب کی وجہ سے معطل ہوجاتی ہے بنب اس باطنی شخصیت کے جوہر کھکتے ہیں اوراس کے اورائی لطیف کی بہنا نیوں تک بہنچنا مشکل ہوجاتا ہے ہی وجہ ہے کہ تعناطیسی اثریت کی کومعمول بنا کواس برصنوی نیز دیا نیم ہیوٹی طادی کردیتے ہیں تواٹس کی مادی شخصیت مقہور ہوجاتی ہے اور بالی مالی کی مادی شخصیت مقبور ہوجاتی ہے اور بالی مالی کرائی ہوجاتی ہے جن کا سے بالی مالی کرائی ہوجاتی ہے جن کا اس کی مادی شخصیت کو علم توکیا گمان تک می نہیں ہوتا تھا۔ ایسی مالت بیں انسان بہت سے غیبی اموالی مالی کے حوادث کا علم مالی کرے دو مرول کو بھی بنا دیتا ہے اور جہاں تک اس کے مادی جم نے رسائی تک مالی نے کہا تا کہ وی کرائی الدر خابرة دیجہ دیجہ کران کے متعلق درمافت کردہ رسائی تک مالی نے کہا گائے ہے۔

چانچامریکی و پورپ کے علمار روحانین نے تقریباتیں سال اس سلمیں ہزاروں تجرب کے اور بڑے علما رفاسفہ روحانیات بڑتا کہ بٹی نے ضغیم جلدوں ہیں ان کو مرون و مرتب کرکے دنیا کے ملے بین کیا ہے۔ ان کے علمی تجربوں نے متفقہ طور پراس حقیقت کا اعتراف کرنے بران کو مجبور کردیا کا ان اس حقیقت ہی کا نام نہیں ہے جو مادی شخصیت ہیں ہاری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے بلکہ اس کے انررا ایک اور شخصیت متورہ اور وی ان اعضاء اللہ کے لئے باعث تکوین اور موجب تحربی ہے انررا کیک اور شخصیت ہے گر معدہ وغیرہ اس لئے جو طام ران ان کے ادادہ و اختیار سے حرکت بغیر نہیں میں مثلاً قلب مجکو معدہ وغیرہ اس لئے جو طام ران ان وہ ہے نہ ہجر محسوس و متا ہہ ہے اور بی وہ شخصیت ہے جو انسان کے حبر کہ بین اور ان علوم و مدی انسان کو مورت بین قوی ہو کرمثا ہوان ان کو ان امور سے باخر کرتی اور ان علوم و معارف کا اور ان کو ان امور سے باخر کرتی اور ان علوم و معارف کا اور ان کو ان ان مورت بین قوی ہو کرمثا ہوان ان کو ان ان مور سے باخر کرتی اور ان علوم و معارف کا اور ان کو ان ان مور سے کرکی خارجی معارف کا اور ان کو ان ان مور سے کو انسان کے حبور کرمتا ہوان ان کو ان ان مور سے کرکی خارجی معارف کا اور ان کو کرمتا ہوان ان کو ان ان مور سے کرکی کو کرمتا ہوان ان کو ان ان مور سے کرکی کو کرمتا ہوان ان کو کرمتا ہوان ان کے حبور کرکی کو کرمتا ہوان کو کو کرمتا ہوان ان کا کو کرکی کو کرکی کو کرمتا ہوان کو کرمتا ہوان ان کو کو کرمتا ہوان کو کرمتا ہوان کو کرمتا ہوان کی کو کرمتا ہوان کی کو کرمتا ہوان کو کو کرمتا ہوان کو کو کو کرمتا ہوان کو کرمتا ہوان کو کرمتا ہوان کو کرمتا ہوان کو کو کرمتا ہوان کو کرمتا ہوان کو کرمتا ہوان کو کو کرمتا ہوان کو کرمتا ہو

اٹرات کے بغیرائس کی جلت وطبیعت ہی اس برامورغائبان کا انکٹاف کر رمی ہے۔

علماررومانین کی اس دریافت کا علم ایہ ہے کہ انسان کے اندرائی قوت سرکہ وہ ہے۔
ہے جس کا احساس حواس نہیں کرسکتے اور انسان نہیں مجمع سکتا کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہے لیکن
اس کے تمرات اورعطا کردہ معاریف وعلوم اور ادراکات پرشاہرہ سے زیادہ بقین رکھتا ہے اور
ان ادراکات وعلوم کے مظاہرے اس قدر واضح اور لیقینی ہوتے ہیں کہ خود وی اُن کا اعتراف نہیں
کرتا بلکہ دومہے ہی اس کے اعتراف پر جمبور نظراتے ہیں۔

منظ ایک شخص حاب سے قطع ان آشاہ اوراس کی عدم واقفیت اس کے رفقاریں مسلم ہے تاہم جب مسنوی طریقے تنویم سے اس کو ترہیم ش کرنے کے بعداس سے علم ریاضی کے شکل سے مسلم سے تاہم جب مسنوی طریقے تنویم سے اس کو ترہیم شریق کے بعداس سے علم ریاضی می کافی غور فرقو مشکل سوالات کئے گئے گواس نے فوراہی الیسے صبح جوایات دیئے جن کو مام برن علم ریاضی می کافی غور فرقو کے بعدد سیکت تھے اسی طرح مختلف ملکوں ہیں اس وقت جو مور ہا تھا ایک دوسرے شخص پر بھی عمل کے بعد جب اس سے ان واقعات کے اس طرح متعلق دریافت کیا تو اس نے ان واقعات کو اس طرح میں اس کردیا کو یا وہ خود مروا تعہ کو اپنی میں اسے دیجے رہا ہے۔

اوربی نہیں بلکہ بخراب علی اس کے شاہد میں کہ بعض اشخاص ایسے بائے گئے بچین میں جبکہ اُن کی عمر ریاضی مرائل کے سجھنے کے بھی قابل یہ بھی اُلین کہ مرائل کے سجھنے کے بھی قابل یہ بھی اُلین مرائل کے مرائل کی عرب علی مدرکات پر دفیق مائل کو آسانی سے بلغادیا کرتے تھے مگر حب وہ جوان العمر ہوئے اوران کے باطنی مدرکات پر کشف فالم می شخصیت اور حواس فلام بی کا دباؤ زیادہ پڑا تو وہ ان حیرت زاجوا بات دینے سے قطعًا قام نظر آنے لئے ۔ بن کو وہ بجین میں آسانی سے لکر دیا کرتے تھے۔

غرص ان کا دعوی ہے کہ انھوں نے خوش اعتقادی یا دینی تقلید یا ملی وطفی رسوم کو تاثر مرکز نہیں بلک مطلی کر اور انسانوں میں ایسے ہزاروں واقعات کا مشاہدہ کیا ہر

جن سے بآسانی نینج نکا لاجاسکتا ہے کہ اس ادی کثیف انسان کے اندرایک ایسی زبردست ہاطنی شخصیت موجود ہے جس کے لئے بیسے ماوراس کے ظاہری جواس واعال جاب بنے ہوئے ہیں اورجن مخصوص حالات میں جب اس کواس کثافت کے دباؤے آزادی نصیب ہوجاتی ہے یا اس کا دباؤنسبتا کم ہوجاتا ہے نوبھ باطنی شخصیت کے واسط سے اس کی روح متجلی انسان کوجیت زاعلوم وموار کم ہوجاتا ہے نوبھ باطنی شخصیت کے واسط سے اس کی روح متجلی انسان کوجیت زاعلوم وموار اورلادراکات سے روشناس کوتی ہو اور عظیم انسان انقلابات کا باعث بنتی ہے اور به خصوص حالات کبھی مصنوعی ہوتے ہیں ہو علی تنویم یا طبعی خواب یا ریاضات و مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں اور کبھی فطری طور پر مصنوعی ہوتے ہیں ہو علی تو بیا اور جب عرتر تی کرکے مادی انسان اور اس کے جاس توی ہوجاتے ہیں تو یہ اطنی شخصیت اپنی کا رفر مائیوں میں ماندر پر جاتی اور بااد قات متور ہوجاتی ہے۔

علما یوادین کایگرده صرف اس کے "روحانین" کہلاتا ہے کہ ان کے نزدیک ماده کے علاوه
ایسی باطنی روی توت موجودہ جواس قدر زبردست قدرت رکھتی ہے کہ اب بِ ظاہر کی اعانت کے بغیر
انسان کوعلوم وفنون اور معارف وا دراکات کے لطائف واسرارہ باخبر کرتی اور مادی اب بِ معلوہ کی نگاہ میں جواموراور تواشیاء بہدہ غیب میں ہیں ان کامشاہرہ کرادیتی ہے اس سے ان کے علمی تجارب کا یہ فی میں ہواموراور تواشیاء بہدہ غیب میں ہیں ان کامشاہرہ کرادیتی ہے اس سے ان کے علمی تجارب کا یہ فی میں میں میں انکار کرتے رہے ہیں وہ آج نا قابل انکار حقیقت ہے گریہ وہ باطنی اور روی طاقت سے جوان ان کے اپنے اندر توجود ہے اور کسی دوسری مخلون (فرشتہ) کے دراج یا اور دوسری خلون ان اس کے اندر ہوجود ہے اور کسی دوسری مخلون (فرشتہ) کے دراج یا اور دوسری خلون سے باہر سے نہیں بختی جاتی ۔ اور نجی کی فیت خواب کی حالت میں بھی طاری ہوتی ہے اور لبا اوقات ایک شخص نیز میں مقبل کے واقعات کاروز روشن کی کی طرح مشاہرہ کر لیتا ہے یاجن مائل کو بیرادی میں لانچل اور شکل ترسم متارہ ہے وہ خواب میں آن کی ن میں میں جوجاتے ہیں۔

بسجوعلمار ماديين اس كانكاركرت بي وه درامل حقائق كمنكري، نيزجونيك خصال،

المرام الا فطاق اشخاص قومول اور ملکول ک دینی دونیوی سوادت کے لئے اصلای وانقلابی نظام ہے بیش کرتے ہوئے اس قدم کے علوم ومعارف اور نکا تکامرظام وکرتے اوران کو وی یا الہام ہے ہیں وہ شکاذب ہیں اور شمغتری ہیں اور نہ وہ دما نمی اور غیروما غی امراض کے مرحیٰ ہیں بلکہ اپنے دعوے میں ہے ادوصادی القول ہیں۔ البت یا توان کو مغالط ہو جانا ہے کہ وہ اپنی باطنی شخصیت اور ملک ہوئی قوتوں سے مرعوب ہوکراس کو بشری طاقت سے فارج مجھ لیتے ہیں اور با قوت تی تعلیا یک عجمہ بلیت ہیں اور با قوت تی تعلیا یک عجمہ بللہ بیک شخصیت کوشکل کرے ان کو لیتین دلادتی ہے کہ یعلم وعرفان اس فرشتہ کے درایو عالی ہو علی میں اور نہیں اس کی اس کا اپنی جمانی زنرگی کے کھاظ سے بہت سے امور عی کے جاہل ، غی کوش اور نہیں اس کی مربح اور نہیں ورایک باطنی قوت کے ذرایو جو لائی طبح ، فکر روش اور ذہیں رساکا مظام ہو کرتے ہوئے دلوں کے پوشیرہ ہمیں مربح اور ایک موالی کرنا اور اضح کرتے ہوئے دلوں کے بیشر درایک باطنی شخصیت پوشیرہ ہے اور سے ہم خاکی اس کے سائے دلیل ہے کہ اس کا لب دھاکی ہیں ضرورا ایک باطنی شخصیت پوشیرہ ہے اور سے ہم خاکی اس کے سائے دلیل ہے کہ اس کالب دھاکی ہیں ضرورا ایک باطنی شخصیت پوشیرہ ہے اور سے ہم خاکی اس کے سائے دلیل ہے کہ اس کالب دھاکی ہیں ضرورا ایک باطنی شخصیت پوشیرہ ہے اور سے ہم خاکی اس کے سائے دلیل ہے کہ اس کالب دھاکی ہیں ضرورا ایک باطنی شخصیت پوشیرہ ہے اور سے ہم خاکی اس کے سائے دلیل ہے کہ اس کالب دھاکی ہیں ضرورا ایک باطنی شخصیت پوشیرہ ہے اور سے ہم خاکی اس کے سائے حال بار سائر سائر ہائے۔

ان تعریات کے بعدی تیقت واضح ہوگئ کہ وجی کوج معنی میں ادبان وسل نے بقین کیا ہے مادیین عصد دراز تک اس کا انکار کرنے دہ اور چید صدی بعد حب علم نے ان پر دوشی کا مزید دروا زہ واکیا تب ان میں سے ماہرین علوم کی ایک بڑی جاعت نے اس کا اعتراف کیا کہ دنیا رموجود میں عرف مادہ اور موجود ان می حقیقت نابتہ ہیں اور ان کا انکار علم حقیقت کے انکار کے مراد ف ہے۔

بی دوروحانی قوت کے تومعترف ہوئے لیکن وی "کے متعلق اُن کے علمی نجر بابت نے اس سے زیادہ ان کی مرد نہیں کی کے علم دیفین کی یہ نوع بھی درامل انسان ہی کے امذر کی چیز ہے

فارج ازانسان نہیں ہے اور یہ روحانی اور باطنی شخصیت مادی شخصیت کے پردول میں مجوب ومتوری اس کے ہم کو جرارت کے ساتھ یہ کہنا چاہے کہ اس صدر پہنچ کر بھی علم جدید مدکمال تک نہیں ہمنچ سکا اورائجی سلسل نت نئ ترتی کی طرف کا مزن ہے اور وہ وقت قریب ہی آرہا ہے جب "علم جدید" کو اعتراف کرنا پڑے گاکہ "وی "کی چوجھیقت دین و مذرب کی راہ سے بیان کی گئی ہے "علم ظاہر" اس کے ادراک سے قاصر رہا اوراب علمی حیثیت سے بھی اس کو تسلیم کر لینے کے مواکوئی چارہ کا رنہیں ہے اور ادراک سے قاصر رہا اوراب علمی حیثیت سے بھی اس کو تسلیم کر لینے کے مواکوئی چارہ کا رنہیں ہے اور اعلم "علم" کا یہ بہلو بھیٹنا موجودہ تمام علوم وادراکات سے بلند ہونے کی وجہ سے ہمارے علوم سے علیم ہوری کی معرفت کا ذریعہ ہم سے مستور مگر ذوات قدسی صفات پر منکشف ہے۔

اس کے اربی صروری ہے کہ وی سنعلق اُن سائل کوسامنے لایا جائے جومفہم وی ، حقیقت وی المکان وی اورو توع وی سنعلق رکھتے ہیں تاکہ کنیف حفائق کے بعد قرآن کے اس دعوی کی تصدین ہوسکے کہ وہ بلاشہ وی المی ہے۔

امكان دى ابسوال برده جاما ب كدات م كاعلم دعرفان جوعامة الناس سے غائب موگران كى مسائع سے مى تعلق ركھتا ہو كياكسى اليے النان كو حال ہوسكتا ہے جس كوفا ص اس مقصد سكے لئے استرتعالی في نتخب كرايا ہو؟ اگراس كا امكان ہے توعلی مباحث بس اس كوكس طرح ثابت كياجا سكتا ، اوركش كل بين اس كو قريب لغم اور قربن عقل بناياجا سكتا ہے؟؟

تواس سوال کے صلی کرنے کے لئے آپ خودا بی عقل وفراست کو ہی مکم بنائیے اور دریا فت

کجئے کہ اس عالمی رنگ ولو میں کیا ہے عقیقت ہر جگہ بھری ہوئی نظر نہیں آئی کہ یہاں عقل وفہم کے تفاوت

کے اعتباریت انسان مختلف درجات رکھتے ہیں اوراس نفاوت کا یہ حال ہے کہ جس بات کو ایک

انسان محال اور نامکن سمجھتا ہے دومراانسان اس کو خصر خش جانتا بلکہ اس کے وقوع کا مثاہر ہ

کرتا ہے اوراکٹرا ایسا ہم والی شخص کی عقل وفراست جن حقائی فکر ونظرا ورتر تیب مقدمات کے بعیر مداہ ہم اس کو بھی جنگل سمجہ باتی ہے۔ دومر سے خص کا فہم وادراک نظروفکرا ورتر تیب مقدمات کے بغیر مداہم تاس کو بالیتا ہے۔

معردرحات کا یتفاوت صرف کسب تعلیمی کی راه سے نہیں ہوتا کہ ایک ہی نے تعلیمی ریاضت منت کے بعد عقل فہم میں ایسی صدت اور تیزی پر اکر لی جس کوجاہل اور حامی پیدا نہ کر سکا اور اس سے معروم رہ گیا بلکہ تفاوت درجات کا یہ مظامرہ خود نظرت اور قانونِ قدرت کی جانب سے ہوتا رہا ہے اوران اندا میں فطری طور پر بھی بے فرق نمایاں نظرات اسے اوران میں اندان کے کسب وافتیا رکھ قلام دخل نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں یہ می عام طور پر شاہرہ ہوتارہ تا ہے کہ بعض امور معولی اور توسط افہام دعقول کے نزدیک نظری ہوت اور دلیل وبر ان کے محتاج نظر آتے ہیں اور بغیر ترقیب مقدمات ان کا حصول فہریک میں اور بغیر کی تامل کے وہ فہری ہوتے ہیں اور بغیر کی تامل کے وہ

ان کا انکٹا ف کرلیتی میں اورظا ہرہے کہ عقل وفکر اور فیم وفراست کے درجات کے علوا ورارتقار کی کوئی خاص حرمین نہیں کی جاسکتی اوراسی لئے اصحاب افکارِعالیہ وعقول ذکیہ میں مجی درجات کا تفاق مرحب بہ وجہ ہے کہن بچیدا ورعا کی امور کو ارباب ہم قریب سے قریب ترسیجے او رعقل وخرد کے ذریعہ اُن کا مثابرہ کر لیتے ہیں، کم درجہ کے اصحابِ عقول نٹروع میں ان کے منکر نظا آتے ہیں اور جب دہ وجود بنریر ہوجاتے ہیں تو ان کے تحقق کو چرت واستجاب کی نظروں سے دیجھے اور آہت آ ہم ستہ اُن سے اس درجہ وانوی ہوجاتے ہیں کہ کل کے انکار اور آج کی چرت پر شرمندہ ہوکر یہ بیتین کرنے پر ججبور اُن سے اس درجہ وانوی ہوجاتے ہیں کہ کل کے انکار اور آج کی چیرت پر شرمندہ ہوکر یہ بیتین کرنے پر ججبور نظرات تے ہیں کہ گویا یہ امور کھی قابل انکار ہی نہ نظے اوراب اگر اُن کے سامنے کوئی انکار کرنا ہے تو بھر اس پراُسی طرح عیظ وغضب کا اظہار کرتے ہی جی طرح سٹر دع میں ذکی الفہم اور سرابی العقل دا نا پر اس مورک انکار کے لئے رہے دے ہے۔

غرض تفاوت درجات کا یسلد اسمیشد سے اور آج می موجود ہے اورنا قابلِ انکار حقیقت کی طرح موجود ہے ۔

بس اگر یہ مفدمات نا قابلِ انکار اور مدیمی ہیں اور ان کے متعلق کمی بھی دورائے نہیں رہیں،
اور آج بھی نہیں ہیں نو بھر یہ کیے مکن ہے کہ ان سیح اور برہی مقدمات کا جونیجہ اور تمرہ لازم ہے دہ قابلِ
تسلیم نہ ہوا وراس کا انکار کر دیا جائے کیا ان مقدمات کا صاف اور سادہ نیتجہ یہ نہیں ہے کہ تسلیم کرنا چاہئے
کہ اس عالم مہست واود میں ایسی ستبال بھی موجود ہیں جو فیضا ن المی سے اپنے اندر ایسا جہرصاف
اور فطرتِ عالی کھتی ہیں جن میں یہ استعداد موجود ہیں جو مفیضا ن المی سے اپنے اندر ایسا جہرصاف
تک بہنجی اور عالم قدس میں ان علوم کا مشاہدہ کرنے کے بعد حق تعالی کے عینی شہادت
تک بہنجی اور عالم قدس میں ان علوم کا مشاہدہ کرنے کے بعد حق تعالی کے عینی شہادت
عالم کوئی ہیں عام عقول وقیم جن کا اور اک کرفے سے عاج رُوقا صربیں یا دئیل و بریان اور تر تیب
مقدمات کے بغیران کا حصول اُن کے لئے نامکن ہے اور جو کچے بڑے بڑے اس کا بعقل وفکر برسوں کی

ممنت درس وتدرس اوتعلیم قعلم سے مصل کرتے ہیں یہ سیال فیصنان اہلی سے فی البدیم اور کا لفوا ان کا مثا ہدہ اور مدائشہ کریتی ہیں۔ اور مجردہ ان علوم وعرفان کو دوسروں کی فلاح ونجاح اور اصلاح کے لئے بیش کرتی اور تعلیم دوعوت کے ذریعہ دوسروں تک ان کو پینچاتی اور ان کے حق ہونے پیقین لاتی ہیں اور عقل وفر است اس نیجہ اور ٹمرہ کو می کیسے فراموش کرسکتی ہے کہ اس غیر محدد در تفاوت درجات کی موجودگی میں ناموب فطرت اور موقلات مام اور فلاح ابری و مرسری کے لئے تبلیخ ودعوت کا فرض نجا کی استان ورمین اس موجودگی میں ناموب فطرت اور معالی عامه اور فلاح ابری و مرسری کے لئے تبلیخ ودعوت کا فرض نجا کی امنان ورمین اور جب حضرت انسان ورمانی اور عقلی قولی کے اعتبار سے مین رشدہ بلوغت کو ہینچ آجا کہ دینے دمیں اور جب حضرت انسان کی موجود گی موجود کی اعتبار سے مین رشدہ بلوغت کو ہینچ آجا کے اعتبار سے مین رشدہ بلوغت کو ہینچ آجا کہ اعتبار سے رشدہ بلوغت کا عمام ہواور مینیا دی مقاصد میں جس کے بعد کسی مزید دعوت و تبلیغ کی ماجات باتی مدریہ و اور ان کی روشنی میں دینی و دئیوی ترتی غیر محدود دیرگا مزن ہوسکے۔

ان مقدس مبنیوں تک بہنیات ادر کا موفان الی کوان پروش و تعلی کرتے ہیں نبز ترول وی میں اور کا تمثل یاروح (فرشتہ) کا شکل نه عقل کے خلاف ہے اور نیملی نگاہ ہیں بے حقیقت یا خرافی ہے کیونکہ وہ جوا ہر محقولہ جو مادہ کشیف سے زیادہ لطیف حقیقت رکھے ہیں اور جن کا بتوت علی ذرائع لیسنی شہوتِ ارواح کے عوان سے ماسل ہو چکا ہے اپنی حقیقت کے ساتھ مشکل و مصور ہو کر ایک حقیقت تا ہت کی طرح ان نفوس قدسہ کو نظر آئی اوران سے خطاب و تکلم کرتی ہیں تو علی تحقیق کا وہ کو نساکو شہر ہے جوام کو کا من اور فیرمحقول فراردے سکتا ہے؟ اوراس نسلیم میں کو ننی علی قباحت لازم لاتی ہے کہ ان ارواح اور ان کی جوام محقول کا اشکل نفوس فدر سے ساتھ اس لئے محصوص ہے کہ ہوقدرت نے ان کے مزاج اور ان کی طبع و فظرت کا سانچ دو سرے ان اوں کے مزاج کے مقابلہ میں ایسا مخصوص اور رفیع و ملینہ بنا یا ہے طبع و فظرت کا سانچ دو سرے ان اوں کے مزاج کے مقابلہ میں ایسا مخصوص اور رفیع و ملینہ بنا یا ہے کہ عام السانی مزاج اس کی رفعت کا ادراک نہیں کرسکتے اور خدائے خشندہ کی کا رسازی اس کو صرف نفوس قدر سے بے خاص رکھتی ہے۔

برجرا بات ہے کہ ایک مادہ پرست کی طبیعت ہی چونکہ ان تھا گئ کے اعتراف سے انکادکرتی ہے اور وہ اپنے انکا رکوعلمی دلائل سے ثابت کرنے کی بجائے محض " انکار" ہی کودلیل بنا لینا چا ہتی ہے تو اس تعصب بجابے سامنے نرقسم کی دلیل بے سودہے ۔

البنته بهاجائ كاكما مذابى اس حرنك ترقى نبین كی كدوه اس ذراید علم كی عیقت كو باسك حركون نوس قدر به نین جازم كرساته با لیت بین اوراعقادر کهته بین كدید فار جانب سے به اور بهی امتیاز وخصوصیت ان كورسول بنی اور سخیم رك القاب سے مشرف كرتے بین البته مض البت نفوس قدر به بهی بوت بین جن كرم اج اورفطرت كی ماخت اگرچه ان سخیم ول كم مزاج سے قریب ترموتی به می بوت بین جن کرم ال اورد مثل اعلی مك نهیں بینج بات اوران سك ادرا كان عقل فرات اس سے مانل رہتے بین اورتفاوت عقل و فطرت كا مزید شوت بهنی نے بین بلك بی قوید سے كم اس اس سے مانل رہتے بین اورتفاوت عقل و فطرت كا مزید شوت بهنی نے بین بلك بی قوید سے كم اس

## مرتبُ رفيع كى رفعت كے لئے صرف بى كماجا سكتا ہے ــه

## این سعادت برور با زونسیت تا مرمخ شرخدای مخشنده

وقوع وی استانی بحث کے بعد بات اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے کہ اب بیعور کیا جائے کہ بی فاس علم کا نام " وی " ہے کیا علی و عقی امکانات کے ساتھ ساتھ اس عالم ہمت و بود ہی اس کا وجود رہا ہے یا دہ آج بھی موجود ہے تواس کا جواب تاریخ " سے لینا چاہئے نہ کہ عقی مباحث سے "ابیات" اور البالطبیق" کے ممائل ہیں علماء عقیین کی سب سے بڑی گراہی ہی رہی ہے کہ اضوں نے عالم غیب کے حقائن کے مرائل ہیں علماء عقیین کی سب سے بڑی گراہی ہی رہی ہے کہ اضوں نے عالم غیب کے حقائن کے مرائل ہیں دلائل و مراہین کا نور و صرف نہیں کیا اورا قرار و انکار س سے کی ایک دلیل افلا مرائل ہے میں اور اس کے دریا ہے تھا میا بیا بلکہ اس کے وجود کے اثبات و انکار بر بھی نظری دلائل سے کام لینے کی سی ناکام کی ہے مالا نکہ یہ نظری دلائل کی جگہ ہونا یہ چاہے تھا دلائل ہے انہ بایا جا نا اوراگراس کا امکان ٹابت ہوجا نا تو میر نظری کورا منما بنایا جا نا اوراگراس کا امکان ٹابت ہوجا نا تو میر نظری کورا منما بنایا جا نا اوراگراس کا امکان ٹابت ہوجا نا تو میر نظری کورا منما بنایا جا نا اوراگراس کا امکان ٹابت ہوجا نا تو میر نظری کورا منما بنایا جا نا اوراگراس کا امکان ٹابت ہوجا نا تو میر نظری کورا منما بنایا جا نا کہ کا تنا دلیا کہ جا نہ ہیں بیا ہا کہ کا تنا کہ کا تو مید رہا ہی ہے یہ نہیں۔

دلیل کی جانب نہیں بلکہ تاریخی ثبوت کی جانب سے پر بیا جا نا اور تا رہے سے دریا فت کیا جا نا کہ کا تنا میں اس منا کہ کا دیجود رہا ہی ہیں۔

میں اس منا کہ کا دیجود رہا ہی ہے یہ نہیں۔

مگراس کے معنی نہیں ہیں کہی مُنلوس تاریخی نبیت کامطلب یہ ہے کہ اس وقت عقل اپنی دلیل اورا ہے برہان سے نبی دامن ہو کر تاریخی نبوت کورا نہا بناتی ہے بلکہ مقصریہ ہے کہ موال کے حل کے لئے عقلی دلیل تاریخی نبوت سے دا بستہ ہو کررا ہم لمبنے گی صوف نظری بحث اس کے حل کیلئے کا فی نہیں ہوئی سے کے لئے عقلی دلیل تاریخی نبوت سے دا بستہ ہو کررا ہم لمبنے گی صوف نظری کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہو جی المی شہر سے میں اس صورت حال کو پیش نظری کھی کر حب ہم اس بی خور کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہو جی المی ہے کہ بات ہے قرآن المری ہے کہ مقدی تری براس کا نزول ہوا ہے مہالیک مورخ پر تاریخ یہ روشن کرتی رہے کہ اور یہ اس کے کہ جی مقدی تری براس کا نزول ہوا ہے مہالیک مورخ پر تاریخ یہ روشن کرتی رہے کہ اور یہ اس کے کہ جی مقدی تری براس کا نزول ہوا ہے مہالیک مورخ پر تاریخ یہ روشن کرتی رہے کہ

دہ سی رسی علوم سے نا آشنا، برسم کے مادی اسب دوسائل علمی سے محروم ، مرسم کی علمی سومائی سے بدر ملا وقتى على مدون سے بوجرامى بوف ك ناواقف ، مقام بيدائش وترميت ك كاظ سے ناماركا فضاس ترميت يافت غرض مهافتم ك درائع علم واخلاق سيكان مكرداتي اخلاق وكمردارك اعتبار ا وصاف حميده مين ممتاز، باطني كما لات ومحاس مين كامل وكمل انسا في من في حس ترج جاليس سال اپی قوم کے برفرد بشر کے سامنے ای حال میں گذارے کہ اچا تک ایک روز یہ دعوی کرتا نظر آنا ہے كدوه خداكا ينيم راور يمول باه رساته ي ابى قوى زمان مي ايا بينام سأناب جرايايات واعتقادات اعال وافعال اخلاق وكردارك على كمالات كامخزن دينى سياسى معاشى ادرمعاوى علوم وعوان كامعدن الفادى واجتماعى دمنوروآ يكن كامنع بالدينصرت بدكراب الفاظ وعبارات اورنظم معانى س مجزب بلكه وه سيفام كحس كاتعليم الني عاملين على كالعالي عظيم الثان اورمير العقول القالا واصلاح ككفيل اورعروج واقبال اقوام وامم كى ضامن تابت موئى اورثابت رمى ب عرض اس كمتعلق تاميخ اديان ومللكا يفصله كم ملاشريه بيغام جيات ابدى كفي لئ سرمايه مجات ا درفلاح و کاج دنیدی کے انے ذخیر وسعادت ہے اوراس کو پیش کرنے والا اکن نفوس قدریہ میں سے ہے جس کی زندگی کا مراکی لمحمر تمم کے ردائل سے پاک اور برقیم کے فضائل وفواضل سے روشن سے تو جكدوه الخى صداقت مآبى اوردوست ودشن كى جانب الصادق الابين كالقب منصف مات طیب کے با وجدیہ دعوی کرنا نظرا تاہے کہ اس کا یہ بیغام اپنا نہیں بلکہ خدا کا بیغام (الوی) ہے تواس كے دعوى كى ككذيب علم كاكام نبين جبل كى ديولى ب لمنااس كے بركھنے اورمعيار حقيقت ير كن والے كے لئے جس طرح بمزورى ہے كہ وہ على دالك ساس كى صداقت كا استحان كرسے ، اسىطرى يدجى اس كافرض ب كدوة اركى حقايين كى تراندى مى اس كوتول اورددنو سطرق امتى كى بدنىصلەكرك قرآن كايدوى كىددة وى الىئى كاغلطب ياصبى درست بى الدرست. بس جوشخص می اس میم طربق استان کوافتیا رکرے گا قرآن فین دلاتا ہے کہ آخر کا راس کو یہ کہنا ہی بڑے گا کہ ملا شبق آن الوی ہے ۔ چنا نجہ سور کا آبیا میں قرآن نے اس حقیقت کا بوں اعلان کیا ہو۔

قل انجاان در کھ بالوحی کمریج اس جونم کو ڈرانا ہوں سو الوی کے ذریعہ

ولا سم عمالت الدعاء ادر حقیقت یہ ہے کہ سنتے نہیں ہرے بکار کوجب
اذا ما بین دون ۔ کوئی ان کو ڈرکی بات نائے۔

اورسورة طاس مي اسطرح كماسے-

ولا تعجل مالقران من قبل اورتم قرآن کے لینے میں طبری نکر وجب مک ان معضی الیك وجید - پرانیموسی تم مراس كا اترنا-

القرآن آرآن عزیزنابی صفات عالیه اوراوصاف کامله کاجراعجاز بیان کے ساتھ اظہار کیا اس کی تفصیل گذشته صفحات بین دیرنیظ آجگی ہے اور تام صفاتِ حدے مجموعہ سے به واضح ہوتا ہے کہ یکامل دستور صدافت، کمل کتاب برایت، اعلیٰ بیغام سعادت اور آخری بریان کرامت ہے، بہ نور روش دوش و یات، حق و موفظت، ذکروذکری اور حق و صدق ہے، آیاتِ بینات ہے، کلام البی ہے، صراط سقیم ہے، اور مبارک ہے، علی وکیم ہے بمصدق و جہین ہے اور کم و حکمت ہے، تنزیل ہے، شانی و دشنا ہے، اور مبارک ہے، علی و کیم ہے اور مادی الما یان ہے اور دشنا ہے اور مباکدی الما یا المنداور الشرون دریہ عدل ہے، علم ہے اور منا دی الما یان ہے اور مبارک ہے، حدال المنداور الشرون دریہ عدل ہے، علم ہے اور منا دی الما یان ہے اور و در سب کھواس کے ہے کہ وہ الوجی سے۔

پر حب تم قرآن کان صفات کامطالعد کرتے اوراس کے نظم و معانی میں ان تمام اوصات کی حملک پاتے یا ان کو منور وروشن دیکھتے ہوت بہا را وجدان مہارا قلب اور تہا رہے شوق و اشتیاق سے ایک پیاسے کی طرح اس کی تلاوت و قرارت کے لئے مضطرب و بے چین ہوجاتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس کے اعجاز بیان اور حلاوت نظم بر پرواندواز شار موجائیں اور جا را اس کودمراً کی اوراس طرح روح كوتاز كى اورنور قلب كے لئے باليد كى كاسالان مهاكري -

آپ دیا برعلم کے مرکوشہ ماضی وحال کی تفتیش کیجئے توآپ بریج تعیقت روشن ہوجائیگی
کداس مالم رنگ داوس کوئی کمآب کوئی دستورا اورکوئی مخربرالی نہیں ہے جس کی تلاوت قرارت اپنے اندروہ جا ذبیت رکھتی ہوجو قرآن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اُس کے معانی اور علوم ومعاز کے ماتھ مخصوص ہے کہ اُس کے معانی اور علوم ومعاز کے ماتھ مخصوص ہے کہ اُس کے معانی اور طبح والوں کی کے مہم سے ااشنا ہونے کے باوجود ہی اس کوالف سے مانگ حرف بحرف یا در بچھنے اور بچھنے والوں کی تعداد مرقرن اور مرزوان میں لاکھوں اور کروں کی رہی ہے اور بی وہ نظر ہے جونظم شری سے مجی زیادہ ایک قرارت و ناوت میں صلاوت و عظمت رکھتی ہے۔

کیا یحقیقت بنیں کر قرآن کے دورِنزول سے آج تک جن قدربے شارحفاظ اس کتاب کے حافظ رہے ہیں ہواالی ما سے حافظ رہے ہیں ہواالی ما نظر رہے ہیں دنیا اوردین کی کی کتاب اورکئی تحریر کو اس کا ہزار وال حصر بھی نصیب نہیں کر سکی اور نہیں کہ ما اور نہیں کہ ما کا میں مواع باز پرہے جس کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکی اور نہیں کرسکتی ہے اس کے ماضی و حال بلا شبہ متقبل کے آئیندوار میں ۔

یبی دجہ کر قرآن مکم جب یہ کتا ہے کہ بن القرآن "بون تواس کے معنی صرف بہی نہیں ہوئے کہ دہ بھی ندسری کا ابول اور تربیوں کی طرح پڑھی جاتی ہے اس لئے قرآن ہے بلکدہ اس حقیقت مطورہ بالاکوییش نظر رکھ کرے کہتا ہے کہ جبکہ میرے پڑھے جانے اور میرے نظم الفاظ کو دہرائے جانے یہ کہ جبکہ میرے پڑھے جانے اور میرے نظم الفاظ کو دہرائے جانے ہے جانے یہ کہ جب کہ دوسری تام کا بول اور تحریروں پڑھوسی امتیاز مال ہے تو یہ کہتا ہی جانب ہے کہ قرارت ہے اور مذصر حن میرے ادامرونوا ہی کے اشتال سے سعادت کہری میں مور ہرا معادت کی وجہ سے میری قرارت جی صدر ہرا رسعادتوں کا مجموعہ ہو اور اس لئے میں بلا مشبہ القرآن " ہوں۔

اور حكنظم ومعانى كانجام واعجازك سائق ميرابيغام تام كائتات انانى بلكمزى وم

کے لئے آخری بیفام جان ہے اور ابری وسروی نجات کا کفیل کھیت بالغد کا حامل عظمت و کرامت کا پیکر مجدو شرف کامعدن عزت و غلبہ حق کا مبط ہے اور اس لئے کتب سا ویہ میں روجو وحیت تعجب کا پیکر مجدو شرف کا مبدو ہے ہے۔ اور اس لئے کتب سا ویہ میں را وجو وحیت تعجب کم مرکز بن گیا ہے۔ بس اس میں کیا شبہ ہے کہ میں قرآن مجدو ہی مجوں اور قرآن کم میں موں اور قرآن عجب میں موں اور قرآن عظیم مجی ہوں اور قرآن تحب میں موں اور قرآن عظیم مجی ہوں اور قرآن عجب میں موں اور قرآن میں میں موں اور قرآن میں میں دی الذکر ہی ۔

اور ونكرم رى صفت المراق أن يا القرآن ايك نايال صفت باسك ميرى رشدوم وايت كي بيام بين عبر المراق المر

چان پر بقره، نبار، مائره، انهام، اعراف، پونس، توبه محل، اسرائیل، فرقان، زخرف، جی، طلا، نمل، نصص، پوسف، احقاف، قمر، رعن، مزمل، دمر، حشر، روم، سا، خم، ق، س، رعد، قیامه، انتقاق میں ایک جگدیا متعدد جگد قرآن یا القرآن نزکورسها اور سورهٔ بروج میں میل بوقرآن جید آیا سے اور سورهٔ بروج میں القرآن العظیم اور سورهٔ تیس القرآن العظیم اور سورهٔ تیس القرآن العظیم اور سورهٔ تیس القرآن المحید اور دورهٔ ویس طلا، خوری، زخون میں قرآن عبالی کیا اور سورهٔ وی مین قرآن عباله کما گیاہے۔

غرض به بین وه صفاتِ عالی اوراوصافِ برنر و مجرعه کمالات کے لحاظ سے قرآنِ عزیر کوفیر نظام الئے دنیوی اور درا تر برخری سے متاز کرتے ہیں بلکہ تام کمتبِ ساویہ پرفضیلت ورتبری ظاہر کرتے ہیں اور کلام اہٰی ہونے کا بڑوت واضح اور برمان روشن پیش کرتے ہیں۔

ذلك فضل الله يُوتيد من يشاموانقه ذوالفضل لعظيم

## عم تشدو

## حفاظت خوداختباري رايك نظر

ازجاب ميرولى الفرصاحب الروكيث ايث آباد

ابک مرت سے عدم تشرّد ، ، (Non - Violence) کا اصول مبدوسانی سابت میں ایک مرت سے عدم تشرّد ، ، ، وراب تک اس کے حق میں اوراس کے خلاف بہت کی لکھا اور کہا جا چکا ہے۔

اس اصول کاسب سے بڑا حامی اورسب سے زیادہ پرجار کرنے والا ایک مندولی لاہ و۔ اس فلاف میلا توں کا ایک طبقہ بڑے ندور شورسے عرم نشرد کو ایک غیراسلامی اصول ٹابت کرنے میں موز کے باتی عوام عام طورسے ابنی اکوغیر اسلامی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔

اس مضمون میں عدم تشدد کے متعلق فالعل سلامی نقط کا ہے بیجے کی کوشش کی کئی ہا کہ معلی ہوسے کہ اسلام میں عدم تشدد کی کوئی جگہ یا مطلق نہیں اور ایصل کی دنگ بین بھی اسلای احول کہ اسلام میں عدم تشدد کی کوئی جگہ یہ یا مطلق نہیں اور ایصل کی دنگ بین بھی اسلای احول کہ اسلام یا نہیں۔ مخصر الفاظ میں عدم تشدد سے بیم ادہ کہ تشدد حق کی اجو گا ہوتا ہے یہ ایک کرے تواس کے مقابط میں صبر برداشت اور عفو سے کام لیاجائے ۔ تشدد دقت کا موقا ہے یہ ایک تضدد قولی الین کی کوئر ابھلا کہنا ، گالی دینا ، تو مین کرنا ، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ ، دوم (تشد و فعلی ، مین کی کوئر ابھلا کہنا ، گالی دینا ، تو مین کرنا ، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ ، دوم (تشد و فعلی ، مین کی کوئر ابھا کہنا ، گالی دینا ، تو مین کرنا ، غیبت کرنا وغیرہ و خیرہ ، دوم (تشد و فعلی ، مین کی کوئر ابھا کہنا ، گالی دینا ، تو مین کرنا ، غیبت کرنا وغیرہ و خیرہ ، دوم (تشد و فعلی میں کرنا ، غیبت کرنا وغیرہ و خیرہ ، دوم (تشد و فعلی میں کرنا ، غیبت کرنا وغیرہ و خیرہ ، دوم (تشد و فعلی میں کرنا ، غیبت کرنا وغیرہ و خیرہ ، دوم (تشد و فعلی میں کرنا ، غیبت کرنا و خیرہ و فیرہ ، دوم (تشد و فعلی ، بعنی کی کوئر ابھا گالی دینا ، تو میں کرنا ، غیبت کرنا و خیرہ و میں و کرنا ہو گائی دینا ، تو میں کرنا ، غیبت کرنا و خیرہ و کوئر ابھا گائی دینا ، تو میں کرنا ، غیبت کرنا و خیرہ ، دوم انتشار کرنا ہو کہنا ہو کرنا ہو کہنا ہو کہن

ہر رہیت میں اور ہر کی قانون میں تشدد کے مقابلے میں تشدد کے استعمال کرنے کا جواز موجود ہے جوابی تشدد کی دوصور تیں ہیں۔

را) تشدد کرنے والے کے خلاف قانونی عدالت تشددکا حکم دے بعی مجرم کوقتل کرنے - عبا نی سزادینے، جلاوطن کرنے، قید کرنے یا جرمان کرنے کے احکام صادر کرے۔

۲۱) ابنی جان اور مال کی حفاظت کے لئے پاکسی دوسرے شخص کی جان اور مال کی حفاظت کے لئے بائے معالی جن حال استعمال کرے۔ اِس جن کے لئے سرخنعس کو جن حاصل ہے کہ وہ تشدد کرنے والے کے مقابلے میں تشدد کا استعمال کریے۔ اِس جن کو قانونی اصطلاح میں جن حفاظتِ خود اختیاری کہتے ہیں۔

اس معنون کامس معاتوصرت اُس تشدداور عدم تشرد کابیان کرناہ جوحفاظت خوداختیا کی میں سنعال ہوتا کے میں میں میں است میں سنعال ہوتا ہے لیکن چونکہ تشرد کم عمرالت اور تشرد مجرادِ حفاظت کے مباحث ایک حد تک ہم والبتہ ہیں۔ اس لئے فہم مطالب کے لئے ضروری ہے کہ تشدد بحکم عدالت کو نظرا نداز نہ کیا جائے۔

جیاکداد بربیان موا، برشرایت میں جوابی تشرد کا جواز موجودت ۔ چا کچر مندو وُں میں بی جہاں بروے دھرم شاستر پی تقیدہ ہے کہ کی صورت میں بی جہاں بروے دھرم شاستر پی تقیدہ ہے کہ کی صورت میں جی کی دوروح کو تتل کرناجا کر نہیں ۔ دہاں بردے ارتقا شاستر آیت آئی کو قتل کرناجا کرئے ۔ مہندوں کی مذمبی کتا ہوں میں جی قسم کے لوگوں کے دیائی کہاجا آہے۔

(۱) دہ تخص جو کی کے گھر کوآگ لگائے آیا ہو۔

(٢) وه تخص جوز سرخوراني كامرتكب بور

(٣) وه خص جملع موكركي كوقتل كيف آئے -

(م) وشخص حوكى كى دولت يا

(٢) زمين جين کے۔

(۵) عورت یا

مؤكا قول ہے كه آند آن كو قتل كرناگذا ه نہيں الين تحص كوب ترود قتل كرديا جاہئے بهد قانون بس اس سے كم درج ك تشرد كے جواب بيں كم درج ك تشرد كا استعال كرنا بھى جائز ہے -شريعيت موسوى بيس تشرد كجاب تشرد كے احكام جوموجوده كا ب تقرس بيں كھے بي حميديل ہيں -مجوكونى كى مردكو مارے اور وه مرجائے تو وه البت قتل كيا جائے " برانا عبدنا مدكتا بالخروج ما س ٢٠- آست ١١ -

"اورجآدى كومُ الے جائے اورائے بج دالے یادہ اس كے پاس سے كروا جائے تووہ البت الدوالا جائے كا" كاب وباب مذكور آمت ١٦ -

م. . اوراگروه اس صدے سے بلاک ہوجائے تو توجان کے برلے جان ہے اور آنکھ کے برلے

آنکه ان کے برلے دانن اور ہا تھ کے برلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں ، جلائے کے بدلے

ہالاً، زخم کیبرلے زخم اور چوٹ کے برلے چوٹ "کا بہب برکور آیات ۲۳ تا ۲۵ ۔

«اوروہ جواٹ ان کو بار ڈالے سوبار ڈوالا جائے گا . . . . اوراگر کوئی اپنے مہائے کو

چوٹ لگائے موجیا کرے گا ویا ہی پائے گا۔ توڑنے کے بدلے توڑنا۔ آنکھ کے

بدلے آنکھ۔ دوان کے بدلے دانت، جیراکوئی کی کا نقصا ن کرے اس کولیا

مبرلے آنکھ۔ دوان کے بدلے دانت، جیراکوئی کی کا نقصا ن کرے اس کولیا

«تو تم اس سے وہ سلوک کیج وجوائی نے چا ہا تھا کہ اپنے ہائی سے اور درمیان سے دفع کیجو۔ تاکہ باقی لوگ نیس اور وہشت کھائیں اور آگو کہ

برلی کو اپنی درمیان سے دفع کیجو۔ تاکہ باقی لوگ نیس اور وہشت کھائیں اور آگو کے

برلہ جائی کو اپنی درمیان الی شرارت کیم ہوئی اور تیری آنکھ مروحت ساکھ کہ جان کا

برلہ جائی رہوگا" برانا جدنا مہ کتاب استشنا۔ باب 10 آیات 10 تا 11 ا

تورمیت کی مذرجها لاآیات سے تشدد کجوابِ تشدد کی اجازت بلکم ورت ثابت ہوتی ہے فی الواقعہ جوابی تشدد طروری ہے کیونکہ یہ اور لوگوں کے لئے درس عبرت ثابت ہوتا ہے۔ اگر ظالم کے لئی مزام قرید ہوتو ظلم کے عام ہوجانے کا اندیشہ پر اہوجا تا ہے۔ پرانے عبدنا ہے کی ہے آیات گولفظ اللہ ایس مقالت کے متعلق ہیں، لیکن معنا ان کے اصول تشدد کھا ظت خودا ختیا ری پر تھی ماوی ہیں، اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت میں تشدد کا استعال کرنا ان ان کا فطری حق معلوم ہوتا ہے۔

مین اب جوابی تشددگی اجازت اور ضرورت عے متعلق قرآنی آیات کی روشنی سے پیم اجبیر کے

روش كرف كى سى كرس وما توفيق الاباشد العلى العظيم -

اس بارے س توریت کی آبات آب اور پر چھے۔ اس آبتِ قرآنی میں انہی احکام کودوبارہ بیان کیا گیاہے۔ اکثر علمائے اسلام اس طوف کے ہیں کہ تورات کے یہ احکام جنیں قرآن جمید نے بھی بیان کیا ہے ہارے لئے بھی بیان کیا ہے ہارے لئے بھی بنزلم قانون ہیں کیو ککہ قرآن نے النیں صراحت سے منوح نہیں کیا بیکی بعض بیان کیا ہے ہادے لئے بھی بنزلم قانون ہیں کیو ککہ قرآن نے النیں صراحت سے منوح نہیں کیا بیکی بعض

ك چند بُرك كامون كى سزاقاتل كودىيك كا) اوراس طرح قاتل دمقتول بين كم كرادك كا-"

پی قرآن جیدگاس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوتم کے تشدد کے بدلے میں اس قیم کا تشدد ہائے ہے۔ بلک فرض ہے لیکن ساتھ ہی میم بھی اجازت دی ہے کہ مطلوم طالم کو معاف بھی کرسکتا ہے۔ جتی کہ قاتل کو معاف بھی قرامعاف کرسکتے ہیں۔ یہ کم جوابی تشدد بجئم عدالت اور جوابی تشدد بجفاظت خودافتیا کی میں مقتول کے ورثامعاف کرسکتے ہیں۔ یہ کم جوابی تشدد بجئم عدام تشدّد یا اس بار سے میں دونوں صور توں بچھاوی ہے۔ بن یہ ایک صورت ہے عدم تشدّد یا اس بار سے میں قرآن مجید کا ایک اور تقام ہی غور کے قابل ہے۔

يَّا يَكُاللَّذِيْنَ الْمَعْ الْكُتِبَ عَلِيمُ الْمُحْدِينَ الْمَاليَا بِيَمْ رِفَعَاصَ مَوْلُولِ الْمَاليَا بِيَمْ رِفَعَاصَ مُولُولِ الْمُعَالِينَ الْمُورِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْمِينَ الْمُعْدَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدِينَ الْمُعْدِي

وَالْعَبْدُ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْمُنْ فَى الْمُنْ اللّه الل

قصاص سے مراد ہے تند در بجابِ تشرد - برلہ لینا، قاتل کو قتل کے جرم کی سزامی قتل کرنا یا زخم پنجا نے والے کو بدلے ہیں اس طرح کا زخم پنجانا قصاص ہے ۔ ان آیات کی روسے قصاص لازم ہے لیکن ماتھ ہی یہ بھی اجازت ہے کہ اگر مفقول کے ورثا قاتل کو یا مضروب غارب کو معاف کرنا چاہے تو کرسکتا ہے ۔ یا درج کہ قتل کی مزاموا ف کرے خون بہا کہ قتل کی مزاموا ف کرے خون بہا بداجا ہی تو فرن بہا بطیب خاطرا دا بدناجا ہی توجہ کہ وہ خون بہا بطیب خاطرا دا کردے و قصاص کو خرض بنا کر اخترافی آئی ناجا زت بھی دریری ۔ یہ اس کی طرف سے اس نے معافی کی اجازت بھی دریری ۔ یہ اس کی طرف سے اس نے بندون پر فضل کو کم ہے تخیف ہے اور رحمت ہے ۔

ان آیات بین تصاص کے فرض ہونے کی مکت بھی بنادی اور کہا کہ قصاص میں تہاری زندگی کم فی اور کہا کہ قصاص میں تہاری زندگی کم فی الواقعہ اگر تشدد کے مربے ہیں تشدد عام ہوجائے اور آدی کی زندگی خطرے میں ہرجائے۔
تورات بیں جی تصاص کے فرض ہونے کی مجلتے ہی وجائمی ہے تو اس طرح برائی کو اپنے درمیان سے دفع کی بیکڑ تاکہ باتی لوگر منیں اور آگے کو تمہارے درمیان الی شرارت مجر نہ کریں " کیجئے تاکہ باتی لوگر منیں اور دہشت کھائیں اور آگے کو تمہارے درمیان الی شرارت مجر نہ کریں "

نیکن جہاں تصاص میں حکمت ہے۔ وہاں معافی میں مجی ایک حکمت پنہاں ہے جوا کے جل کرمیان ہوگی۔ بیں ان آیات میں مجی عدم تشردکی ایک صورت بیان موئی ۔

اکوباکے والعبد بالعب والا نتی بالا نتی ۔ کے متعلق مضرین اور فقہا کے درمیان ٹرااخلا ہے بعض مضرکھ کیے اور بیکن بہاں اس بحث میں بڑے کی ضرورت نہیں۔ زمانہ جاہلیت ہیں رواج تھا کہ اگر کی کرور قوم کا کوئی غلام کی بخت میں بڑنے کی ضرورت نہیں۔ زمانہ جاہلیت ہیں رواج تھا کہ اگر کی کرور قوم کا کوئی غلام کی بڑی قوم کے آدی کو قبل کردیتا قوصل قائل کی جگہ کمزور قوم کے کئی آزاد آدی کو برلے میں قتل کردیتے۔ اس کے بعکس اگر کمزور قوم کے کئی آدادی جگہ کہ ورقوم کے کئی آزاد آدی کو برائے ہیں اگر کمزور قوم کے کئی آدی کو طاقع وقوم کا کوئی آزاد مرد قتل کردیتا تواس آزادی جگہ کی غلام کو قتل کردیتے۔ ای طرح کی اور نامنصفا نہ رسی بھی عرب میں جاری تھیں۔ قرآن جو یونے ان بیہودہ و سمو کو بند کرنے کا حکم دیا۔ اس لئے قرآن جو یو کے ان العاظ کا بہی ترجہ منا سب معلوم ہوتا ہے کہ اگر قاتل آزاد ہوتواسی آزاد کو تاک کروا دراگر قاتل عورت ہوتواسی عورت کوقتل کروا دراگر قاتل عورت ہوتواسی عورت کوتیل کے احکام برغور کھی کے۔

"تم س جگے ہوکہ ہائیا آئی کے برائے آنکہ اور دانت کے بدلے دانت برس تہیں ابتا ہوں کہ ظالم کامقابلہ نہ کرو بلکہ جو تیرے داہیے گال پرطا بچہ مارے دوسرالھی اس کی طرف بھیرے ادرا گرکو کی چاہے کہ تجہ پڑا اش کرکے نیری قبالے، کرتے کو بھی اُسے لیف دے اور جو کو گئے ایک کوس بھارلے جائے اس کے ساتھ دوکوس جا جا کو گئے گئے ہے کچھ ایک کوس بھارلے جائے اس کے ساتھ دوکوس جا جا بجو کو گئے ہے کچھ ایک کوس بھارلے جائے اس کے ساتھ دوکوس جا جا بجو گئے ہے کچھ سے قرض چاہے اس سے سند نموڑ "
تم س جگے ہو کہ کہا گیا اپنے پڑوی سے دوئی رکھ اور الب و شمن سے عداوت ، ہرس تھیں اُس کے ایک بھر کہا گیا اپنے پڑوی سے دوئی رکھ اور الب و شمن کے برکت چاہوج تھی کہتا ہوں کہ ایک کو سے اور جو تھی پر لیفت کریں اُن کے لئے برکت چاہوج تھی کہتا ہوں کہا ہوں کہا کہ کو سے دوئی دو اور جو تھی پر لیفت کریں اُن کے لئے برکت چاہوج تھی کہتا ہوں کہ اُس کے لئے برکت چاہوج تھی کہتا ہوں کہ اُس کے لئے برکت چاہوج تھی کہتا ہوں کہ اُس کے لئے برکت چاہوج تھی کہتا ہوں کہ اُس کے لئے برکت چاہوج تھی کہتا ہوں کہ اُس کے لئے برکت چاہوج تھی کہتا ہوں کہ اُس کے لئے برکت کی اُس کے لئے برکت چاہوج تھی کہتا ہوں کہتا ہوں کہ اُس کے لئے برکت چاہو جو تھی کہتا ہوں کہتا ہوں کہ اُس کا کہتا ہوں کہا کہ کہتا ہوں کہتا ہوں کہ بھو کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہتا ہوں کی اُس کو کہتا ہوں کہتا ہوں کے اُس کو کو کہتا ہوں کو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کو کہتا ہوں کو کہتا ہوں کو کہتا ہوں کی کو کو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کو کہتا ہوں کو کہتا ہوں کے کہتا ہوں کو کہتا ہوں کی کہتا ہوں کو کہتا ہوں کو کہتا ہوں کر کو کہتا ہوں کی کو کہتا ہوں کو کو کہتا ہوں کو کہتا ہوں کو ک

کیندرکھیں ان کا بھالکرواور چڑہیں دکھ دیں اور تائیں ان کے لئے دعا ناگو، تاکہ تم
اپنے باب کے جو آسان پرہے فرند ہو۔ کیونکہ وہ اپنے میں کو بدول اور نیکوں پڑا گا آ
اور داستوں اور ناداستوں پر مینہ برسانا ہے کیونکہ اگر تم انسیں کو بپار کروجو تہیں بپارکرتے
ہیں نو تہا دے کئے با اجرہے ؟ کیا محصول لینے والے ہی ایسا نہیں کرتے ؟ اوراگر تم فقط
اپنے ہمائیوں کو سلام کرد تو کیا زبارہ کیا ؟ کیا محصول لینے والے ہی ایسا نہیں کرتے ؟ اوراگر تم فقط
اپنے ہمائیوں کو سلام کرد تو کیا زبارہ کیا ؟ کیا محصول لینے والے ہی ایسا نہیں کرتے ؟ لی
تم کا مل ہو جیسا تہا دلبا پ جو آسان پر بچکا مل ہے " باعبدنا مدینی کی آخیل ۔ باب آبات مرہ تا مہی ا

(۱) تورات جونزکوره نیون کتابون سیسب سے سلے کی ہے تفدد کے جابین تشردکولا زم قراردتی ہے اورسا تھ می کرتی ہے کہ تیری آنکھ مروت شکرے اور ظالم کومعانی مددے۔

(٢) انجبل تورات کے بعد کی کتاب ہے ۔ اس میں تشدد کجواب تشدد سے بالکل منع کیا گیا ہے اور

مرصورت مين عفوت كام لين كاحكم وباكيا بي سيني كلي عدم تشرد كي تعليم ب-

مشہور ومعروف کاب برنس کے مصنق میکیا دیلی کے مندرجہ ذیل خیالات گویا انجیل کی اِسس تعلیم پرایک تنقید ہے۔

میکیا دیلی کمینگی کمزوری اوربزدنی برجله کرتا ہے اور اپنی معامرین برانی کمزوریوں کا الزام لگاتلہ جیساکہ اس کی تاریخ فلار لن سے معلوم ہوتا ہے جب وہ بیروال کرتا ہے کہ ان ا اپنی قدیم عظمت سے کیوں گر کئے ہیں تو اس کو اس کی وجدان کی تعلیم نظر آتی ہے جب کے اٹرات نے ان کو ایا بھ اور مایوس کردیا ہے اور اس تعلیم کا سب سے بڑا تعلق مذہب سے ج قرمار آبرو، عزت نفس فرت اور صحت عیم کو بیند کرتے تھے اور قدیم مذاہب ان فانی

لوگوں کوجب سالان بہادرا ورمقنن بونے کی وجسے شہرت مصل کرتے تھے،الوبت كاجامه ببناديت تق ان كنربي رسوم شاندار بوت تع اوران مي اكثر خنى قرابيا ہوتی تنیں جولاز اُلوگوں کے دلول بن تنری اور درشتی کا میلان مپدا کرتی ہوں گی <u>"</u> " برفلات اس كم المذبب تفصداعلى كودومر عالم بي ماركمتاب ادراس ایثارنفس کو دنباكي الدكونظر تحقيك وتعليم ديتاب وه عزاوا برى شاندارنىكيا سىجىتاب اورفكروم اقبىكى فاموش زندگى كوفارى اموركى كلى زندگى يزرجيع ديتاب اروهم عقوت كالمي طالب مةلت توقوت فعل كالنبي للكرقوت برداشت كاراس اظلاق نے انسانوں كو كمزور كرديا ہے اور دنيا كوب دھرك اور شدت پنر آدميول كسردكردياس من كويموم مولياكه اكثر لوك ببثت كاميرس بنبت بدلي کے برداشت کرنے برزمارد مائل میں بمکیا دیلی ساتھ بی کتا ہے کہ مصح ہے کہ اسانی بندلى عيسائيت كى غلط مادىل سى بيدا بوئى بىلىن ان الفاظ سائس كايد مفصرنس ہوسکنا کہوہ عیسائی اخلاق اور قدیم اخلاق کے عام تخالف کو دایس لیتا ہے اوراس کا خورج بطوف ميلان سے وہ ظامرہے"۔ ك

دی قران مجید جرسب سے بعد کی کتاب ہے نشرد کے جواب میں تشدد کولازم قراردتی ہے لیکن ساتھ ہی عفو کی اجازت بھی دتی ہے۔

محویا بہلی کماب میں قصاص ہے اور عفونہیں ۔ دوسری کماب میں عفوہے قصاص نہیں ۔ تعیسری کماب میں عفوہے قصاص نہیں ۔ تعیسری کاب میں تعیام کی انتہا پر انتہا پر انتہا پر انتہا پر انتہا پر انتہا پر اور قرآن میں کہ تعلیم خیرالاموراوسطہا کا ایک روش نونہ ۔ قوات کے احکام عوام کادمتورالعمل بن سکتے ہیں -

طه تاريخ فسف صبد حلداول مصنف داكثر بيرلز موفد فك ترجه الدواز داكر خليف عبد الحكيم م ٢٠ - ٢٨ -

انجبل کے احکام خواص بلکہ انسان کا مل کامعمول ہوسکتے ہیں اور قرآن بجید کے احکام سرخام ہم عام کے سکتے ہیں اور قرآن بجید کے احکام سرخام معمول ہوسکتے ہیں اور قرآن بجید کے نشخ راہ کا کام دے سکتے ہیں۔ ہم ان کتابوں کے احکام پر جبنا گہرا غور کرتے جائیں گے قرآن جبر برہا را ایمان اتنابی زمادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔

نوع ان انی کی تاریخ میں امنساکے اصول بچل بیرا ہونے کا سب سے پہلا واقعہ خودر حضرتِ آدم علیہ السلام کی زنرگی میں ہی پیش آیا۔

كَانْكُ عَلَيْهُمْ نَبَا ابَنِي أَدَمَ مِا لَحْقَ ورسان وصال وم كا عليهم إِذْ قَرَّ بَا قُرْ بَانًا فَنُقُبِّل مِنْ إَحَدُها وونوس فقراني كي يس فبول بوئي ايك كيان وَلَمْ يُسَعَّبُنُّ مِنَ الاخر- قَالَ بن ساورية تبول بوئي دوسرے كى است كما إِنَّمَا يَتُقَبُّكُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِّبِينَ مِن تَجْعِ صردر قبل كرول كاس فجراب رياكا سنر لَيْنْ بَسَطَت إِنَّ يَهُ لَا ﴿ نُورِمِ إِكَّارُونِ بِي صَفِّولَ كُرْمَاتِ الرَّوْمِ عِلْمُكَّا لِتَفْتُولَىٰ مَا أَنَا بِكَاسِطٍ يِدى ميرى طوف ابنا بالتع عِيم قتل كرف كوتوس نهي الميك لاقتلك وإني أخَافُ برُهاوُل كابنا القيرى طون تجي قتل كرنيكو. الله ركب الْعَالِمَيْنَ . إِنَّ أُرِيدُ مِن تُوذُرْنابِرِن السَّرِي ورارك جِهانون كايروردُّ آنُ تُبُولُ إِنْ يَيْ وَالْمَيْكَ ہے میں نوبہ چاہتا ہوں کہ نواٹھالے میراگٹا ہ بھیاؤ عَلَوْنَ مِنْ أَصْحُبِ النَّامِ - المِنْاكَاه مِي يُسِ توموجاً المِي دورْخ سِ ساور وَذَٰ لِكَ جَزَآءُ الظَّلِيٰنَ -يى ب سراظ المول كى يحرآماده كرديا أساس فطوعت كالفشاء تنل أخيثر ك نفس في الني بهائي كے قتل كرنے يريس نَقْتُلُدُ فَاصْبُحُ مِنَ الْخَيِي بْنَ -تتل كردالا أوربوكياخاره العافي والوسع. (r. tre-0)

برقصہ ہے آدم علیہ المام کے دوبیٹوں ہابی اورقابین کا ران دونوں نے قربانی کی ابیل کی قربانی اس برقابین کا رشک حدیس تبریل کی قربانی افترون کی اورقابین کی قربانی و بائی کو جائی ہیں تجھے خرور قتل کروں گا۔ ہابیل نے جواب دیا کہ اس میں میراقصور نہیں النہ تعلقی صرف بہرگاروں کی قربانی قبول کرتاہے اوراگر توخواہ مخواہ مجھے تنل کرنے کیلئے میں النہ تعلقی مرف بہر کھے قتل کرنے کیلئے ہوں میں جواب میں مجھے قتل کرنے کے التہ نہیں الحق اوراگر توخواہ مخواہ میں تو اور تا ہوں کہ بہر جاتھ اوراگر توخواہ میں تو اس خواہ ہوں کہ اگر توجھے قتل کرے توجھ مظلوم کے گناہ مجی تیرے مربر پڑیں اور نہرے اپنے گناہ مجی اور نواس جرم کی پا داخی میں دور خیس جائے کیونکہ ظالموں کی مزا ہیں ہے اس برقابیل کو قتل کردیا۔

اس میں شک نہیں کہ ابیل کا پیطرز عمل جوآ ایت بالا میں مذکور ہوا خود مابیل کا ابناطرز علی تھا۔ خدا کا حکم ندتھا لیکن یمقینی بات ہے کہ پیطرز عمل حیں انداز سے قرآن مجید میں بیان ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہابیل کا یدنیصلہ انٹر تعالیٰ کومنظور و غبول تھا۔

ابیل نے یہ جو کہاکہ میں جا ہتا ہوں کہ تومیراگنا ہ بھی اعظالے، اس پرنجی اصحاب کو یہ تردد ہوا کو ایک کا بوجہ دوسراکیوں اعظامتے گا در ایک کے گنا ہ کا بار دوسرے کے سر برکیو مکر بڑے گا ۔ اس لئے انفوں نے باقی کا ترجم کیا \* میرے قتل کا گنا ہ " بینی تواپنے اورگنا ہ بھی اعظامتے اور مجمعے قتل کرنے کا

من م بی ایکن با آی کا یہ ترجم بحض سیند زوری ہے مظلوم کے گنا ہوں کا بارظا لم کے سر کوس طرح پڑے اس سوال کا جواب بخاری کی ایک عدمیت میں موجود ہے -

قرآن مجيدس اكثرمقالات برقصاص اورعنويعي جوابى تضددا ورعدم تشدد كابكجا ذكر مواسه اورجوابي تشدد كاجوازا ورعدم تشدد كي فضيلت بيان موئي سم ر

وَالْذِيْنَ إِذَا اَصَا عَمُوالْبَغَ مُمُ يَنْعَوُرُوْ اوروه لول كرجب بوتا به أن رَظِم توده برله لية وَجَزَآء سَيِنَةً سِيِنَةً عِنْهُ الْمَا فَسَنَ بِي الطبرل بُرائى كاب برائى ويى بى بس عَفَا وَأَصْلَحُ فَا خُرُهُ عَلَى الله والله عَلَى الله والله عَلَى الله والله والله المراجع كايني شبا المظل في وكلي المنصار الذك وعد ببنك وه ظالمول كوب نهي كراء تَعْدَ عَلْمَ الله فَا وَلَهُ وَالله مَا عَلَيْهِ مَدَ اور من برليا بعداس كاس بظلم بوايو مِنْ سَبِيلَ وَإِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَىٰ لَذِيْنَ اليه لوكوں بركونى الزام نهبى الزام تو أن بهت يُخلُومُونَ النَّاسَ وَيَهُ فُونَ فِي الْأَرْمِ خُولُمُ كُرِية مِن الرَّامِ مَن يَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

ان آیات سے پہلے کی آیات میں اچھ لوگوں کا ذکرتھا۔ انہی اچھے لوگوں میں وہ لوگ بھی مذکور ہو جوظلم کا بدلہ لیتے ہیں چندا ہم بانیں جوان آیات سے ثابت ہوتی ہیں یہ ہیں۔

(۱) مظلیم کی طوف سے جوابی تشدد ظالم کے تشدد سے زیادہ یا برتر توعیت کا نہیں ہونا چاہ می حق خفاظت خودا فتیاری کے موجودہ ملکی قانون میں ہی بہ شرط موجود ہے کہ جوابی تشدد طرورت زیادہ نہ ہو (۲) جوابی تشدک استعمال کونے والے پرکوئی الزام نہیں اور شایسا تشدد جرم کی تعریف میں آ تا ہے دس مرت استحق پرہے جو تشدد میں ابتدا کرتا ہے یا اس شخص پرجوجوابی تشدد میں عزرہ ہا مدد سے مقررہ ما الزام صرت استحق پرہے جو تشدد میں ابتدا کرتا ہے یا اس شخص پرجوجوابی تشدد میں عزرہ ہا مدد سے مقررہ ما استحق پرجوجوابی تشدد میں ابتدا کرتا ہے یا اس شخص پرجوجوابی تشدد میں ابتدا کرتا ہے یا اس شخص پرجوجوابی تشدد میں ابتدا کرتا ہے یا اس شخص پرجوجوابی تشدد میں ابتدا کرتا ہے یا اس شخص پرجوجوابی تشدد میں ابتدا کرتا ہے یا استحق پرجوجوابی تشدد میں ابتدا کرتا ہے کہ دور سے کاروجا کی سے دور سے کاروجا کی تعریب کی تعریب

(م) بوشخص ظالم کے تشدد کے جواب میں تشددند کرے ملکہ اسے معاف کردے۔ اندرتمالی اُسے اِسْرتمالی اُسے اِسْرتمالی اُسے اِسْرکا اج عطاکرے گا۔

۵) تشدد کے مقابلے میں صبراور عفوسے کام لینا بڑی بلندیمتی کا کام ہے اور بڑا قابلِ ستائش کام ۔

عنوازگناه سرت المن نتوت است بے طم وعنوکا رِنتوت تمام نیست بگذر زجر خِصم وکرم کن که عاقبت درعفولذ قرست که درانتهام نیست قرآن مجید نے المجیل کی طرح قصاص کو ناجائز نہیں کھیرا یا کیونکہ ان انی طبائع مختلف میں در شخص اتنا بلند ہمت ہے کہ وہ مرتث درکو معاف کرسکے اور نہ مرظا کم اس کاستی ہے کہ اسے معاف کر دیاجائے۔ بقول سحدی

به النبي المراب احمال ب وليكن نبايست با مركب تا الم النبي ا

ان آیات میں افنہ تعانی نے حضرت رسول کرم میں افنہ علیہ دسلم کویاد دلایا ہے کہ آپ بی بین، بشیر ہیں، فنریوس داعی الی اخترین اورا ہل عالم کے لئے روشن چراغ ، اس لئے نوگوں کوا بنا بیغام سناتے جائے ۔ کفار کو عذاب آخرت سے درات جائے ، ایان والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل دکرم کی خوشخبری دیتے جائے ، دینا میں فور ہمایت کی روشن میں لائے جائے ، کا فروں اور منافقوں کی با توں میں آئے اور منان کی ایڈارسانی کی برواہ کی کے ۔ انسترکا رسازے اور آخرکا رآپ کی کاررازی کرے گا اور آپ کو کا میاب بنائے گا۔

بال الخضرت ملى المعليد والم كوكفاركى ايذارسانى كمقلط مي صبر برداشت اورتوكل

كاحكم دياكيا ب دكرايزاك مقابل سيراكا يه عدم تبردكي تعليم ب-

اُدُعُ إِلَىٰ سَبِيْلَ رَبِّكِ بَالْحِكُمْ وَ الْحِلْقِ مَ الْمُوعِظَمِّ الْحَرَانِ كَمَا تَوْلِمِوْ طَلِقِ الم المُوعِظَمِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمُ إِلَيْ فَي الْجِنْ الْحِيْنِ الْحَرَانِ كَمَا تَوْلِمِوْ طَلِقِ الْمُوعِظَمِ الْحَرَانِ كَمَا تَوْلِمِوْ طَلِقِ الْمُوعِظَمِ الْحَرَانِ كَمَا تَوْلِمِوْ السَّحَرِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

تبلیغ کاکتنا فولبورت طریقه بنایا گیام و دعوت حکیماندم و انفیعت خوش آیندم و اور مجت خوش آگند تر اگر مارسے مبلغ اس اصول پر کا ربندم و ل تو کامیا بی تقینی مولیکن افسوس سے کہ ماری تبلیغ اور ممارسے تبلیغی مناظرے محض ایک دوسرے کی تفتیک پرمنی موستے میں۔اورسیں۔

ان آیات میں جوانی تشرد کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہ ہا گیا ہے کہ اگرتم تشرد کرو تو بس اتناہی جتنا تم پرکیا گیا ہوا ورسات ہی بیجی کہ دیا گیا ہے کہ بہتر تو بہی ہے کہ تم تشرد کے جواب میں نشرد نہ کرو۔ بلکم مراور برواشت سے کام لو۔ جی جا ہتا ہے کہ ان آیات کے نیچے مولانا ابوالکلام آزاد نے جونوٹ کھا ہونقل کردوں تاکہ میری مدی کھی کھی جارت کے صحابی ان کا دریا نداسلوب باین ایک سرسز نخلتان کا کام دے جائے۔

\* غور كروقرآن كامحض ايك لفظ بالمحض ايك تركيب كسط مقاصد ماك فيصل كريا كفي بي بطلب خدام دعوت كاحكم ديا گيانفا \* أدْعُ إلى بيني ربّب بس چاب تفاكيها ل بي برله لين كاحكم ديا جا آكد اگر غهارت ماضعتى كى كى به توتم بى دليي بختى كرور مگر نهي ايسا نهي فرايا بلكه كها \* وَانْ عَاقَبْمْ \* "اگر اليا بوكه تم خالف كي مختى كرواب مي ختى كرا چا بو ق چاب كه حدس نه برمود اس ومعلى بواكم من كام به بي كاحكم نهي بوعق اجازت ب بعن اگرایک آدمی دو مقام حال نبی کرسکا جاس بار سیس بیتری اور فوبی کامقام کر مجیل جانا اور نجش دیا۔ توجرائے مبدلے کی اجازت دیدی گئی کولیکن اجازت کو مبشل ماعوقیتم " سے مقید کردیا، تاکه زیادتی کا در واز و کی بند سرجائے۔ آب ددی را بین کھی را گئی ہوئی کہ جیل جا کا اور کا خش دو۔ رخصت اس کی ہوئی کہ جینی سختی کی گئی ہوئی کہ جینی جاتی ہی تم می کرلو۔ اس سے آگے قدم نبیں بڑھا سکتے "

اس آیت کی تغییرس امام غزاتی درجة اسرعلیه کی ایک تقریریت مقبول بوئی می جوافول نے قطاس استعیم میں کعی ہے اور لجد کے مفسرین نے عوال سے اختیار کرلیا ہے وہ ہے ہی استعماد وہم کے لحاظ ہے ہران ان کی طبیعت بکیال نہیں ، اور ہر دہنی حالت ایک خاص طرح کا اسلوب خطا جا بہتی ہے ، ارباب وانش کیلئے اسرال کی ضرورت ہوتی ہے عوام کے لئے موعظت کی اور اصحاب خصومت کے لئے حمل کی بس اس آیت میں قرآن نے بینوں جاعتوں کے لئے بیشنوں طریقے بتلادیتے ہیں ، ارباب وانش کو حکمت کے مات و امراب خصومت کے لئے میشنوں جاعتوں کے لئے بیشنوں طریقے بتلادیتے ہیں ، ارباب وانش کو حکمت کے مات می احراب خصومت کے لئے حمل کی بی احال کا می اجازت ہے مگر بطری احس " (ترجان القرآن میں ۱۹۲۹)

اسلام کی ابتدائی دورکی تاریخ شا برہ کہ کومعظہ کے اہل کا ب کا فر آنحفرت می اندولی کم بر اللہ کی ابتدائی دورکی تاریخ شا برہ کہ کومعظہ کے اہل کا ب کا فر آنحفرت می کا فرائی کی کرے کھر اوران می معرفوگوں برجوا یا ان کے حرح طرح کے تخددا وظلم کرتے تھے تاکہ انھیں تنگ کرکے کھر کا فربنا دیں۔ یہ النہ کے بندے دنگا رنگ صیبتیں اورا ذیتیں جھیلنے رہے مگر ہاتھ نہ انھی یا ۔ کم و کہ انداز مالی کا حکم ماکہ جبیل جا کو اور بخش دو " مطعت یہ ہے کہ اس بردا شت میں عفو کا عنصر بھی موجودتھا غور کیے کے کہ اس بردا شت میں عفو کا عنصر بھی موجودتھا غور کیے کہ کہ تنا بلند مقام ہے۔

جوابی تشدداور مدم تشد کی دویثیتی ہیں۔ (۱) انفرادی اورشخضی (۲) جاعتی یا قومی

اس آیت سی جاعتی عدم نشدد کی تعلیم ہے، عدم نشددد وجیزوں پر موقوت ہے ایک علویمت، دوسری صلحت وقت ہے ایک علویمت، دوسری صلحت وقت بہاں جس عدم تشدد کا حکم دیا گیا ہے اس میں بدودوں عضر موجود ہیں، جس زمانے کی یہ بات ہے اس وقت مسلمان معدودے جند تھے اور کامیاب مدا فعت کے نافابل ، یہ تومصلحت کا عنظر کی موجود تھا کیونکہ درگذرہے ساتھ عفو کی ہدایت ہی موجود ہے ۔ علاماتبال مرحوم کا شمز

ليكن ويحية جرادكا حكم إيامي توكتنا حكيانه اوركتنامنصفانه

وَقَاتِلُوافِيْ سَبِيلِ سِنُواللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ اورارُواسْرِى راه بس أن وجِارُ مِن مس اور وَلانَعْتُكُ وَالِنَدُ لَا يُحِبُّ لَمُعْتَرِيْنِ نِينَ مُرويقِينَا السَّرَايِنَ كُرِيوالول كُوبِينِين وَاقْتُلُوهُم حِنْكُ ثَقِيفُهُ وَهُمُوهُمُ وَأُحْرِجُهُمْ كِتَا ارْتِل كردانس جال بادُادر كال دوال مِنْ حَيْثُ الْحَرِيْحُوكُمُ وَالْفِتُنَدُّ آشَتُ جَال وَكالاالْمُول فَتَمُ وَادرفتنرا وهَفْت مِنَ الْقَتْل وَ لا تُقَاتِلُوهُ وُعِنْ لَ بَقْل صادر الروان ومعراكم (يني كب) المَنْ عِيدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقْتِلُو كُمُّ فِيْرِ كِيس جب مَك كدوه مْارْس تم عدول يس فَإِنْ قَالَكُوكُ مُرْفَا قُنُكُو هُمْ لَكُ اللَّهُ الرُّوهُ الرُّولِ مَ تَوْقَلُ رُواُن كُولِي سَرَاء كافرو جَزَآءُ الْكَافِيْنَ وَفَانِ انْهَوَ أَفَلِتَ اللهَ كَي بِسِ ٱلروه بازآجائين تولفينا النَّرَغْفوراور عَفُورٌ رِّحِهِم - وَقَاتِلُو هُمْرَحَتَى مَم اوراروان عيال مَك مدرونية لَاتُكُون فِتْنَةً وَكُونَ الدّينُ يِدِّ وربوط وي السُّرك لئ بي الروم الآما فَإِنِ انْهَوْ أَلَاعُكُ وَانَ إِلَّا عَلَى لَا تَعْبِي عَيْ مَّرْظِ الموسِرية حِرمت والأنهين، الظَّلِينَيَّ النَّهُمُ الْحَيَّ الْمُ إِللَّهُمُ إِلَى إلْمَ حرمت والعَهميذ كبركت اورسبرتول وَالْحُومُ فَات قِصاص فَمَنِ اعْتَلَاى سِ مراس بعر حِزياد في كرت تم يواوتم بي عَكَيْكُمُ فَاعْتَنُ وَاعَلَيْهِ عِيْلِ مَااعْتَنَا الله السريراد في كروسي زياد تى اس في تمريكي عَلَيْكُمُ وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ادرورواننرك ادرها ن لوكه النرتال يبزي و اللهُ مَعَ الْمُنْقِينَ - (٢- ١٩٢١) كما تعب آبات بادمي قانون جنگ كے جوا صول بيان بوئے وه كرس غورك قابل بس -(١) الله اي صرف اسى قوم سيهو مكتى ہے جوحلة أورمو "الذين يقا مكونكم" اس معلوم وا

كجادسافانها تدامي

ردسائيم م گراناتعدى جاور فرامعتدين كوپ ندنيس كرتا -

(۳) عرب کے رواج کے مطابق خاند کھیے کے آواح میں لڑائی گرنامنع تھا۔ اسی طرح اعض مہنوں میں کو ان کر خواجی کے مطابق خاند کھیے اس کا میں میں کو گئی ہواہے کہ تم بھی ان حرضوں کا کھا ظکر و، ہاں اگر دشمن ان کا باس مذکرے تواس صورت میں تم بھی آزاد ہو۔

(م) اگر شن الوائ بندکردے تو تم می بندکردوی فان انتہوا میں کردو۔ اس صورت بس فتنہ
ده ) الوائی فتنہ دورکرنے کے لئے ہوفتنہ دور ہوجائے تو لوائ بندکردو۔ اس صورت بس فتنہ
یہ مضاکہ کا فرسل نوں کو کھر کفر میں واپس لانے کے لئے ان پرطر صطرح کے ظلم وستم کرتے تھے یہاں تک
کمسلما نوں کو ان کے مظالم سے تنگ آکر مکر چھوڑ نا پڑا۔ اس سے معلوم ہواکہ فنری آزادی کیلئے لوانا جا کر ناجا کرج کی جب یہ آزادی مل جائے تو معراؤ نا جا کر نہیں۔ دین کامعا ملہ ضراا ورآ دی کے درمیان ہے کئی بیرے
شخص کو یہ حق مال نہیں کہ وہ اس معالم میں دخل دے۔ اگر کوئی دخل دے تو لڑو یکن جب پردین کا
معاملہ خورا کے سیر دم وجائے تو لوائا بند کردو۔ و کیون الدین لئے "

(۲) تعدی کے مقلط میں اتن ہی تعدی کروطبی تم مرکی گئ ہو، اس سے زیادہ جائز نہیں ، یہ تقوی سے اور انفر تعالی تقوی کرنے والوں کا حامی وسردگارہے۔

آپنے دیجے کہ جوائی تشدداگر ضروری ہی ہوجائے تو مجی وہ شروط ہے بشرائط چند درخید ۔ پنہیں کم وجردہ زبانے کی اوائیوں کی طرح ان نیت سور صدود تک چلاجائے عمر ادکھا جاتا ہے کہ جولوگ عدم مراد اور اسناکی تضیک کرتے ہیں اور دومرول کو تشدد می آ ادو کرتے رہے ہیں وہ خود بڑے بندہ ل ہوتے ہیں اور دنت برعور توں کی طرح مگروں میں جب کر بیٹے جاتے ہیں مندر جدذیل قرآنی آبیت برانہی لوگوں کا ذکر ہے۔ دنت برعور توں کی طرح مگروں میں جب کر بیٹے جاتے ہیں مندر جدذیل قرآنی آبیت برانہی لوگوں کا ذکر ہے۔

اَلْهُ تَوْلِلَ النَّوْيُنَ فِيْلُ لَهُمْ لُقُوا كَيْانِين وَكِها لَوْ ان لُولُول كُون وَكُها كُيانِ اللهِ الْم الله يكم و اقتي الله المسلوقة و كدوك لواته النج اورقائم كرونما (اوراداكرو الواال كُونة فَكمَ كَلُوبَ عَيْرُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

مَدَمُعَلَمَ سِي جب كافر ملمانوں كوابزائيں دینے تھے تو بعض ملمان ہمتے تھے كہ ہیں جوابی تشرد كى اجازت دى جائے، اله بين كہا گياكہ نہيں الهي جہاد كا وقت نہيں، ہاستوں كوردك ركھوا ورنمائيں بڑھواور زكر اداكروكين جب جہاد كا حكم آيا تو بدلوگ كا فرول كے مقابط سے النا ڈررنے لگے جتنا خدا ہے درنا چاہئے بلكہ اس سے بى زماده اور كہنے لگے كہ الهى جہاد خلاف مسلمت ہے اور مہلت ہونی چاہئے - مولانا روم نے ابنى لوگوں كے متعلق كہا ہے۔

> درغزا چول عورتان فاند اند وتت جوش وجگ چول کن می فتند وقت کروفر تیغش چول بیاز با مجنب با درصف به بیجا مرو کزرفیق سست برگردال ورن زانکه وقت ضیق وییم اندآ فلال گرچ اندر لاف سحربا بلبن د

درمیان جرگرمرداند اند.
وتت لاب غزدمتان کف زنند
وقت ذکر غزدمششیرش دراز
لاف وغره ثراژ خارا کم شنو
زانکه زادو کم خالا گفت حق
پس مشوم راه این اشتر دلان
پس مشوم راه این اشتر دلان

توزرعنا ياں مجومیں كارزار توزطاؤساں مجو صيد وشكار قرآن جيرس تشدد فعلى اور تشدر قولى دونول كے جواب ميں عدم تشدد كي تعليم موجود ہے-أُولَوْكَ أُوْرِينَ أَجَرُ هُم مُنْ تَيْنِ بِي لِولَ بِي حَبْسِ أَن كا اجِردو دفعه ديا عائ كا -بَاصَبُرُوْا وَيَنْ رُدُنَ بِالْحَسَنَةِ بِي وَجِهُ الْعُول فِصِرُ الدرده ما تقمي المسيّنة ورما ورقاط ومنعقولة بالكومال كماته ادرج كهم فالفي دباي وَإِذَا مَمِعُوا اللَّغُو اعْمُ صُواعَنْهُ اس عض م كرتم بي ادرجب وه سنت بي لنوات وَقَالُوْالْنَااعَا لِنَا وَلَكُمْ أَعَالَكُمْ وَاس وَلَار مَنْ كُونَ مِن الديت بي كما عال سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لِاسْبَعْفِي مارے اعلام اورتمارے اعال نہارے ای سلام ہے الْجَاهِلِينَ - (٢٨ - ١٥ و ٥٥) تمرير بم جالمون كونين جائة -آب نے دیجیاعدم تشرد کا جردوچ نہے عبر کرنے کی وجہ سے ادربری کے بر لے بی نیکی کرنے کی وجه سے عدم انشدد رعل كرنے والے لوگ جوكوئى لغويات سنتے ہي تواس كے جواب بين لغو مات نہيں كہتے بلكه يه كرحل دية مين كه آپ جانين اورآب ك كام بها را اورآب كاساته مكن نهين. آب برسلام يو فكركامقام ب7 ج كل مم من كتف من جواس نهايت حكيامة تعليم يركار بند من ر وَعِبَادِ الرَّهُ اللَّانِيُّ يَمْتُونَ اورانْسرك (نيك) بندے وہيں تو عِلتين رمن إ عَلَى الْأَرْضِ هُوْنًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ عَبِرُوانكارك ساتق اورجب فخاطب بوتي بي الجيهدي قَالْوُاسُلْأُ (٢٥-٦٢) ان عالى توه جوابس كية بي كم إسلام بوء كتابلندمقام بس بالايد حال ب كه جالت كجواب مين حب تك مم راه حراه كرما فكرى تىلى نېسى مونى جادادستورالعل تويى -الالايجهلن احتن علينا فنجهل نوت جمل الجاهلينا

مولانائه و کید دو خوای بلنده نام کابند دیت میں جواس آیت میں مذکور ہوا۔
اگر گریٹ در آقی و سالوس بگوستم دو صد جندان وی رو
وگر از خشم د شاھے دہندت دعا کن خو شرل دخندان وی رو
والدّن کُن کا یَشْهَا کُ وُنَ النَّ وُر اوروه (نیک) لوگ جنہیں شہادت دیت
وَلِدَاهَ وُلْ اللَّهِ وَمَ وَالِمَ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الغوقول يالغونعل بين آجائة تونيك بندے جواب بين مذانعوكية بين م الغوكرية بين بلكر شرافت متانت اور وقاد كساتھ كاره كش بوجاتے بين -

وَاصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَالْحِرْمُ مُمْ الدرسبر كران باقر ن برجوده كمة بب اور حجود ك حجه الدان حجم المران باقر ن برجوده كمة بب اور حجود ك حجم الدان و حجم الدان و أولي المنتقرة وَعَمِلْهُ فَهُ وَالْمِلْ اللهِ اللهُ اللهُ

یخطاب ہے حضرت رہول کریم ملی انفرعلیہ وکم سے کا فراد در شرک آپ کو بہودہ باتیں کہ کہ کرا یا دیتے تھے۔ انفرتعالی کہتاہے کہ آپ ان کی باتوں برمبر کریں اورائفیں ان کے حال پر حبور دیں میں جاتوں العث یہ ہے کہ حبور تا انہیں جو مرز بان آ دی کے در خورہ بلکہ ہجر مِسیل کی ہوایت خوبصورت حبور نا ہی دہ جر میں عدم تشدد۔

سنیدم که مردان داو خدا دل دشمنان می نکرنر تنگ تراک بستر شود این معنام که بادوستانت خلاف است جنگ (سعدی فی الواقعه به مقام بهت بندی پرم کوئی خوش بخت دی و با ن تک بینی سکت بندی برم کوئی خوش بخت دی و با ن تک بینی سکت ب

جوابی تشدد بعنی قصاص کی حکمت اور صلحت بہلے بیان ہو بھی ۔ قرآن مجید میں عدم تشدد یا ابنا کی حکمت بھی بیان ہوئی ہے ۔

وَلاَ تَسْتُوَى الْحُسَنَة وَلاَ السَّيِنَةِ اورَ اللهِ الرَبِي اور مرى (بائ كا) دفيه كر الْحُدَة عِلَيْ اللّهِ في احسنَ فَإِذَا اللّهِ في احسنَ فَإِذَا اللّهِ في احسنَ فَإِذَا اللّهِ في الله اللهِ في الله اللهُ اللهُ في الله اللهُ اللهُ في الله اللهُ اللهُ في الله اللهُ ا

يه حكمت معيم تشدد كى اوريه مقام مه أن لوگوں كاجنسيں الله تعالی نے صابرا ور ذوحظً عظيم كہا ہے جضرت مرى تقلق معتلا مليكا قول مه كه وحن خلق آنت كه خلق را رنجانی ور نج خلق كمشى بے كمينه ومكافات "

بہاں یہ بتادیا دیجی سے فالی نہ ہوگاکہ وہ اصحاب جو قرآن مجید کے ایک نصف کو دومرے نصف کے دومرے نصف کے دومرے نصف کے مندوج فابت کرتے ہیں نقریباتام خرکورہ بالا آبات کو تیے سیف سے مندوج قراردیتے ہیں لیکن وہ لوگ جوان نہایت حکیمان اور زریں تعلیات کو مندوج کے گئتا فی نہیں کرسکتے یہ نہیں کہ سکتے کہ عدم نشد دیا امینا کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔

## خطبه بمبدى زبان

ازخاب مولانا سيدمناظراحن صاحب كيلاني صدر شعبه دمينيات جامعي غابنه حيدرآبا ددكن

حضرت دولانا كيلانى كايمضمن اميد ب ارماب علم ادراصحاب فتولى توجه وطاحظ فرمائيس كل دوين كم عبين شهروا كابر بهله محاس مسئل قلم المعاهيم به مولانا نحابي جديد تحقيق كى منيا د تقارضانيه كى جس عبارت برركمى سه علاملة بن عاب (شامى) كافيصله اس كم منعلن بيه به لكن كونها رجعا الى قوله فى الشروع لم نيقله احدوانها المنقول حكاينة الخلاف واما فى التقارضانية فغير حرب فى كمبيرال فروع بل مو معتمل لتكبير التشري اد الذرك بل حذا اولى ، لا فر شر مع الاذكار الخارج بين الصلوة يعنى منه تودرياره مكبير صاحب كام وجوع امام صاحب كى جانب ثابت به واورش بيد واضح بسكة متارضانية موجي كمه رسيم بي وه تكبير تحربي كم متعلق سه واضح بسكة متارضاني و تنابي و فكبير تحربي كم متعلق سه و المتحدد كالتنافية المتحدد كي المتحدد كل المتحدد كي المتحدد المتحدد كي المتحدد كل المتحدد كل المتحدد كي المتحدد كل المتحدد كلتحدد كل المتحدد كل

برط ل خلبه صعبه کی سرکاری زبان کامئله به رے خیال میں ایک اہم مئله ہے اوراس کا فیصلہ حیث م متفرق نیا سات کو یکم اکر دینے سے نہیں ہوسکتا۔ (عتیق الرحمٰ عَمَّا فی)

کرونسیر خلیق احرصا حب نظامی نے مبتدوتان کے اساطین صوفیہ کے تختیقی حالات کا جرسلسلہ بہان میں شروع کیا ہے بڑا مفید سلسلہ ہے حضرت مولئنا فخر قدس افٹر سرہ العزنہ کی سیرت طیبہ غالبا اس سلسلہ کی دوسری قسط ہے حق تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ توفیق پروفیسرصاحب کی رفیق ہو، مولا نا فخر رحمة الفرعلیہ کی سیرت کے آخریں بہ جوروایت نقل کی گئے ہے۔

وب اكرخطب بدلفظ مندى وربي ملكت خوا شروتو ديل تحيير على موضوع است هال شوا الأبرائ سائرالنا فائره مزاردك زربان عربي واقف نبستند (فحرالط البين ٢٣٥) برا لام عن افروري مسيمة

اس دقت اس کے متعلق مجھے کچے عرض کرنا ہے ایک زمانہ سے ہدورتان کے ضفی علی دیں یم کد ماب النزاع بناہوا ہے ، عربی زمان کے سواکسی دوسری زمان میں ضطبہ جمعہ کوغیر سنون قرار دینے والے حضرات کے دلا کل

عام طوريرشهورين، غالبان سسب ستوى تردليل دى سے جرحفرت شاه ولى الله ان بيش فرمائى ج وغيرعرني مالكسيس حالانكه جمعه وجاعات كاعب وصحابيس ظامري كمرمفتوحه ملكسي انتظام تعاليكن كوئى الىي شهادت نہيں ملتى حيى سے ثابت موتا ہوكه ان غير عن مالك كے باشندوں كى رعايت سے سنے والوں کی زبان میں نطیہ کے ترجہ کی اجازت دی گئی ہو؟

مجے اس دقت مئل كى دليول سے بحث نبيں ہے يوچينے والے جو يوچين بي كم بادت كان ملنا، اس كووجود شهادت قراردينا، ياكى مباح فعل كون كرنا، فعل ك عدم اباحت كى دليل كيام ن كتى يو ؟ كتاب وسذت مِن ترجه كى مانعت نہيں ہے اس لئے اس كومبال سجمنا چاہئے، صحابہ نے اگر كى فعل مباح يرعل ذكيا توان كا عل مركزاس فعل كى اباحت كوكياكرامت سے بدل ديكا ؟ نيزغيرع بي زمانوں سے عمرة صحابى فادافعنيت بھى اس کی دجہوسکتی ہے کہ ترجہ کے فعل مبل پردہ عل نہ کرسکے .

بهرحال اصولى سوال وجواب كے سلسلے كوس جھاڑا نہيں جا ماا ، بلكه اس وقت يہ بتانا جا ہا ہوں كه مد ملك حنفي "حب ك ملمانان مبدابن صلوات وصام عنودوموا الت وغيروس بابندس اس كاكس بابس صيح نقط نظركياب

جاننے والے جانتے ہیں کر یہاں دراصل دوستے ہیں ایک توقرآن کے ترجیہ کامئلہ برینی بجائے قرآن کی مهل عربى عبارت كم نازمين حن تعالى كالم كالزهيكي زبان مي كرك الركوني بيص تواس كاكيا حكم ب دوسرام المتقرآن كي سوادوسرے اذكا در الله تبكير الليم انتهد درود افنوت ، خطب الليمان سجودوركوع

وغيره كاب كد بجائع عربي الفاظ كاسي منهوم كوجوع بي الفاظيت سيحصه جائے ميں غير عربي الفاظيس ترمبه كرك

ناندلىي كوئى پرھ تواس كاكيا حكم ب-

متن كنزمين دوسرم ملك كامزكره كرك لكهاب كه اوبالفارسيدس (يعنى بجائع وي كان المكاركو ہے کوئی فاری میں ترجیہ کریے پڑسے تونہ درست ہے) بھرچے نکہ ایک اورسوال پدیا ہوتا تھا یعنی ایک آدی ایسا ہے جو عرجی جوعرى الفاظمين ان اذكاركوا واكرتي برقاد رنيبي ب، دومرى صورت من توامام البحنيفة اوران كے تلامره صاحبين البويسف ومحرصب ماجازت ديني بين لبته عربي الفاظين تبييري قدرت ركمتي ويريمي غيرع بي الفاظين ان اذكاركوكي الراداكرت تولكها ب كرامام الوحنية فكواس وقت مي اجازت ديتي مي مكن صاحبين الي صورت ميس اسط لقيم كوكروه قرادية بن عيني في كنتر كم حاشيين لكهاتها كه .

والفتولى على قول لصاحبين بني صاحبين (ابردسف دمي كرة ل برعل ان فتري يابر حركامطلب بى بواكداليى صورت مي كرابت بى كوترج علما وفيدى بان اذكار كے سلسلمين خطبكوي وكول نے داخل كياہ، اس كے حال بي كلتا ہے كم عبني كے قول كے مطابق جيسے فاز كے اذكار كا بحالت قدرت غيرعربي الفاظس ترمبه مكروه باس طرح خطيب جوعربي تغبري ودرمواس كے لئے غيرعربي الفاظمين خطب كوريمنا مكروة مجهاجات كافتوى اسى ريس عينى كنول سيمي بات أبن برتى مهدان تفصیلات کوکنز کی شہورشرے نتے المعین میں نقل کرنے بعد عینی کے دعوی پر فید نظر " دیمی کرامت ہی کے ببلورِیْتوی دیاگیا بیمینی کایه دعوی بحث طلب ی که الفافات اعتراض کریے آھے تتاریفانیہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کم

ان الشروع بالفارسية ينى مازى تكبيركوفارى زبان ين فرع كرنا بالاتفاق سك

کا تبلیة بجوز اتفاقا ن زدیک جائزے جیے ج بی سیک بائونی کاری میر می کها جائز

اورآخين استارخانيك والدع صاحب فتح المعين اس نتيجه تك يهني الم محصل اندنی مسئلة الشروع فلامه يركد با دج دع يي يرقادر مونے كے فارى زمان

بالفارسية ولومع الفارة على لعربية من الزكيشروع كرنايني فارسي من كبيركا ترجركرنااس بنم

رجاالى ولد خلاف القراة عمامع مندس البيرات ادم عربة ت فرج عكام 

الم البضية كابورت او محدك تول كاطف وع كاب ولماومن عماحصل لاشتباه

(فتح المين م ١٨٣)

مذکورہ بالاعبارتوں کو جائے کہ اس کتاب ہی علماء دیکے لیں مسکدی اس حققت برمطلع ہونے کے بعد میں اب بسمجھا ہوں کہ عزی زبان کی تعبیری قا در مونے کے باوجود قرآن کے سوا دوسرے از کار (بعنی وہی تجمیر تبدیات ، درود حی بین خطبہ جمعہ می بالا تعاق داخل ہے) ان کے متعلق ہارے تینوں امام بعثی امام ابوضیعہ ، قاضی ابولیسف ، وقور ہو جا سب کاس بات کے قائل ہیں کہ بغیر کی کراہت کے غیر کی الفاظ میں ان کا ترجہ جا ترب مبوط کے حوالہ ہے اس موقع پر فتح المعین ہی بین قبل کیا ہے کہ من غیر کرا ھند الفاظ میں ان کا ترجہ جا ترب مبوط کے حوالہ ہے اس موقع پر فتح المعین ہی بین قبل کیا ہے کہ من غیر کرا ھند علی الا صبح علی اندی والد کے دائر ہے کہ شروع میں صاحبین (ابولیسف دی کی کا رجوان ان از کا رہے متعلق می کراہت کا تحال میں ایس کے ختی شرب کا اب یہ اجاعی مثل ہوا کہ سال سے غیر قرآئی اذکا دون میں خطبہ عجم بھی شرک ہے ان کا ترجہ اس کے ختی شرب کا اب یہ اجاعی مثل ہوا کہ سال سے غیر قرآئی اذکا دون میں خطبہ عجم بھی شرک ہے ان کا ترجہ اس کے ختی شرب کا اب یہ اجاعی مثل ہوا کہ سال سے غیر قرآئی اذکا دون میں خطبہ عجم بھی شرک ہے ان کا ترجہ علی کر کراہت اس میں نہیں ہے۔

ای کمفالم بین قرآن کے زجمہ کے متعلق المعم البحث نے صاحبین کے قول کی طوف رجم کی اینی قرآن کا ترجہ نازس جائز نہیں ہے جب اکہ صاحب فتح المعین نے لکھا ہم کہ قرآن اور غیرقر آنی اذکارس لوگوں نے فرق نہیں کیا اور شہور کر دیا گیا گیا المام ابوضیفی ہے جاز کے قائل تھے لیکن بعد کو ابولیم نفی قور آئی کی طوف نمون رجم عکو کیا حالا کا کہ مسلم میں ایک مسلم کی طوف میں ما میں ماحبین نے ابوضیفی تکے مسلک کی طرف رجم عکی اس کے ای کتاب میں کھا ہے کہ دجرع کی اور غیر قرآن کا دی ماحبین نے ابوضیفی تکے مسلک کی طرف رجم عکی اس کے ای کتاب میں کھا ہے کہ دورع کی اور غیر قرآنی ادکارس ماحبین نے ابوضیفی تکے مسلک کی طرف رجم عکی اس کے ای کتاب میں کھا ہے کہ

فظاهر كالمتن رجوهااليه تارخان كى عبارت كالحلابوااقتفاردى كوچتن دكنزى كى عبارت و ملى كارت و ملى كارت و ملى كارت كالحلابوااقتفاردى كوچتن دكنزى كى عبارت و ملى كارت كالمحالية كارت و مرتاب ينى غرقر آنى اذكارس صاحبين بي المحوالة و مرتاب ينى غرقر آنى اذكارس صاحبين بي دركواكم و كوراكم و كوراكم و كارت و مرتاب كارتاب كارتا

#### الن<u>ت</u> فردو به بن خيال

زخاب مآمرالقادري

اب نس ہے وہ گا و شوق کی ب ما یکی بدآ کھوں کومبارک عشرت نظار گی اُس کی وه مجه برتوجه اور محر مکبار گی میش کونیندا گئی برار متی دادانگی أنسوول ني ميونك ي كلن مي روح ازگ گرئيشنم كوبيولون سيسارا مل گيا ابل ساحل ببتلائے فتسنہ آسود گی المركشنى كوغم طوفان وبيم موج موج ختم بونے کوہے شاہرا قت دارخوا جگی لمحه لمحه اصطراب ولحظه كخطه انقلاب ایے عالم سے کس کوفرصت آوار گی برنظر كطف تنجلى سرنفس بنيام دوست ميرايملك نبي بي بندگي بيارگي میری شان بندگی مختاری آزادی تونے کس کا فرسے کی ہے تفافل بیشگی اوتكاو فتنه سامال إلى ادائككامياب کچه توجه، کچه حیا، کچه ناز، کچه سگانگی ديكية مِن آبِ مأهم كوعب اندازت

Sold in the second seco



دلی کی جند عجبیت بیال از جاب اشرف صاحب صبوی تقطع متوسط صنیاست ۲۵ مفات طباعت اور کمات بهترشائع کرده انجن ترقی اردد دبی بته قبیت عام الماجلد اور بسر مجلد

عفدا كر منام ك بعددني كى بإراث كى اوراس كامهاك اجر چكا تفاليكن بجر بعى اسراك كى بالكين اوراك فاصطرح كى دلكتى تى اوريه بالكين طبقً علياك لوكون سي كيرنيج درج كالوكون اورمعمولي پیشہ وروں تک میں بانا جا آنا تھا۔ اس کتاب میں ای دور کی چند عجیب بنیوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں جس طرح بيهستيال مثلاً مير ماقر، منه و معتمارا ، همي كبابي ، مكن نائي، مزراچ باتى، بيري كوت ، سيداني بي بي نيازي فأم وغريم الني عادات واطوار سج دهج، وضع قطع، بات چيت اورطورط بن ك لحاظات نهايت دلحيب اورعييب ستیاں میں۔اس طرح ان لوگوں کے حالات جس زبان میں سائے گئے ہیں وہ می آئی خالص کالی اور لال قلعہ كى بىكماتى نوبان بردنے كى وجد سے نہايت دكچيب شيري اوربہت عجيب وغرب ب اب اس زمان كے لكھنے اور بولنے والے دلی میں مجی فال فال ہی وہ گئے ہیں اور انھیں میں ایک اس کتاب کے فاضل مصنعت ہیں جوار باپ دوق ولى كالى ماشرت بول حال اورفدىم تهذيب وتدن كى حملك دىجينا اورسائدى بيال كى سيمانى روزمرو اور کسالی زبان کا لطف لیناچ ہے ہول اُن کواس کتاب کا کم از کم ایک مرتب ضرور مطالعہ کرناچاہے کتاب کے افرس خاص خاص لفظوں اور محاوروں کی مع ان کی تشریح کے اگرایک فہرت بھی شامل کردی جاتی توہبت ا چهام واکیونکداس بین بهتیرے الفاظ اور محاورے ایے میں کہ ابھی تک سیند بسینہ منتقل ہوتے رہے ہیں عام مداول افات يرمينس لكة ـ

منا بميرال علم كي محسن كتابيس مرتبه ولانا مورعران فال صاحب مروى تعظيم خورد ضخاست ٢٠٠٠ مفات

كاب طباعت ببترقميت غيرم لدع إور مبارع بتربته . مكتب حية النعاون دار العلوم نروة العلم الكعنو

"المندة دور حدیدی ایک تقاعنوان میری حن کامین ما کنت ملک ک شام واد کے مقالات کا ایک طویل سلد کئی او تک شاخ مرد ارام تقال اب اضی مقالات کورج دوا ور مقالوں کے جو آس زمانہ سی النہ دو اس نہ جب سکتے کا بی شکل میں شائع کردیا گیاہے یہ کل مقالات گفتی میں افعاں ہیں اور سکے مسب باند با یہ معانی اور با اور اربابِ قلم و علم کے تکھے موئے ہیں۔ ان میں ان حضرات نے یہ تبایا ہے کہ اُن کی علمی اور ادبی زمری کی تشکیل و تعمیر سے زیادہ و خل کن کتا بول کا دہاہے یہ مجموعه اردوز مان میں ابنی نوعیت کے ادبی زمری کی کشکیل و تعمیر سی سے زیادہ و خل کن کتا بول کا دہاہے کے خاص طور پر مہت مفید ہوگا۔ آخر میں کا ظامی مات اور کی اعتبارے اُن کا مام کتابوں کی ایک طویل فہرست بھی دیدی ہے جن کا ذکر اس میں لائن مزتب نے دو فرد ہوگئی ہے۔ اس کا ما فادیت دو چذر ہوگئی ہے۔ آتا ہے۔ اس سے کتا ب کی افادیت دو چذر ہوگئی ہے۔

نفسیات جال ازمولانا ابوالنظر صاحب رعنوی امروم بی نقطیع خورد ضخامت ۱۵ اصغات، کتاب وطباعت بهتر تمین مجلد عبر رینه: داعلی کتب خانه د ملی قرول باغ-

منته وتصعل فرآن صدوم قبت للخرم بلدهر المنته بندوتان بي ممانون كالفاتعليم وتربيت اسلام كااقصادى نظام وقت كى الم ترين كاب البداول - المناصوع من باكل جديدكاب ، الدرر جسي اسلام ك نظام اقتصادى كامكل نقشه بيان ولكش قيت للعمر ولدصر میش کیا گیاہے قیمت ہے مجلد للجر منتوستان مين ملانول كانظام تعليم وترميت طبرتاني فلافتِ داشده نه تاریخ ملت کا دومراحصه جسمی | قیمت للعه رمجلدصر عبرضلفائ راشدين كع تمام قابل وكروافعات القصص القرآن صيروم البياعيم السلام كواقعة صحت وجامعیت کے ساتھ بیان کے گئے ہیں كے علاوہ بانی قصص فرانی كابيان تیت المعرم الد صر قمت سے محلا ہے تكمل لغات القرآن مع فهرستِ العاظ جلد ثاني ـ مسلمانول كاعروج اورزوال - عير قیمت ہے مجلد للجہ سلك ، يكمل لغات القرآن عبداول . لَغْتِ قرآن منه و قرآن اورتصوف راس كناب مين قرآن و يربي مثل كماب بير مجلد للجير كى دوشى بيرضيتى اسلامى تصوف كودل تشيين مرآیه کارل مارکس کی کتاب کیپیل کا ملحف شد اللوب مين ميش كيا كياب، مقام عبدت مع الالو درفته ترجمة قيمت عير مربب کانازک اور بیجیده مئله ب اس کو اور اسلام كانظام حكومت: - صديول كے قانوني عالب اسطرح كے ديگر سائل كوبرى خوبى سے واضح كالريخى جواب اسلام كے صنا بط كورت كے كياكيا ہے قيت عام مجلد سے تام شعبول يردفعات وارمكمل مجث عقيت اقصع القرآن جدرجام حضرت عيى اويفاتم الانبيا چەدوبىئ محلىمات دوبئے۔ كحالات مبارك كابيان قيت جرمعلدى ملافت بن امير اين ملت كانسيراح صيطفائ انقلاب روس - انقلاب روس يرقابل مطالعكاب في الميكم متنده الات وواقعات في مجلد من صفات ٥٠٠ قيت مجلد في منيجرندوة أسفين دملي فرول باغ

## Registered Nol. 4305

دا محسن خاص، جرصنوی مزای کا بانجورد برکیشت درت فرائی گدونده استفین کے دائرہ حمین خاص کو این محسن خاص کو این شولیت سے وال بخشیں کے ایسے فلم فاران صحاب کی خدمت میں ادارے اور کمتنبر مہان کی تمام معلم عات خدمی جاتی دیں گی اور کارکنان اوارہ ان کے تمینی مشورہ سے متنب میں ہے۔

رس معلومین ، جوصوات آشاره روب سال پینگی مرحت فرائی سگان کاشار شرده استین کرده استین کاشار شرده استین کرده استین کرده استین کرده استین معلومات ان کی خدمت میں سال کی تام سلوعات اداره اور رسالت برمان (حرب کاسالا دجنو یا نام دید بین کیا جائے گا۔

رمم) احبًا - نورویتِ سالانداداکرین وائے اصحاب نروز اصنین کے احبامیں دہنل ہوگ ان صنوات کو رسالہ با تبست دیاجائے گا اوران کی طلب پراس سال کی نام مطبوعات ادارہ نضف فیست پردی جائیں گی ۔

#### قواعب

(۱) بربان براگریزی بهیندگی ۱۵ رتا این که کورزشائ بوجانا برد.
(۲) بربان براگریزی بهیندگی ۱۵ رتا این که کورزشائ بوجانا برد.
(۲) خری افغان با افغان مناین بشرطیک و در این از این این بوجات برجن صاحب کے پاس رسالدن بهنج
ده زیاده سے زیاده ۱۹ رتا ریخ تک دخر کواطلاع دیوی ان کی خدمت بس رساله دوباره بلا قدیت بسیدیا جا سکا
اس کے بعد شکایت قابل احتفار نبین مجی جائے گی ۔

دیم جاب طلب امویک ارکانکٹ یا جوائی کا دیمیخا مزودی ہے۔ دہ ) قیت سالا مزائے رقید کرششاہی مدد بھیارہ آن (مصور اللک) فی ہے، مر (۲) می آرڈردواز کرتے وقت کوپن پراہنا مکل ہتہ مزود کھئے۔

مولى موادرس مامب رِنشرد بلنبر رجد بـ بريس دبي س طن كزاكر فتررسال م الن ويل برخ وه الناكا

## معدة أين في كالمي دي ما بنا



مرُنبُ سعنیا حراب مآبادی

## مطبوعات ندوة أين دبل

دیل میں ندوۃ المصنفین کی کتابوں کے نام مع مختصر تعارف کے درج کے جانے ہیں میل کیا دفترے فہرستِ کتب طلب فرمائے اسے آپ کو ادارے کی ممبری کے قوانین اوراس کے حلقہ اسے معاونین اوراس کے حلقہ اسے معاونین اورا جارکی تفصیل میں معلوم ہوگی ۔

مدید اسلام میں غلامی کی ضبقت سرک غلامان اسلام بر مجیزے زبادہ غلامان اسلام بر مجیزے زبادہ غلامان اسلام اسلام کے سام میں معلوں کا انتقاد کی میں میں کے گئیس تیں مجلد سکے سے مجلد ملک میں اور نسخہ افلاق میں انتقاد کی اسلام کے افلاق اور نسخہ افلاق علم الافلاق مرا کے سیار اسلام اور کی اسلام کے افلاق اور نسخہ افلاق علم الافلاق مرا کے سیار اسلام اور کی اسلام کے افلاق اور نسخہ افلاق علم الافلاق مرا کے سیار کی سیار اسلام کے افلاق اور نسخہ افلاق علم الافلاق مرا کے سیار کی سیار

روحانی نظام کادلبذریفاکد قیمت می مجلد سیم سوشگرم کی بنیادی قیمت و اشتراکیت کے تعلق رفیسیر کادل دیل کی آخد تقریول کا ترجم جرمنی سے میلی بار

اردوبین نقل کیا گیاہے قبت سے معلولا الدر اللہ میں قصص القرآن حصاول ۔ جدیدا بڑ کین ن ہندوتان بی فانون شراعیت کے نفاذ کام کلام ہندوتان بی فانون شراعیت کے نفاذ کام کلام منابہ این عزب سلم میار کے ملت کا حصاول جس بی الاقوامی سیاسی معلومات ، ایک اس مرایک سیرت سرورکا نات کے نام اہم واقعات کوایک فال

رَبِ سِيكُ الدَّالِيَ اللَّهِ عِنْ عَدْرِ الْمُرْرِي مِن رَبِينَ كَالْلُ بِ قَيْتَ عَدْرِ الْمُرْرِي مِن رَبِينَ كَالْلُ بِ قَيْتَ عَدْرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُعْمِلِي الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شاره (سم)

عموائه مطابق جادى الاول سواله

ا نظرات

٢. علم النفيات كاليك افادى بيلو

٣- دستورالفصاحب

٧ - بجول كي تعليم وترميت

نقش دوام

تطعات

ه ادبیات،

۲- تعرب ر

فبرست مضامين

190

ليعينت كزمل خواج عبدالرمشيدها 194

اس كى ترتيب درجواشى بإلك تنتيد محترمة منه خاتون ايم. ك لكچرونها دانى كالج ميور 411

446

مباب ماہرالقادری صاب 101 بناب رستير ذوقي 101

م- ح 707

### بيشيرانته الرحن الرحيم

اصلاح تعلیم کے سلما ہیں ہمارے مندوم مولانا سیر مناظراحین صلاحی کا فی صدر شخبہ دمینیات جامع تما

حیدرآآباددکن نے اپنی بلند پایہ کتاب مسلمانوں کا نظام ملیم ورتیب سی ایک نظرے و صربی ملیم کا پہتی کیا ہے مولانا کا یخیال مجھے ہے کہ تعلیم کو قدیم و صبیع دو حصول پہتیم کردیاا دراس طرح تعلیم یافتہ مسلمانوں کا دو تحالف فی متعا دگرو ہوں ہیں بٹ جاناا نگریزی حکومت ہی کیا گیے برکت ہے۔ ورخہ سلمانوں ہیں دبنی اور د نیوی علوم وفون کا مقدر مہت میں ایک برکت ہے۔ ورخہ سلمانوں ہیں دبنی اور د نیوی علوم وفون کا مقدر کرنے میں مباری ایک ہی نسی ایک برکت ہے۔ ورخہ سلمانوں ہیں دبنی اور د نیوی علوم وفون کا مقدر کرنے اوران ہیں جو وست بریدا ہوگئ ہوہ ہیلے ہی نہ تھی اور آج کوئی توم اس دقت کم سیمے معنی ہیں صفوط اور زمزہ توم نہیں ہوئے جب تک اس ہی سب علوم جدیوہ وصافرہ کے نہ صرف جانے والے بلکہ ان ہی صوبی اور زمزہ توم نہیں ہو سکتے ہیں نظر پر اگر ہے کہ شرخص تمام علوم وفون کا جامع اور دام زمین ہوسکتا اور ایک علم وفن کی تدریس اور اس میں تعبیقی نظر پر اگر ہے کہ خرص علم وفون کا جامع اور دام زمین ہوسکتے۔ اس بنا پراگر و صرب تعلیم سے متصدیہ ہے کہ درسکا ہیں ایک دور دور سے علم وفن کی تدریس اور اس میں ہوسکتے۔ اس بنا پراگر و صرب تعلیم سے متصدیہ ہے کہ درسکا ہیں ایک ہوتوا ہیا ہونا منصر نہ یہ عمل ناممن ہے ہیکہ تو می اعتبار سے نفضان رسال اور مفر میں ہوگا۔

البنة تعلیم کی رت کو خِرِحسوں بِرُنَفَتُم کرکے یہ کیا جاسکتا ہے کہ ابتدائی حصمیں وہدتے علیم کے نظریہ کو علیٰ کل دی جائے اوروہ اس طرح کہ مثلاً میٹرک تک کا نصاب ایسا بنایا جائے اور کہ مثلاً میٹرک تک کا نصاب ایسا بنایا جائے اور کہ اس کے لئے لائری ہو۔

کہ اُسے بڑھنے کے بعدا یک ملمان طالب علم میں ایک طرف دنی علیم وفنون سے منا سبت پر اہوجائے اور درسری طرف ضروری علیم عصریہ ہے وہ نا آفنا ندرہے۔ یہ نصاب پرائمری تعلیم کے ختم ہونے معدریا ہے وہ نا آفنا ندرہے۔ یہ نصاب پرائمری تعلیم کے ختم ہونے کے بعد زیادہ ک

زیادہ پانچ سال کا ہونا چاہئے۔ اس کے بعد برطالب علم کواس کا موقع دیا جاہئے کہ وہ اپنے فطری دوق او فراتی صلاحیت واستعداد کے مطابق جس عبس جاہے کمال واستیاز بداکریے۔ اس مرحلہ پر مدارس عربیم انگریزی علوم وفنون کی یوٹورٹیوں کی طرح دینی اور عربی علوم کو مختلف شعبوں میں تقیم کرے ہر شعبہ کے سالگ اوگا الگ اوگا انوی تعلیم اور کی سال میں تدریس کا کام کم اور رئیسرے انوی تعلیم اور کھی ہا میں تدریس کا کام کم اور رئیسرے کا کام زیادہ ہوگا ا

اصلاح تعليم كسلس جهال نصاف طراق تعليم ينتري كرنا خرورى ب - أثابي هرورى يدامرت كيطلبارميملى شنف، دىي جدب وراخلاتى فصائل بداك جائين. ورند نصاتب ليمكتنا بى صالح اورمغيد مواكر طلباس عام دنیادارول کی طرح علم کوزرائي معاش بنانے اوراس كے زرائيد دنيوى جاه ومضب اور دوات وروت ما كرف كاجذبه باقى را تومترن نصات ليم سرمي . . . ٠٠٠٠ مارى قوى شكال ت حل نهي موكتى ووراخي بارى على اوردني تبايى كالإاسب بيي دا اسه ك علمارسلف كامتيازى اوصات بعيى قناعت كيشي مخلصانه خدمت، دين كاحيزب بفغرض علمي انهاك ان مب كو عصرحا فنركى تهذيب في بالكل تباه كرديا اورشخص ادى فعنت كى جتوس به لوث فدمت كے جذب معرف كيا یصح ہے کہ شخص کے بے لوث ویے غرض خدمت کی لوقع نہیں کی جاسکتی لیکن سرزمانہ میں ہبرحال ایک ایسی جاعت کا **وج** جات بتی کے لئے ناگزریہے زمانے کشیٹ فرزاور رحماناتِ عصری کے باعث اس جاعت کے افراد میں کمی مبشی ہوسکتی **ہ** ليكن ياندسې نوينه بإياجا بيئ جوآج نظراً راب جنيفت بيب كدا فراد كے اعتبار سے خواد كمتى بى مختصر سولى قوم كو صيح داست ركيجان اوران من وني اور على خويال بدياكرف اوران كونشود مادين كاكام مبيشالي ي جاعت الجام دبا ، ايى جاعت كوقائم ركھنے كيلئے ضرورى م كميم ان كيلئے باعزت كرازادوراً ئي معاش كابھى انتظام كري ر آخس ایک ادرام بات کی طرف توجد ولائی ہے۔ وہ یہ کہارے نردیک جب تک اصل سلام مکومت ہو ملانون كفليم كوهكومت اثري بالكآزاد بواجاب بهاراينيال عانعليم يمتعلق برخواه وه مريول مي بوياكالج

مى كىكن مدارى وريكيك تواپى تعلىم كو حكومت اثر سى بالكى آدا وركمنا ادر كى خرورى كو اوراس كا وجديه كوكم كومت الم مىلمانوں كى مواغير سلموں كا در وامشركد بهرجال جب بك فو خالص المالى طرزى حكومت نهيں كواس كى سياست ب لاگ اور معفل وغن نهيں مركمتى اور موارى وريد كيك التي تعليم دركاد كرجوم تم مح برتى اثرا ورخارى عمل خل كو يكسر آزاد مو فرخى كى بات مركد دارالعلوم ديو نبرالي چند درسكا ہيں اب تك حكومتى اثرات كا زادرى ميں كيكن اب ملك يس نبشل كوفرنى قائم ہے ، اس لفظ " منشن اسے ہارى بواتى درسكا ہوں كود حوكم مذہ واجا ہے . يكوفر منشن شنا

صردیے لین اسلامگ نہیں اور ہار تعلیم کی شینلام کی ہرگڑ یا بندنہیں موکنی۔ آندہ بربولا ابوالکلام آزاد در تعلیم مرکزی عکومت ہمت اچاکیا کو استحدد درکرنے کے لئی لکھنو میں

، وجلع كربدى ايك بيان من فرماد ما كلا نفول في اجتماع من حريق كا ده وزيعام مون كي عشيت سي نهي الله على الله الم

کوئی وجنہ برک مولانا کے اس بیان براغناد نکیاجائے خصوصًا جگر یہ معلوم کوکہ مرادی عربیہ کی اصلاح وتجدید خولانا کا آج کا نہیں ایک عرصہ دراز کا خواب جواواب بیخواب خواب برائیاں نہیں کا۔ ملک مدیا مے صالحین چکا ہم لیکن اگر

ت مولاً اعلى ردين كولية بِي كوفرنث كوفسل جمير كربجائ لكسوك كي عن مررسه ياكس تحريث مجتمع مون كى دعوت ويتنظم اوروبال تقريفه وائه تومولا ماكا مذكوره بالابيان اورزوا ده مترسومًا اورمعن النظر وقتول "كمعادى علما كوكسل جمير

مين جانے سے جووحشت موئي وه نه موتی -

ہارے بعض احبابہاری زبان محاصلاح مدارس عربیکا مطالبہ سنتے ہیں تواضیں گمان ہوتا ہو کہ ہم نصابی کی مسلاح کے ساتھ مدارس کے نظام تمدن کو ہی نویورٹیوں کے نظام تمدن کو ہی ہیں ہے ہم مرکز یہ ہیں جائے کہ درسگا ہوں میں اٹ یا دری کے فرش اس طرح کا خیال میں کا انتظام کیا جائے۔ اورطلباکو سادہ اورکم خرج ابس بیننے کی بجائے جدید وضع کا اورکم ان انتظام کیا جائے۔ اورطلباکو سادہ اورکم خرج ابس بیننے کی بجائے جدید وضع کا اورکم ان ابس بیننے کا محلف کیا جائے علوم ویڈیے اسال میلان بڑرگوں کی جادرکم بیات ہیں جواگر جدد بر کہ وضم کے اعتبارے اورکم ان ابس بیننے کا محلف کیا جائے علوم ویڈیے اسال میلان بڑرگوں کی جادرکم بیات ہیں جواگر جدد بر کہ وضم کے اعتبارے

- آیک کی فرازدان کم نه تصر کران کی کوانا شیعولی مولانا شیلی که بوریا نیست که در کلبهٔ افزال داریم کا مصداق مونا تصار

اس بنابران علوم كي مديس تعليم كي شان اسيس ب كماس ماد كي كوقائم ركاجات مركان ماد كي كما تصفائي

# علم النفسيات كاليك فادى بيلو خواب، ضبط، زندگی اور حرکت

11

ليفنينك كزيل جاب خواجه عبدالرستيدماحب

کرشته مقالات بین عف کرسیکه اس سے ہاری زنرگی میں کیا گیا نقال جن سے متعلق ہم گذشته مقالات بین عف کرسیکہ اس سے ہاری زنرگی میں کیا گیا نقال کس پرا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہا ہے ہیں کہ اس جاب کا تخصارا حاس کرتری ہے جہیں تاریخ میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ دور کیوں جائے۔ اکر ہفتام کا ہی دور کومت و تھے۔ بولیونی نے جو کچھ فیصنی اورا ہوا تعفیل کے متعلق اپنی متحق ہا ہوا ہوا ہوا تعفیل کے متعلق اپنی متحق ہوا ہو تھا ہو کی متعلق ہوئے کہ المواقی کی مسلول ہے جہیں لکھا ہے اس سے تاریخ وال اصحاب بے خربہ ہیں ہیں۔ اور کھا می حق متم کی محق ہی و چوہی کے بولیونی کو فیضی اورا ہوا لفضل کے بڑے متم مصبول بہر رفتک ہوئے گئی اور ایوالفضل کے بڑے متم مصبول بر رفتک ہوئے گئی اور ایوالفضل کے بڑے متحق ہوئے گئی ہوئے گئی اور ایوالوں میں ایسی متا اور میدا ہوئے کے متعلق میں۔ اولیا احتم کی متا ہو ہے۔ دوراِ کمری اور دورا کہ ہوئے گئی ہوئے گئی

ك سلدك لي ديجه بربان ومركبية

تواورکیا ہے؟ ندمب توالی با توں کی اجازت نہیں دیتا اطبیعتوں میں نہ توایان ویفین تھا اور نہی کے دولت میں مائل ہوتاوہ کون واطبینان سرفرد نصب کی تلاش میں مرکرداں تھا۔ جو کچرم کی کے داستے میں مائل ہوتاوہ اُسے ایکا رہا۔

مختصرید که اس دنیایی کون و فساد کی بنیادی نقسِ به شرا می اگری بست خواه وه کسی رنگ بی به اوربهی و حبفته اعترال کی تقی بات کیا تقی ایک منوانا چا بها تحقا دومرا ماننے کو نیار ندیھا، جرواختیار سے دونوں ہی ناوا قف سے بالیوں کہ لیجئے دونوں آشا تھے گر سرائک بہی بجستا تفاکہ دوسرافرانی غلط دائشے پر چلا جا در ہا تھی دونوں درست تھے۔ اسلامی اصولی اعتدال کسی نے بھی اختیار نہ کیلہ حکومت ایک فراق کے ساتھ نتی وہ دوسرے پر جڑھ گیا، اگر دونوں نے خاموشی اختیار کی ہوتی تو بات کچھ میں منہ بنی !!

گذشة زلمنے میں حب بداخلافات شروع ہوئے توعوام میں یہ باتیں اہمی شعور کی سطح بر خیب جہاں سے انھیں بخوبی نکا لاجا سکتا تھا گراب بیتا شرات تحت الشعور کی گہری واویوں میں بنج کم قیام کر هیکہ ہیں جہاں سے نکالنا انھیں کوئی آسان کام نہیں اس وقت ہم انھیں باقاعرہ حجاب کی شکل میں دیکھتے ہیں -

غرضکہ نیقل جوش رندگی کے ہم ہوپاہ میں نمایاں ہے۔ اب اگر سم نفیاتی دنیا کے افادی ہملوکا جائزہ لیں تو دو چیز میں ہمیں بخوبی نظر آتی ہیں جن برہم قابو باکر زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں وہ یہ میں ، ۔ معرف عرص سے کہ نہ مناس کمتری عصائے عرص سے کہ نہ مناس کا سونا معرصال

(۲) نقلِ جُوسْن کا Transperence فی Emotion. منظر میشن کا کا تعدواً کرده لیا ہے۔ اب م اس حقیقت کا میں ان دونول تحقیقت کا میں دیا ہیں دیا ہیا ہیں دیا ہیا ہیں دیا ہیا ہیں دیا ہیں دی

جائزه درانفصیل کے ساتھ خوابی دیامیں بھی لینا چاہتے میں خوابی دیامیں مم خالی دیا کو مجی سامل

سیمے ہیں جے آئنرہ واضح کیا جائے گا۔ انبان نصف نے زائد عمر سوکرادر سوچ کرگذارد تاہے تو کیا جور یہ نصف میں انبانی عمر کا صائع ہوجا آہے ؟ ہم دیکے ناجا ہے ہیں کہ اس نصف عمر سی انبانی نرزگی کا افادی پہلوکس طرح جد وجہ دجاری رکھتاہے اور بیعلی دنیا کے ساتھ کی طرح والبت ہے۔ ہم خواب و خیال کا انزعلی زنرگی کا افادی پہلوکس طرح ہوتا ہے نوابوں کی تعبیر کاعلم کوئی منقل علم نہیں ہے خوابوں کی تعبیر کاعلم کوئی منقل علم نہیں ہے برکھیے اور علی زندگی کا خواب و خیال برکس طرح ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر کاعلم کوئی منقل علم نہیں ہے جس کو اس وقت تک علی حیثیت سے ترتیب دیا گیا ہو۔ البت بیا کی خاص قسم کا ملکہ ہے جس کو الشرنعا کی جس کو اس وقت تک علی حیثیت سے ترتیب دیا گیا ہو۔ البت بیا کی خاص قسم کا ملکہ ہے جس کو الشرنعا کی خواب و خواب و خواب و خواب و کی منقل علی میں ہو ۔ است عطاکر دے۔ اشادی نوبیرات ( ۔ عدہ مورید نفیات میں ان کی نوبیت ایک جنیست اختیار کرگئی ہے۔ ہم حدید نفیات کی ایجاد ہیں۔ البتہ جر مید نفیات میں ان کی نوبیت ایک جنیست اختیار کرگئی ہے۔ ہم صرید نفیات کی ایجاد ہیں۔ البتہ جر مید نفیات میں ان ان کی نوبیت ایک جنیست اختیار کرگئی ہے۔ ہم اسے معلل تا آئندہ صفحات ہیں انظار النہ تو الل بالتفصیل کھے عون کریں گے۔ اسے معلل تا آئندہ صفحات ہیں انظار النہ تو الل بالتفصیل کھے عون کریں گے۔ اس سے معلل تا آئندہ صفحات میں انظار النہ تو الل بالتفصیل کھے عون کریں گے۔

ہمدیعے ہیں کے ملی دنیاس احساس کتری انسان کے اندرایک ایسانس العین (الم مصل) کا کمردیا ہے جواس کی ہی ہے ہیں ہوتا ہے۔ یہ محقطی امرہ کہ شخص ایک نصب العین رکھا کا مرا کہ کا نصب العین نامکن المحصول نہیں ہوتا۔ اکثر یضب العین انسان کی ہی ہے کہ اندر ہوتا ہے اور اس کی استعماد کے مطابق میں ہوتی رہم ہوتی کی گوایش نہیں اور اورو ہ ایک جگہ ہوتا کم ہے یا وہ بجائے ترتی کے ہیچے کی طوف ہوتا ہے تو لیقینا ایسانصب العین احساس کمتری پرزیزہ ہے۔

آخری نصبالعین برانان فوری نصبالعین بی کے توسط سے پہنچا ہے۔ اوراگرانان کا فوری نصبالی مرواز کا مرحد نہ ہوتو وہ نصبالعین نامکن انحصول ہوگا اوراس کی بنیا واحاس کتری پرہوگی۔ اگرایک مرواز کا آخری نصبالعین سرم کی بنام تو اس کے نصبالعین کوسروادی اور سرکرد گی کارہ اختیار کرنا پڑے گی اگر درمیانی منازل مفقود ہیں تو یہ نصبالعین نامکن انحصول ہے اور خلاف عقل۔ چائج معمولی حالات کے اندرائیک کے اندرائیاں کا نصب العین اس کی استعداد اور دسترس کے مطابق ہوگا۔ ان حالات کے اندرائیک اور سط درجہ کے دماغ کا آدی ابنا نصب العین نخوبی حال کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ اس کی دسترس با ہرہ ہو۔ احاس کمتری کی وجہ سے جس قدر مجی نصب العین قائم ہوتے ہیں دہ ان ان کی دسترس سے با ہر ہوتے ہیں اورا بی خواہشات کو وہ اکیلا ہٹی کرخیالی ہلائو بچا کر پر اکرنا ہے۔ دن بی خواہشات کو وہ اکیلا ہٹی کرخیالی ہلائو بچا کر پر اکرنا ہے۔ دن بی خواہشات کو وہ اکیلا ہٹی کرخیالی ہلائو بچا کر پر اکرنا ہے۔ دن بی خواہشات کو وہ اکیلا ہٹی کرخیالی ہلائو بچا کر پر اکرنا ہے۔ دن بی خواہشات کو وہ اکیلا ہٹی کرخیالی ہلائو بچا کر پر اکرنا ہے۔ دن بی خواہشات کو وہ اکیلا ہٹی کرخیالی ہلائو بچا کر پر اکرنا ہوں کا کہا جا تا سے با ہر ہوتے ہیں اورا ہونا کہا جا تا میں اس فعل کو ( . کے موسال کی کرکی الیال ہائی خواہشات کا پر المرنا کہا جا تا ہے۔

ہم نے امی عرض کیا ہے کہ ان ان اکیلا می کونیالی بلاؤ کہانا ہے اس کی وجہ ہے کہ جابات کی بناپر ایج ( ہ وع) بینی آتا اپنی کردہ پیش سے ملیحد کی اختیار کرلیتی ہے اوراس نے ماحول کے مطابق وہ اپنی آپ کوڈھال لیتی ہے۔ جب اناعلی مرگی اختیار کرلیتی ہے تو یہ ایک عبیب بات ہے کہ اس برے تا ایک جابات دور ہوجاتے ہیں۔

ہاری گاہ میں صوفیائے کرام کے جِنے اور مراقبے بھی اسی اصول برِفائم میں مگر یہ طالت فقط خالی و خوابی دنیائی میں مگر یہ اس عالم تہائی میں انگا اپنے گردومیٹن برجبا جاتی ہے اور فقط بہاں ہی اُس کے لئے یہ مکن سے اپنا وقاد قائم رکھ سے۔ یہ علی رگی اگر بداری کے وقت اختیار کر کی جا تواس کو ہم نعنیاتی زبان میں ( Dreaming موصل یا خیالی بلا کو کہیں کے جیسا کہ عرض کیا گیا اس حالت میں می انسانی حجابات اُٹھ جاتے ہیں ادر جس رنگ میں مجی وہ اپنے آپ کو عرض کیا گیا اس حالت میں میں انسانی حجابات اُٹھ جاتے ہیں ادر جس رنگ میں مجی وہ اپنے آپ کو

ریجینا چاہتا وہ دیکھ لیکا یعنی جرکیجہ وہ ہے ویا نہیں، بلکہ جرکیجہ وہ چاہتا ہے کہ ہو، اسی رنگ میں دیکے گا لیکن جب وہ پھر علی دنیا میں واپس اور تاہے تواس کے حجابات بدستورا سی طرح قائم ہوجاتے ہیں اور سیرجب یہ خواب کی سی غنود گی دور ہوتی ہے تووہ ایک مدہوش انسان کی طرح اپنی خیالی رزا میں سیر موہوجا تاہیے

اگرایک دلمین رنواب دیجے دیجے آنکی کھل جائے وان ان مجرسونے کی کوش کرتاہے کہ شاید وہ منظر مجرسانے آجائے الیے فعل کا نگرار ہے علی کا پیش خیرے کیونکہ وہ اپنا نصب العین من مجرس کی مرتبہ بنا نا اور تورّتاہے اسی طرح وہ انسان جس کانصب العین بہت بند ہوا ہم اور چرا ورا اس تک بہنچا جا ہا ہے تو وہ اسے علی دنیا میں حاسل نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ مردقت اس سے متعلق رخیا اس تک بہنچا جا ہا ہے تو وہ اسے علی دنیا میں حاسل نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ مردقت اس سے متعلق رخیا رہتا ہے اس سے متعلق رخیا است سوتے ہیں جی اپنے خیالات سے آزادی حاسل نہیں ہوتی میل حاص کے خیالات تھی میں اپنے خیالات سے آزادی حال میں مکن الحصول بن جاتی ہیں۔ خواب میں المحدول بن جاتی ہیں۔

متعدد ملد خوابون كا ذكرب تام الما مى خواب نبين، تامم ان ين تبيرك انجام كابتدوا كياب اسطى تنبير كاعلم بدا بوسكتاب -

المای خواب ( Prophetic Dresm) سے بمرادہ کہ خواب کو تعبیری فرور المہیں ہوتی جرادہ کہ خواب کو تعبیری فرور نہیں ہوتی جس طرح کہ خواب دیکھاجائے دہ بعینہ اسی طرح واقعہ ہوجاتا ہے۔ ایڈ لرآ لیے خواب سے اتفاق نہیں رکھتا بلکہ دہ یہ ہتا ہے کہ کٹر خواب انسان کی منفی قوتوں کی وجہ سے وجودس آتے ہیں جن کا انخصاد مختلف جابات اور تا ٹرات برہوتا ہے ہمیں اس حد تک اس سے اتفاق ہے مگر جہاں تک المهامی خوابوں کا تعلق ہے ہم اُن سے منفق نہیں ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ امری نفیات المها می خوابوں سے مس طرح انکاد کرتے ہیں۔ ہماری گاہیں انسانی ڈندگی کا طور وطرافیہ تمامتر اس قسم کا ہے کہ خوابوں سے مس طرح انکاد کرتے ہیں۔ ہماری گاہیں انسانی ڈندگی کا طور وطرافیہ تمامتر اس قسم کا ہے کہ کہ اس سے آسانی سمجھاجا سکتا ہے کہ انسان کو متقبل کے متعلق معلومات مصل ہوتی ہیں یا حاسل کہ اس سے آسانی سمجھاجا سکتا ہے کہ انسان کو متقبل کے متعلق معلومات مصل ہوتی ہیں یا حاسل

سم الباهم ك نظريه كومان لين قواليس دے سكتے بين مگركيا عالى ، ہم يرجى جانتے بين كداكر على رغب البام ك نظريه كومان لين قواليك روزانيس دى ونبوت كاجى اقرار كرنا چراء كال م آخري بربال ايك بالبام كى حقيقت كاتبوت بالولو (دماه كرمه م) كامختفر سائتر بربيان كرنا جائية بي تاكد سائنس كے مطابق بھى البام كى حقيقت كاتبوت بيش كردى -

ہارے نزیک انہام می ایک ایسائی فعل اضطراری ہے بوتحرب کی بناپر مالی ہوتا ہے اور یہ فعل سہراکی سے سرز دہوسکتا ہے اور اس کی فوعیت تجربہ بہنے صور ہوگا۔ اہم اس کے فلط ہونے کا بھی امکان ہے اس بین تعجب کی کوئی بات نہیں تو بھرار حیوانات کو مزر لید الہام معلومات ہم بہنے سکتی ہیں توانسان کے بارے میں کہ بین کی بات نہیں تو وی المخلوقات بھی ہے اور احن النقوی میں اہم خوب جانتے ہیں کہ بار نفیات کو اس حیار میں کہ اور احتیات کو اس کا اعتراف کر لیں توان کا ایک بہت بڑا المبامی بنا بنایا کھیل کر وہ اس جقیقت ہم والے حقیقت ہم والے میں ایک روز ما ننا بڑے گا کہ الہامی خوام بھی ایک حقیقت ہم والے حتیقت ہم والے حقیقت ہم وال

اکر خوابون کاموضوع اوران کی ترکیب خودان ان کے خیالات یااس کی خوابہات کی پیداکرہ مور خوابہاں کی خوابہاں کی خواب میں دیکھا سکتاہے بعینہ اسی طرح جیسے خیا لی بلا و خودی ہو تی ہے وہ جو چاہتا ہے خودا ہے اس کا معقنی مہتاہے کہ اسے خیالات و خواہ ہات کے متعلق ہواب سے دیواب اس کوخواب کی شکل میں خودار موکر دکھائی دیتا ہے جس کی نبیر کا وہ اہل نہیں ہوا اگر وہ خواب کی تعمیر کرکے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے اور اگر وہ خواب کی تعمیر کرکے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے اور اگر وہ خواب کی تعمیر کی دوسرے معابن تاس کی تعمیر کرکے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے اور اگر ارگذرتی ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے خواب کی تصویر پرچونقش و تکاریم نے بین وہ جابات اور دیگر ذہنی علامات کے مطابق ترتیب پانے ہیں خواب کی تصویر پرچونقش و تکاریم نے بین وہ جابات اور دیگر ذہنی علامات کے مطابق ترتیب پانے ہیں جب میں خواب دیکھنے والے کا نصب الحین بنہاں ہوتا ہے۔

ہمکہ چکہ ہے ہیں کہ نصب العین جابات پر بہنی ہوتا ہے اوراسی پرانسان کی شخصیت کا دارد مرآ ہو۔ اگراس عکس کی جذری تحلیل کی جائے تو ہیں ہر حصی میں ایک جاب نظرات کا محبوعی طور پر بینکس نصب العین کی تائید کرے گاکویا انسانی فظرت اس کو غیرشوں کا طور پر چبور کرتی ہے کہ وہ نصب العین کی تمیل کے لئے ایک ایسا ذرائی اختیار کرے جواس کی خواہشات کے بالکل مطابق ہو۔ علی دنیا میں يامكن به لهذاخواب كم اندواس كىكىل بآسانى بوجاتى بد\_

قرائراً ورائد ارکنظر ایس کے مطابن جوخوا مثات علی دنیا میں نامکل رہ جاتے ہیں ان کا الما ا وکیل خواب کی زبان کرتی ہے ہیں اس سے قدرے اختلاف ہے ہم ہے سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کی زبان (Dream Language) بزاتِ خودد عندلی ہوتی ہے، یا ہماری اصطلاح ہیں خواب کا عکس دصندلا ہوتا ہے۔ کیونکہ بااوقات جومعی خیر جزو ہوتے ہیں یا قودہ معبول جائے ہیں اور یا بھراوا دتا بھلادے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے خصیت کے عجابات کا انکشاف ہوجاتا ہے۔

ہارے فکرےمطابی خواب ایک دہوئیں کی مانندہے جوسرفینی بتا تاہے کہ موار جابات كالرُخ كسطون ب، البته دهوال يمي ظامر كردياب كدايك آگ موجود ب اصده كهان ب! يه مقام عكس كے جزوت معلوم موجانا ہے اور حب آگ كامقام معلوم موكيا تومم بنرايد انتخراج و ثوق سے كمەسكتىمىن كەكوئى چىزىل رىپ سے إ دھوئىن كوآپ غبار ياجوش سمجىئے اورا گ كو حجاب !!! جاب كاجو كمجاؤهم فكنشة مفاكيس بيان كياتفا بعينه اسي طرح غبارا ورجوش كاليكم كاؤبرة المي على دنيا كاجوش خواب مين ظامر مركر مختلف صورتين اختيار كرليتا ب اورم صورت كاابك مطلب موناس جے اس کی نبیر کتے ہیں۔ اگرم خواب کے مختلف حصول کو ملیحدہ کرکے ان سے مخلق خواب دیجیے والے سوالات كرين نويم معلوم كرسكة بين كم مرحص كي أرس ايك حجاب بنها س جوايك فوفاك قوت كي شكليس مودار مورم اسهادرائي معصدتك ببغياجا متاب اسس اسكى ايجرياانا كوبهت دخل ہوتاہے کیونکہ علی دنیایں میلام حکی ہوتی ہے اوراگر علی دنیامیں انسان فوق الانا بعسنی (Super Ego) تک رسانی عامل کردیا ہوتواس کا دابط ایک الیی قوت سے قائم ہوجا آ ہے جو اس مرقم كى خرول سىمتنبكرتى رسى اوراس خواب مى بين ادوقت متقبل كمتعلق معلومات على بوجاتى مين بماسالهاى خواب كي مير -

مب م سے ایک شخص اپنا خواب میان کرتاہے تو میں اس کے بیان میں اس کی زنرگی کا ایک غیر موری فاک نظر آنام (Unconscious Life Plan.) اس ہیں یمی بہت چل جا اسے کہ وہ اپنی زندگی کوغیر مفوظ سمجشاہے کیزیکہ اس کے ذاتی تحفظ کے نشانات جا بجاخاك بِنظر ريت من سماس انسان كے تعلقات اوراس كے طرز نفر كى كائمى يتدلكا سكت ہیں. یہ ام اشرات ذہن انسانی میر محرف رہتے ہیں تاکہ وہ اس کاحل معلوم کرسکیں لیکن جو مکم علی دنیا سے يين ماجد وجد ضالى يا نوابي دنياس آچكى موتى سى - يايى كمدين كشعورس غيرشورس على آتى س اسطرح اس كا انجام خواب وخيال مين ظامر بوتاب على لحاظ سي بعرية جزيب كار بوجاتى ب-سم ف فرائر ك نظريد كم تعلق مع وابهت حركيه لكهام وه مي سنجل سنهل كراكمهام ہارے نزدیک فرائڈ کی نفسیات میں افادیت کا پہلومکی فلم ناپیدہے تعجب کامقام ہے کہ فراند کو دنیا كى برچىزىي صنى عملك نظرا تى بى توايسامعلوم بونا بى كفراً مرخود ايك جنسى حجاب (جeseval Compsle) ين كرنتار بحالا اوراس براس في آخردم مك قابونها يا ، با وجود بيك تحليل فندى كالمربطة إبهين دانى طورريس كى زنرگى كمتعلق زياده معلومات عصل نهين وريذبهت مكن ب كداس كريمين ك زمان بس اس فهم ك اثرات ما ما س بول اوريم اس كى زمز كى كالحليات م خداس ی کے نظر بیں کے سطابی کرکے نامت کرتے کدوہ برات خوجنی جابات کا شکارتھا۔ البترايك بات روزروش كى طرح صاف نظراً ربى ب اوروه يه كم فرأمر ايك جرمن بيود غانران *سے تعلق رکھتا* تھا جو <del>جرمنی حکومت کے ختلف دوروں سے گذرا۔ جرمن بیجود لوں کا اخلاق</del> جرمنوں نے بیت بردیا تھا، اول توہودلول کا اخلاق ولیے ہی سبت ہوتا ہے جرمنو ل کا بنی رویر بہوداوں کے ساتھ کچھ امناسب تھا بہیں تاریخ بھی تباتی ہے اور بم نے اس جنگ کے دورا میں ہی یہ اکثر منا مالبًا ابنی تا فرات کے ماتحت فرام رائے اپنا نفیاتی نقط کُنگاہ جنسیات پر پر کھا

ور فرائولی استادون سے بات نظافہ آئی۔ بی وجھی جس نے مہلر کو مجبور کیا کہ وہ قرائولی کا تام کا میں تام کتا ہیں تباہ کورے ایک تووہ اس کے قوم کے اخلاق کو بست کر رہی تھیں۔ دوسرے اس میں جرمنوں کی کر تو توں کی حبلک تھی تبییرے اس میں افادی بہا و منفقو دکھا۔ ان تام بانوں کے با و ہو دہ بر میں فرائول کی خیارت ایر اور نیگ سے بڑھ کر مردل عزیز تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اور امرائ من مناز موتی ہیں، یہ قوم کی اقوام کا اخلاق بہت موجا تا ہے تو ان کی مرمات میں جنب ات رخل انداز موتی ہیں، یہ قوم کی بیتی کی علامت ہے۔

آب ہنروتان کو لیے ہماک فعا جریز نی پنداردوادب کو طاحظ فرائے۔ بڑے بڑے

ترقی پندادیب آپ کو بہاں لیس کے جاس بات پر ٹازکرتے ہیں کہ انفول نے اردوادب پر بہت اول کہ اسے جو فرائٹو کی جنسیات اس میں داخل کر دی ہیں اپنے آپ کو وہ ترجانِ حقیقت کے ہیں گر کمخت میں ہیں ہے تھے کہ اس کی حقیق کے ہیں کہ کہ ان کی میں ہیں ہے تھے کہ این کو بے جاب کررہے ہیں وہ افسانے لکھ کر لطف لیے ہیں کہ ذکہ ان کی علی زنرگی میں وہ لطف ناپریہ اپنے حق میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی امرہے اور ہم علی زنرگی میں وہ لطف ناپریہ اپنے حق میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی امرہے اور ہم جبور ہیں۔ کیونکہ جب قوم کا اخلاق بہت ہونا ہے تو ایسی بائیں اُنھر آتی ہیں، امنہ اکرواتا لائے وائا المیان راحب ورایوں کو ایک ایسی آٹر دیتے ہیں کہ تو در میں ہوجائیں، دوسرے الفاظ میں زمانے کو برا بحوال کہا اور اپنے سرسے الزام الفادیا ہے جمین ہیں بھی تاکہ ایسے فعل میں کیا کہ اے و

 ا پاتعلق کی ندم بست این نہیں کرنا جائے کیؤ کو کھیران کی عرفی ہوا شت نہیں کی جا سکتی۔
کوئی اضین زدیک نہیں کھیلئے دیا ساور مہی وجہ ہے کہ اب عوام کا رویداً ان کے لئے ایک جاب بن کر
نقل جوش میں اظہار کر رہا ہے اوروہ ان کی لاند بہیت ہے۔ ذما نہ بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی، جوخود منج کو اُسے زمانے کی شعو کر سکھا دیتی ہے۔

اسانی صائف اورا صادیث سے بیں بتہ چلتا ہے کہ خواب دوقعم کے بیان کے گئے ہیں بتمبری قدم مربی از کر حوجہ زنہیں ۔ بدوقسیں جو بی توان میں سے ایک کو مردر سابی خواب کر موجہ زنہیں ۔ بدوقسیں جو بی توان میں سے ایک کو مم المہامی خواب کم سکتے ہیں اور دوسرے وہ خواب بن کے سمجھنے کے لئے تعبیر کی ضرورت ہوتی کا المہامی خواب بعید اس طرح واقع ہوتی و سکھا جا تا ہے ۔ اوراس میں تعبیر کی ضرورت بیش نہیں آئی۔ ان کورویا نے صالح کہ لیے کے اکشف روحانی ہم بیاں مردد کی مثال احادیث سے دینا چاہتے ہیں اور بعد میں میران ہی سے متعلق نفیاتی دنگ میں ان کی تعبیر کے دلائل بیش کریں گے۔

عن ابن عمر رضى سلط عنها الله عن ابن عمر رضى سلط عن المنها من المنها الله عليه ولم في الله عليه والم والمن والمنها وال

مماب وسُ ش كرت بين ك فوابول كى جديد نعياتى تعيير كاصولوں كے مطابق اس حدث كا جائزه ليں يہ خواب ظاہر ہے كشف روحانى يا رويائے صالح نہيں ملكه ايك عام خواب ہے جس كے مجف كے ك تعبير دركارہے . خانچ رسول كريم على الشرعليہ وسلم نے تعبير خود مي فرائى م

اربحورث

۶ رمسیاه رنگ

٣- پرينان بال.

م رحکمت وقیام

خواب سى عورت زنرگى كى علامت ہے اگر صيح و سالم ہو اگراس من دوا مج نفض بيرا ہوگاؤ قرندگى كا مناسب بہلو بگر اہوا ہوگا اس كا سياه رنگ اس كامصيبت دوه ہونا ظا ہر رتا ہے اورا كا اصطراب بينى بالوں كى براثيا فى اس امر كى تصديق كرتا ہے اس كا حركت وقيام اس عارضيا مصيبت كى تقل ظام ركرتا ہے ، عورت اگرخواب بيس بريثان نظراً ئے تو جديد نفيا مت كے مطابق بهارى ظام ركنا ہے ۔ فارئين كوام كو يا ديوگا ہم نے تجبا كى تحصاص فراً برائي الم كي ايك مثال دى تى اس يں جن فص كى تحليل كى كى تقى اس كابيلا خيال جوائس فراً برخوالم ركيا وہ يہ تقاكدا ايك جين عورت برغ ميں جلآتى ہوئى اس كے بيچيے كھرائى ہوئى بھال رہے ہے ۔ اوراس خيال متعلق بوئي فراً اللہ نے كما دہ يعقاكدا سى كى بيرى ايك ايسے عارضہ ہيں لاحق ہے جس كى وجہ حين كے دنوں ہيں درد ہوتا ہے ہي كا مرض تھا۔ توگو يا اس شال ہيں مجاورت كى برث اس حالى بيا دى اس كور ه عدہ من مرت مون اتنا ہے كما يك ميں عورت حين ہے اور دومرى ميں بيا و قام ہے اور ہى نظام كرتى ہے . فرق هون اتنا ہے كما يك ميں عورت حين ہے اور دومرى ميں بيا و قام ہے اور

اسقم کی تبیرانسان کے داتی منابرہ اور علم پربینی ہوتی ہے معمل لوگ خواب کے معانی واقعہ بیش آنے سے بینے باجائے ہیں اور لعبن کواس کا اصاس صرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ واقعہ بینی آجا تاہے۔ مثلاً ہم سے ایک مرتبہ ہارے عم محترم نے بیان کیا کہ وہ مورج تھے اور کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے افتی پرسرخ رنگ کے بادل کھی الحبر نے ہیں اور کھی اُرتے ہیں۔ استے یہ کہ ایک کھا گوا گوا گوا گوا گوا گوا گوا کہ اور وہ جاگ استے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجانج اان سے کہ دہاہے کہ جلدی گھر چلئے تریق (اس کی اور وہ جاگ استے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجانج اور کبھی چلی بڑتی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہوگئ ہوں اس خواب کوہم المامی خواب نہیں کہ سکتے کیونکہ مزید تعبیر چاہتی ہے۔ اگر چر تبدیر اُنھیں خود بخود فرا ہی معلوم ہوگئ ۔

(باتی آئندہ)

تصعیم اور گذشته اخاعت میں جاب آمرصاحب کی فزل اوردس خیال کا ایک معرّ افسوں مرکم علط جیب گیا تھا صح شعربیہ گریشنم سے مجولوں کوسہارا مل گیا کے اسود ک نے مجونک دی گشن پر موج آزگی

## دستورالفصاحت اس کی نرتیب اورجواشی برایک نقیدی نظر از

محترمه آمنه فاتون ايم ال الكيرة واسى والدوم الانى كالج يسور

اردوزبان کے قواعد پر قدرائے جودد جارکتا ہیں اکمی ہیں اُن میں میرانشارا اللہ خان ان آ کی دریائے لطافت کو چرشہرت و مقبولیت عامل ہوئی اُس کے سامنے کسی اور کا جراغ خیل سکا حالانگای دریائے لطافت کو چرشہرت و مقبولیت عامل ہوئی اُس کے سامنے کسی اور کا جراغ خیل سکا حالانگای وہ زمانہ میں سیدا صفی مکبتا لکھتوی نے دستورالفصاحت کے نام سے اسی موضوع پر جو کتاب کھی تھی وہ انشار کی کتاب کی طرح و نحیب نہیں۔ بہرحال فنی افادی حیشیت سے کسی طرح می اس سے کم نہیں انشار کی کتاب کی طرح و نحیب نہیں۔ بہرحال فنی افادی حیشیت سے کسی طرح می اس سے کم نہیں کہی جاسکتی۔

اس کتاب کے خروع میں مصنف نے اددو زبان کی پیدائیں ترتی اوراس کی وسعت سے بحث کی ہے۔ بھرچندا بواب اور ذبئی عوانات کے ماتحت صرف، نخو، معانی، بیان، بدیع، عروض اور قافیہ کے تواعد وضوا بطابیان کئے ہیں۔ فاتم میں ۳۵، ایسے خاعروں کا ذکرہے جن کے اشعار کتاب کی مند کی کا یہ اندر بطور سرند پٹن کئے گئے ہیں لیکن ابنی اس افا دیت اورا ہمیت کے باوجوداس کتاب کی گمشد کی کا یہ منا مربط کو رسند پٹن کے گئے ہیں اس کا ایک نسخہ منا کہ لوگ اس کے نام مربط کو قف نہیں سے بنوش قسمتی سے منی ۱۳۳ کا عیس اس کا ایک نسخہ مقدم اور فاتم اپنی قسم کے بعد شارئے کہا یہ فائی خان مربط کو اور نا میں فائی خان مربط کا دور کتاب کا مقدم اور فاتم اپنی تھی سے می سے مام کردیا۔ علاوہ مقدم اور فاتم اپنی تعلق مربط کو شید کے بعد شارئے کہا سے خوار باب فوق کے لئے عام کردیا۔ علاوہ

نصیم و شیم و شیم موسوف نے ایک نہایت فاصلاندا در مغید و گیاز معلومات مقدم می لکھا ہے جوعام ارباز ندق درنا رہے ادب اردو کے طلبا کے لئے فاص طور پر بڑے کام کی چیز ہے۔ ذیل کی سطور میں اس کتاب کی ترشیب اوراس کے واشی پرایک تنقیدی نظر دالگی ہے۔

چونکه ہارے اس مقالہ کا خطاب براہ راست کتاب کے فاصل مرتب سے ہا سبا پر صفی رغائب استعال رنے کی بجائے ہم نے جگہ جگہ "آب" لکھا ہے۔

## ديباجيم

واوین میں جوعبارتیں ہیں وہ دستورالعضاحت کی ہیں اورلقبیرالفاظ میرے اپنے مخطوط کے جلہ در قول کی تغصیل اول لکھی ہے ملا

شروع کے فاصل + درمیان کے صل + آخر کے فاصل ۲ + ۱۹ + ۱۱ جدور ق

صلام ورق ۱۳ ب سے کتاب کا آغاز موزا ہے ، حالانکہ کتاب کا آغاز ۱ الف سے مواہے۔ صلام اسی قلم سے ورق ۲۲۱ ب بین قطعہ تا یریخ کے مادے کے اور یاعداد ۱۲۲۹ کھے گئے ہیں ، اور من طبوعہ میں مندرج ہندسول سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہی ۱۲۱ ب صحیح ہے لیکن دیبا ہے کے مناکی ہیلی سطرین خاتے کے ختم کے ہندسے ۲۱۹ ب لکھے ہیں خاتہ (ورق ۱۸۱ الف – ۲۱۹ ب) ، یہ کیوزنگ کی معمولی غلطیا ں ہیں۔

سورے دیا ہے کہ بعددوقطع کھے ہیں اوران کے نیج لکھا ہے کا تب الحروف ہندہ شنج والوعلی بہاری ہقام موتیہا ری بعد مورح آپ نے اکبر و رکا محل وقوع لکھا ہے دمات اس طرح اگرموتیہاری کا محل وقوع کھی تحریفر مات ہوتی۔ کا محل وقوع کھی تخریفر مات توقار کین کو واقعات کے سمجھنے میں بڑی سمولت ہوتی۔

میری دائے میں اگر ولا ورعلی ابتدائی ابداب کا کا تب ہوتا تو اس کا نام خاتے ہے ہی تھا ا پرلکھا ہونا کیونکہ جوشخص ڈیڑھ صفحہ اور دوقیطع کھنے کے بعد ابنانام لکھنا خروری سمجھے وہ ہم ماصفے لکھنے کے بعد صرورا بنانام لکھتا یا اگر دلا ورعلی کی تخریر جسل کتاب کی تخریر سے ملتی ہوتو وہی اس کا کا تب قرار دیاجا سکتا ہے اور حب آپ نے لکھا ہے کہ وہانی صرف خاتمہ کتاب کا کا تب معلوم ہوتا ہے تو خاتے کی تخریر جمل کتاب کی تخریر سے صرور مختلف ہوگی۔

صلا "بهاصفے برسیاه مربع دہرہے - دہرکے اندر انترحافظ دہر کتاب خانۂ محدمردان علی خا رعنا ۱۲۸۲ منقوش ہے !

صرا " الفت كى بائيس كون بين مولف مد ٢٢١ م التاليف ميرا تعمل مينا لكمنى غالبًا يه وعَلَى مينا لكمنى غالبًا يه وعَلَى تعمل من ورق ٢٢١ بين قطعة تاريخ كى ما دے كا درباعداد ١٢٥ م الكھ كئے بي مكل درق ٢٦٥ ب اور ٢٥ الفت كے حاثيوں برج ترميم واضا فر بوات وہ آپ كى مائے ميں مكتا كے قلم سے مد

مف آخرس ایک ورن مضم بحس بریشی کالیک ننی بناب کیم براحر علی خال ما قبله " کاتجویز کیا موادرج ہے"

مط سطرا مرا ید میراخیال ب که مهارانسخه (ج) مصنف که اس نسخ (۱) کی نقل ب (ب) جورمضان علی مکسنوی نے بیار کیا خفاید بین آت نے پہلے ایک مودہ لکھا اس کو آگئے ۔ مجرامس کو رصفان علی نے نقل ہے ۔ اس کو رصفان علی نے نقل ہے ۔ اس کو جے ۔ اس کو جے ۔ اور ساری مجد اس کو تھے ۔ اس کو تھے ۔ اور ساری مجد اس کو تھے ۔ اس کو

غالبًا اس میں (ب) معبق مقامات منتبہرہ کئے تعجن کے مقابل ماشے بمصنف نے ابنا شک ظام کیا تھا " بین نیخ ب کے مانیوں برمصنف نے اپنا شک ظام کیا تھا لینی مصنف کی اس کی ا با وجدکہ نظر نائی کرتے وقت اس کرصب خاطر درست کرے تعیض مقامات منتبہ روگئے تھے۔

"ہمارے ننے (ج) کے کا تبنے ماشیے کی عبار توں کو مجی بعید نقل کرلیا حب پینخہ (ج) مصنف نے دیجھا تو ماشیوں کو فلم دکرکے تن میں ان مقامات کی تصبح کردی "

دیجھا تو ماشیوں کو فلم دکرکے تن میں نظرہ کیتا نے دیجھا تو ایج

ويزاس نظري ده غلطيان مي درست كردي و بيل نسخ كم طالع كروت خيال مي ندائي تين

ىغىنىغى كودىكى وقت مصنف فەغلىلال مى درست كردىي جونىخى بىك مطالعىك توت خال مىں نىچىنى ئىتىچە بىكە

(١) الب كين نظر وننخ جه وه لقينًا شخ ومنان على كالكهام وانسخ مبنهي ه-

(٣) نسخہ ج میں بکتانے جا بجا اپنے فلم سے اصلاح دی ہے۔

رى، سْخُدُرج مِين كِمَتَافِ امكان تعركوني غلطي مذرب دي -

پہنتج کے متعلق میرا خیال ہے کہ آب کے مینی نظر جوننی ہے اس کے ابندائی اوال بیضان علی سی کے لکھے ہوئے ہیں صیا کہ کیانے لکھا ہے۔

« منی مبادک عرصهٔ بعید و در نیم مربر سری گردیده که چرهٔ تطرایی مقاله و گرده تصویرای رساله برسفه و جودنیش گرفته . . . . . . و سالها سال بسر آمد مرگر طبعیت متوجه نشر که نبطر ای برداز دیا آن که نبخوی که منظور اود ، درست سازد که دوسی از دوسان فقیم سمی مشیخ در مقان علی مله از باشندگان تکمیز کریمت بسته نبتاش برداختند "

رسالے اور مقالے سے مراد صرف ورق ۳ العن سے ۱۸۵ العن کی سے اور ہنجوی کہ منظور اور در سے مراد فہرست مضامین وخاتمہ وتصبیح وتحشیہ وغیرہ ہے اور اس سے پہلی منہ م مہوم ہوتا ہو کہ سرصن کی طرح بکتانے ہی متعدد مرتبہ مود سے میں کاٹ چھاٹ کی تھی۔ ایک بھر می جب کہ مواسک تصبیح نے کرسکا تھا۔ اور آپ بھی نظر ان کی وسئے سطرہ اس شلیم کرتے ہیں۔

میتا کے اس مودے میں ورق ۲۵ میں براست فہام تقریری کی مجت میں میر مورکا یر شعب م متن کے اندر بذکور تھا سے

ورتقریری نوشته شره " شیخ رصان علی نه اس کوچوں کا نول نقل کرنیا داوراس مجارت کے بعد لکھ دبا النقل کالاصل چوں کہ کہیں شوکو بے محل لکھا اور جاشتے بیخواہ مخواہ اپنی فلطی کا اعترات کرنا ہیجا کلف ہے۔ میکی نے اس کو بہت مدت کے بعد محسوس کیا اور شیفے میں دونوں عبارتیں کا طریب

أكرمكيتا بيلي بيكام كماليني مودي بن استعربريها ب خطيميني كراس كواستقهام تقريري كي شال ين لكمدييا توكس قدرزهمت مي البه به فرمان بين كمسود عين يشعرامتع بالم تقريري كي بحت ميں مذكور خصا و مصنان على نے اس كوعين ميں لكھ ديا . كيتا نے حب بيع بيصنہ ديجھا توشعر كو كا ك كرقصہ چكانے كى كجائے اس برايك وٹ لكھا، يا المعام عبارتين ايك اوركات في المال كرين ليني النقل كاللَّالَي اس دوسرے كاتب فى كھاب اورجب يد دوسرى فعل كيا ف ديجي نواس وقت اس في ويى كام كيا جوه يہلے بى كرسكتا ففاليني أن مين كاشغرا درحاشي كالبنالكهام وانوث اور دومرك كانب كانوث سب كوقلم زرد كرديارجوبات آب دوسرى نقل بينسليم كريت بي اس كويني مي نقل بين سليم كريلين بين كون امراني ج میرے فیاس میں درق ۱۷۱ العث پرجورماعی مودے میں لکھی تھی اس کو رمضان علی نے ہوہو نقل کرلیا مصفف نے اس کوقلم زوکر کے دوسری رہاعی حاشے پرلکھ دی ۔ اب آپ کے قیاس سے مطابق اس کی نوجیہ بیہوگی۔ یکتانے بررہاعی مسودے میں لکھی تھی۔ شیخ رمضان علی کے بیسینے میں وہ نقل موكى - يكتاف جب اس بين كود كيا توريا عي ترميم كاخيال مرآيا - بهان تك كدوه سيف دوماره نقل ہوکر کیتا کے سامنے آیا۔ تب اس نے تمن میں کی رہاعی پرخط کیسنچ کرجا شے پراصلاح شر<mark>ہ باعی رکھ</mark>ند اگرمیا قیاس درست ہے تودرق ۱۲۵ ب کے حلیتے پر جونوٹ ہے اس کا اور تن کا ایک بی خط ہوناجائے کیونکہ دونوں خطر مضان علی کے ہیں اور منن میں کسی اور حگر خط ننے میں کوئی تخریر ہے تو ومجي النقل كاالاصل مك خطام مناجاب ليكن حاشي كارباع كاخطمن كحضات ضرور تلف

ہوناچاہئے کیونکہ ہے کتا کی مخررہے۔

خاتمہ کھے جانے کے بعد کیتا نے اس کوہ ایت علی الموانی سے کھوایا کھر ہے کا ب انقلاب زمانہ سے ہمارہ ہی ہوئی موئی ماجوراً کی شیخ رمضان علی نے جن وجوہ سے مودسے کی فقل کے ہمان کے میٹی نظریہ اکل غیر خاصب ہوتاکہ وہ خواہ آخریں کا تب کی حیثیت سے اپنا ہم المتا خصو جب کہ مصنع خودا حمان مانے اوراع تراف کرنے کے نیارتھا۔

اب ایک صورت بدرہ جاتی ہے کہ جانے پرکی رہاجی کا خطات کی رہاجی کے خطاہے مختلف نہیں ہے تو دستورالفصاحت کا موجود دننی نہ شیخ رمضان کی کا اکھا ہوا ہے اور نہ اس پر کہیں گیآنے لینے باتھ ہے اصلاحیں دیں ہیں بلکہ کی کا تب نے رمضان علی کے نئے کوجس ہیں بگتا کی اصلاحیں تعیس ہو ہو نقل کرلیا تاکہ اس تصنیف کی ترتی کے موادی محفوظ رہ جائیں۔ اور صفت کی اس آرزو کے ہیں نظر و بیٹوں کا باتی عاصلاح منظور لودہ درست ساند "اگر کہیں کہیں تن کے اندریا حاضوں میں تاہم میں میں ہیں مسلام کی گئے ہے تاہم میں میں ہیں مالائی غلطیاں باقی ہیں ہے مسلامی کی گئے ہے۔ تاہم میں میں ہیں ہیں مسلام

تواننا پڑتا ہے کہ بگتا کے قول و نعل ہیں بکیا نی نہیں تھی اور و کوئی و مرداراور و تاط مصنف

یامصح نہیں تھا اور افقا اور خطوط کی صورت میں بکتا پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک اور قیاس یہ باتی رہ جا ہا استادوں کے
ہے کہ جب اکد انشرف علی خان فغال کے مزنب کر دو انتخاب میں مرزا فاخ مکیں نے م جا بجا استادوں کے
انتخار کو کہیں ہے معنی سمجھ کر کاٹ و دالا، کہیں تہنے اصلاح سے زخمی کر دیا" تھا (آب جات ہے ان) اور جیا کہ
گزار الرائی تھلی کے متن میں مصنف کے مواکسی او شخص نے بھی معتدبدا صلافے کئے ہیں (آفز حوافی ملائی)
ویسائی مکن ہے کہ دستور کے مخطوط میں بھی کسی نے تصرفات کئے ہوں ۔ اس صورت میں جب تک ہیں
ویسائی مکن ہے کہ دستور کے مخطوط میں بھی کسی نے تصرفات کئے ہوں ۔ اس صورت میں جب تک ہیں
قیاس آرائیاں ہی دہیں گی اور آب جی تعقیل سے دستورالفصاحت کے مخطوط کا تعارف کرانا چاہتے
قیاس آرائیاں ہی دہیں گی اور آب جی تعقیل سے دستورالفصاحت کے مخطوط کا تعارف کرانا چاہتے
ہیں اس کے لئے یہ لازم ہے کہ اس میں جتنے مختلف طرز کے خطی بی ان کے کا تب مین کرنے کی کوش کی جب

اکرید معلوم ہوسکے کہ یہ خطوط کن کن کے پاس سے اور کہاں کہاں سے ہوتا ہوار اسم آبور ہوئیا ہے۔

وستورالفصاحت کے مختلف کا تبول اور خطول کی آب نے جہر بیٹ چیٹری ہے اس کا قطعی
فیصلہ اس وقت تک مکن نہیں جب تک کہ یننے یا اس کے متعدد عکسی نسخے مختلف نقادوں سکے
پیش نظر نہوں اس جو کچھ مجی بحث ہوگئی ہے اس کا انحصاد آپ کی تحریر کے اس مفہوم پر ہے
چوٹر صنے والے کی سمجہ میں آئے۔ اب اگر آپ کا بیان اس قدر ستقل ہے کہ بڑھنے والا دی ایک
بات سمجھ پر مجبور ہے جوآپ سمجھانا جا ہتے ہیں توپڑ سے والے کی سمجہ میں بھی دی بات آئے گی جو
بات سمجھ پر مجبور ہے جوآپ سمجھانا جا ہتے ہیں توپڑ سے والانہ تو نسخے کی اس کیفیت ہی سمجر سکتا ہے اور خطو والانہ تو نسخے کی اس کیفیت ہی سمجر سکتا ہے اور خاص کی اس کے میں کا ب سے دی تعلق
ہے جوآپ کی تحریر کوال سے ہے۔

رستورکے اختتام طاع ان با نیج شہادتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کتاب سو کا کا اور کی تاریخ سستان کے درمیان تمام ہو جکی تھی مالا تکہ ان کی چارشہا دتیں رقتیل شاہ نصیر، میرتفقی، مرز آحیفری خانے بعنی تذکرہ الشعرار سے متعلق ہیں ادر مقدمے میں جومزراجی فرکانام شاہ نصیر، میرتفقی، مرز آحیفری خانے بعنی تذکرہ الشعرار سے متعلق ہیں ادر مقدمے میں جومزراجی فرکانام شیاہے اس کی حقیقت ہے ہے۔

مقدممت مرزاجعفرك نام ك بعد منغوراندلازال دولته دافهالم لكها اوركوئى دعا تلم زدنبي اس صفح بمرزاحاتي ك نام كرساته دام اقباله ب-

غاته ملا، مرزاح بفرک نام کے بعد دام اقباله اور مغور وروم ہوا دردام آقباله قلم مدہے۔ خاته ملا شاہ تقبر کے احوال میں مرزاحاتی کے لئے نہ کوئی القاب ہونے کوئی دعا لیکن اس اقبال جوآب نے دمیاجے کے صفاع لکھا ہے اس میں دام اقبالہ موجودہے۔

فاتهمالا مرزاحاتى كام كويد دام طله دا قباله اومرزاح بفرك نام كوبد وام اقباله لكما ح

فلاصہ یکہ مرزاحاتی کی دفات رفیانام میں ہوئی اور وستور پر نظر تائی ساتا ہیں، اس کے خاصہ یکہ مرزاحاتی کی دفات رفیانام میں ہوئی اور جس وقت رمضان علی نے اس کی تعل کی مرزاجع فرمر چکے نے اور جا ہیں مرزاجع فرام آیا ہے اور جو تعربنی اور توسینی لفظ استعال ہوئے ہیں ان سے پتہ جلتا ہے کہ وہ ان کی زندگی ہیں لئے گئے ہیں، اسی لئے سب مگہ ان کی درازی عمر کی رما آئی ہے اس لئے یا توسب جگہ دعائے منفوت کھی جائی ہا ب ایک جگہ مرف دعائے منفوت بحال ہیں ناکھی جاتی ما ب ایک جگہ مرف دوائی دوائی کی درازی جگہ مرف دوائی دوائی کی گئا ہت اور مکتا کی تصویم نقل میں ما موت کے مرف دعائے دندگی (مرا اس) تو یوسب شیخ دمضان علی کی گئا ہت اور مکتا کی تصویم نقل میں ما موت کے مرف دعائے دندگی (مرا اس) تو یوسب شیخ دمضان علی کی گئا ہت اور مکتا کی تصویم نقل میں ما موت کے کرشے ہیں ، البتہ جہاں دعائے بقا قلم زور کرکے دعائے منفوت بڑھائی گئی ہے وہاں خطاکے اختلاف سے ان کے کھنے والوں کا پتریل مکتا ہے۔

مئا" ان دونون شہادتوں سے نیٹج بستنبط ہوتا ہے کہ کا بسلالہ مے پہلے تالمیف ہوگئی گئی سے بہلے تالمیف ہوگئی گئی سے بہلے تالمیف ہوگئی گئی سے بہلے تالمیف ہوگئی سے بہلے المیف ہوگئی سے بہلے المین اوران کا تعلق تھی تذکر و شوا عد مون دی و مون و فاقیہ ومعانی و بیان و بدیع ) اصل گاب سے اوراس تذکرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو میکتا نے سلاللہ سے پہلے ادادی یا غیرادادی طور پر فیصنا شروع کردیا تھا اور برا پر فیصنا دا ہم ان کو سے ان کی سے بیادادی کے ایک کو سے اللہ میں جن شوا کا کہ دیا تھا۔ تذکرت میں جن شوا کا فی تعلق نہیں ہوتا ۔

ذری سے ان کی موت وجات سے تذکرے کی ابتدا اور آنتہا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔

بیان کی وفات اگرسالا میں موئی ہے اور تذکرے میں اس کو تا حال زندہ است الکما اور تذکرے میں اس کو تا حال زندہ است الکما اس سے صرف اتنا نیچ بکلتا ہے کہ بیان کی وفات اگر سالا میں میں جاتے تھا۔ اور مجرسالا میں اس سے نیٹر بیکن کا لا جا سکتا ہے کہ اس سند میں تذکرہ بی ختم کرلیا گیا تھا۔ اور مجرسالا می کا باہریہ کہنا کہ وستورالفصاحت بی تالیف کا کام انشاکی وریائے لطافت سے پہلے (سمالیک ) باہریہ کہنا کہ وستورالفصاحت بی تالیف کا کام انشاکی وریائے لطافت سے پہلے (سمالیک )

انجام با بجائما مسل اورب که مصنف کی نظری دریائے اطافت کا ندمونا اس نبابرتفاکہ بدائمی معرض وجود میں نہیں آئی تھی ، مسل خود کی اس جلے کے ہوتے « غواص مجرف احت » ما حب دریائے لطافت " میلان افاتر حقیقت سے بعید ہے .

عربی اگر مینا فرلست مین کوییج کتابی از کتب این فن ، ، ، ، در نظر نواشتم مخ می تواس کی صداحت می تامی کتابی تصنیف صداحت می تامی کتابی تصنیف می تامی کتابی کتابی تصنیف می تامی کتابی تصنیف می تامی کتابی تامی کتابی تصنیف می تامی کتابی کتابی

مد " مندوسانیوں کی سب سے پلی قواعداردو کی کتاب میرانشاراندرفال نتا کی ربائے لطافت شار کی جاتی ہے جومرزافتیل کی مدے ۱۲۲۲م (مندو) میں تام ہوئی تھی "مجھے اس جلے عظ کشیدہ حصے انفاق نہیں وریائے لطافت بلاثب من حیث الکل قتل کی مردسے لكى كئى بديكن قراعداردوا ورصطلحات زبان الدومي فتيل كاكوئي حصنهي وانتأف ازراؤكنفي انی فاری عبارت کسیس اصلاح دینے کافتیل کوافتیار دیا ہے لیکن وہ اس سے روا دارنہیں کہ قتیل توا عدو صطلحات زبان اردومی کوئی اونی ساتصرف می کرے مرشد آبادی سنے کے دمیا ہے میں لکتے ہیں۔ \* این مه فرصت برست نیا مدکه تها رنگ برچیزه این نقش بدیع کشم مرزا محرحین قتیل ط نيركه روكرده اوب تامل لوكرده من وكسنديده اولمسنديدة إس كرمر زمان بوده است واز صغرس ميائد من واورا درم جيز حصة مرادرانة قرار بنيريزفة شريك اب دولت ابد مرت ساختم وبالهم چنين مقرر شدكه خطبه كناب ولغت ومحا وره اردوبرج صحت وسفم آن باشد وصطلحات شابج الآباد وعلم صرف وخواي زيان مادافم مزن بين كمترين بندة درگاه آسال جاه انشابنولسيد ومنطق وعرد من مقطفيه وبيان دمبريع را اولېتي تسلم درآ در دوچ ل بنده دا بیشتر با نظم سروکار با نزه واودا بانظم ونثر بردد چند مسطری کرمی تومیم بكابراتتن أن نيرمونوف بربس نعادرت موائ لفظ ومحاوره واصطلاح اردو وخلش درعبارت مهمقبول خاطر فقيركشته ع

اس لافات يركهناكة فتيل في من النول كي سب بهاي تواعداردوكي كناب الكفي يس الفشاكي مردكي-

حقیت کے خلاف ہے

من کتاب کی وج تصنیف ایسعف عزیزان و شغیقان بوشتن توا عدصرت و تحود غیره بطرز مکه
اجرای آنها بزبان مهدی موافق محاورهٔ الدو بهده باشدا کر تکلیف می کردند و دراقم
چون قدرت تحریآن بمرتبهٔ که باید این اعتباد باشا بدو تودنی دمیز متامل بود که دین اثنا
مزاحا بی صاحب مرزاحا بی صاحب نیز با صراد فرمود ند: ناچار اقتا لا این است کی مرزاحا بی صاحب مرزاحا بی صاحب مرزاحا بی صاحب مرزاحا بی صاحب می این است می مرزاحا بی صاحب می مرزاحا بی مرزاحا بی صاحب می مرزاحا بی مرزاحات مرزاح

مقدے کی اس عادت سے صاف ظاہر ہے کہ جہر شاس اجاب درت سے تقاضا کر رہے تھے کہ میں تواعد صرف دیجو الدو برخ کہ احوال شعرابر ایک رسالہ لکھ لیکن وہ کسنسف سے اپنی آپ کو اس کا اہل نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کمرزاحا جی نے بھی اعراد کے ساتھ اس تصنیف کی فر ایش کی تو کمیں تو کمیں نے مجبود ہوکراس کو لکھنا شروع کیا " ناچارات الا الامر بہ تسویدر سالہ پرداختم" اور قواعدا ردو کو تو اعداد دو کو تو اعداد دو کو تو اعداد دو کا عرف اس کے سانچوں میں ڈھالے لگا۔ ان مراحل کے بعداس نے اس کتاب کانام " دمتورالعف ت " رکھا۔ یہ شکی کردانیدم مجموعہ مذکور را بہ کوستورالفصاحت "

ینی کتاب کے مطالب بگتا کے ذہن میں خواہ کتنی ہی ، بت سے دہے لیکن اس نے اُنھیں ساتا اور پاستاناہ میں مرزاحا جی کے حکم سے قلب نکر ڈیا شروع کیا بھر جب اس کا خاکر تیا دہوگیا تو کئی وجوہ سے سالہا سال تک حسب دیخواہ نظر تانی کر کے اس میں رنگ مجر نے بیطبیعت آمادہ نہوئی ۔ "عرص بعید درت مردیس کر دیوہ کہ چرہ تطیر ایں مقالہ وگردہ تصویر ایں رسالہ مبخد وجود نقث گرفتہ بسب تردد فاطر . . . و موات علل افنادہ لود - ودری تعطیل کم سانہا سال بسراره بركزطبيت متوجن شركه بنظرناني بروازدياآن دابنوي كمنظور بوددرست سازد

ینی انین برس تک ید کتاب مودے کی حالت میں رہی اور وائلام میں اس کا تاریخی نام رکھا گیا۔ اس سے یعجی معلوم ہوتا ہے کہ مرزاحا جی کے حکم سے جب کتاب لکھی جانے لگی تنی تو فتوا عد صرف ونحوالدو سے سواکوئی اور نام مصنف کے ذہن میں نہیں تھا۔ اگر لبقول آپ کے یہ کتا ب ذہنی طور پر نہیں بلکہ خارجی طور پر ساللام سے بہلے تالیف ہو چی متی تو بلتا نے اپنے اس بیان میں کہ ناچا اختالاً لا المرب تسویر رسالہ پرواختم "مری حجوث کہا ہے اور آپ بھتا کو اس مقام میں حبوث انسلیم کر لیں جو ناگر بہت نوجی آپ اس کی کس بات کی حایت میں دوائل پیش کرسکتے ہیں۔

رقعات قبیل معدن الغواکد سے بتا طبتاہے کہ دریائے لطافت کی مقد دنقلیں کھی جاچکی تھیں اور یہ امریام کی مقد دنقلیں کھی جاچکی تھیں اور یہ امریام کن ہے کہ آٹھ برس (۱۲۲۲ – ۱۲۲۹) بلکہ ستائس برس (۱۲۲۲ – ۱۲۲۹) کے عرصے میں باوج داس شہرت اور اعتراف شہرت کے میکتانے دریائے لطافت کا مطالعہ کرنا صروری مذخیال کیا ہواور یوں خیال کرنا میکتا ہے اس بیان ہے۔

" سيح كمابي ازكتب اين فن ورسائل اين منزكه مفيدمطلب وعين مقصد درين باب مالند

درنظ نداشتم كرموانق آن مي نوشتم وازخطا مصون مي ماندم"

معنی کهان نطختی که میتانی اس فن صرف و نوارددی سرے سے کوئی کتاب بی نہیں دیجی تنی یا کوئی الیک کتاب بی نہیں دیجی تنی یا کوئی الیک کتاب معرض دجود بی میں نہ آئی تنی ملکہ کیتا کا کتابہ کہ "اس فن پر ملکیوں اور غیر ملکیوں کی متابی تو بہتری ہیں گرمین جی طرز پر لکھنا جا ہتا تھا اس طرز کی یا اس پائے کی کہ میں اس سے استفادہ کروں یا اس کے نعتی قدم پر حلی کوئی کتاب میری نظر میں نہیں تنی "اُس نے باس کے نعتی قدم پر حلی کوئی کتاب میری نظر میں نہیں تنی "اُس نے صاحب مات کہ اس کے نعتی تناوی کی اس کے نعتی تناوی کی اس کے نعتی کا میں اس کے نعتی تناوی کی کتاب میری نظر میں نہیں تنی اُس نے صاحب مات کہ ا

اسفن كى كتابون مى سے كوئى كتاب يا اس بنرك رمالون ميں سے كوئى رمالہ جو

اس بارے میں مفید مطلب مووسین عصد مومیری نظرین میں تفاکمیں اس کے موانق لکمتا اور غلطیوں سے محفوظ رہتا ؟

کی فن کی گابی اور رسالول کودیکے بغیرایی مصنف کیے کہ سکتا ہے کہ ان میں سے وفی مفید مفید مفید من کی گابی اور میں مفید من کی گابی سے موجود ومشہور ہیں مفید مطلب اور معین مقصد نہیں مجرکی فن براس فن کی گابی سے جو بہتے سے موجود ومشہور ہیں انکار سے مخاج ہیں ہے محتاج ہیں جہالت ہے ۔ اور ف آگا شکر ہے کہ کیتا نے ایسا دعوی نہیں کیا۔ بخلاف اس کے قائم کی ڈھٹ کی جہالت ہے ۔ اور ف آگا شکر ہے کہ کیتا نے ایسا دعوی نہیں کیا۔ بخلاف اس کے قائم کی ڈھٹ کی قائم کی ڈھٹ کی قائم کی ڈھٹ کی قائم کی ڈھٹ کی قائم کی دھٹ کی قائم کی دھٹ کی قائم کی دھٹ کی تاہم کی دھٹ کی مسال کی تاہم کی دھٹ کی دور کی دھٹ ک

مراى الآن دردكروبان اشعاروا حوال شعرائ رئية كابى نصنيف مكرديره، دااي دراي الآن دردكروبان اشعاروا حوال شعرائ رئيس المن المنافي الماريج الناني ازاجراى شوق افراي مخنوران اين فن سطري الميف زما بيده "

اب میتانے جو پہ کہا ہے کہ دریا ہے لطافت بھی دستور فساحت کی تصنیف میں مفید وین منہ وین ان میں مفید وین ان کے جو پہ کہا ہے کہ دریا ہے بہت جامع اور فنی کتاب ہے اس کی تصدیق یا تکذیب دنیائے اوب اسی وقت کرسکتی ہے جب اس کے سامنے پوری کتاب چھپ کرآئے اور وہ بذات فود اس کے سامنے پوری کتاب چھپ کرآئے اور وہ بذات فود اس کے سامنے پوری کتاب چھپ کرآئے اور وہ بذات فود اس کی بنسیاد اس پر جو کوئی تھی جو کچہ تھی دائے قائم کرسے گا اس کی بنسیاد آپ کی دائے بر ہوگی۔

خاتے کی دج تصنیف استخاته در تذکرة الشعرامینی دربیان اسامی وقدری احوال بعضی از شعراکه

تقريب مثال كالم فصاحت نظام اس بزركوادان درس رسالهمندمج كرديرة امطالعه

كننده راازهالت وتوت مرتبرمرك في الجله وقوف والمي بوده باشد"

مل تصنیف سے فاتے کا صرف اتنا تعلق ہے کہ اس کے پڑھنے سے مل تصنیف میں جن شعراک اشعار مثال کے طور رہے ہے، ان میں سے بعض کے رہنے اور حالات معلوم ہوتے ہیں

بھانے یہ نہیں لکھاکہ اس نے کب سے اور کس کے کم سے یہ نذکرہ لکھنا شروع کیا۔ اندرونی شہا رہیں ابت کرتی میں کہ وہ ایک مدت سے بیطور خور آذکرہ النو امرنب کررم تھا، اس کا آغاز سلا المعص پہلے ہی ہوج کا تھا اور سلام تک اس میں برابر زمیات اور اضافے کرتا رہا۔ اس کا ایک انتخاب بطور خاتے کے دستور کے آخریں ملحق ہے۔ اس کی ابتدا اور انتہا کا اس کا قواء مرف دیخواردو کی ابتدا اور انتہا کے دستور کے آخریں ملحق ہے۔ اس کی ابتدا اور انتہا کا اس کوئی تعلق نہیں ۔

جں شاعرنے حس قدراردو کی خدمت کی ہے اوراس کی نشودنما میں حصہ لیا ہے ۔اسی تناس<del>یے</del> میں اس کے سوائے زندگی کی تلاش رہی ہے۔ خدمت احدیکا درجها ول ہے اوراحوال زندگی کا ثاقری۔ هم يرق بركاس يخزيز تهين ربطة كه وه خان آرزوك بسائح تقع ياخود آصف الدولم في الخويس لكسنوطلب كيا تفاياوه ابني اورسودا كي سواكسي كوپوراشاع ضائة تق بلكدان كاكلام ان كما لات شاعرى كاشابر ول سے اوراسي كي شمن ميں ہم اُن كى شاعرى كوفا بن مطالعة سميف ہن اورايني عزيز اِقا کواس میں صرف کرنے سے دریغ نہیں کرتے . در نہ وہ خان آر زوے جائج تو کیا نوح علیہ اسلام کے بیٹے سی موت توانعیں کون دوجینا اور کون اس کی تحقیق کر اکه دلی سے الکھنوجائے وقت میرے یاس ساری گاڑی کاکرایہ تک تھا یا نہیں۔ وہ لوگوں سے کم النفانی دبے اعتبالی سے بیٹی آنے تھے یا کہا جت اور چاپلوی سے اور وہ ابنی کرس بنولے کا ایک پورا نھان بیٹ لیے تھے یاری باندھ لیے تھا دراسی طرح انتانے جو کیا ہی اردد کی خدمت کی ہے اگروہ نہ کی ہوتی توکون اس کی پرواکر تاکہ مرزافرحت النگر كتاليف انشا "برانشاكى جوتصويرنى ب اسى سربيدي فظرات مين وال الكر مملة الشعراك مولف نے جوانتا کامعاصر نفالکھاہے "بطور آزاداں باصفائی چیا رابروی ماند" توان دونوں ين كون متنده بايك انثاآخري وقت مين مجنول بوك تقي بم مجذوب وعلى مزالقيامس. يرب ذي اومنى اس بى بتحسيل زمان دادب بى ان باتول كى جان يا مان كى كى

كوئي محتاؤيا برماء نهين مرتاج وينائ الدوس افسانون كي مواجل ري اور مرادب ارادي يا یاغیرادادی طوریوس سے متا تر نظراتا ہے۔اس ائے شعراکی سوانح عمریاں پڑھے میں جولطف آتا ہے وہ ان کے کلام کی خصوصیات اوراندو بان کے احمامات کے فنی مطالعہ سے بہیں آتا۔

جرأت معاف وتتورالفصاحت كے دوجھے میں پیلاایک سوتامی صفح كانا درا در بہتی تحقيقات كاخزانه اوردومرااس خزان كيعبن نادرروزكا رطلائي سكول كي تفصيلات كاحرف بتيس صفوں کا ظاتمہ آپ نے دنیائے الدو کو خزانے سے محروم کرکے صوف اس کی تفصیلات کے خاتمے کو مزیدنایاب و کمیاب تفصیلات کے ساتھ شائع کردیا۔ کمتاکی ہیں ایک تصنیف مل گئی۔ اس کے حالات نهي ملے جزران وادب كاكونى معتدب نفضان نهيں موا -اگرمعاملهاس كے بيكس موتاليني مكيا كے ضر حالات طيخ اورتصنيف ندملني توكس قدرنعقعان اولافسوس مؤاا-

المفردواشي مي جويواس صفح كھيے ہيں ان سي حيوث نائب ميں صل كتاب كے ١٨١ صفح ساجائے۔ یصغے آپ نے س دیرہ رزی اور طرکا دی سے الکھ ہیں اس محنت شاقد کی داد کچہ وہی لوگ دے سکتے می جنموں نے اس قسم کے کام کے میں میصداس قابل بھاکہ مذکرہ مذاکر الشعراء کے نام سے علىدو شائع كياجانا وايك تقل اورضيم البف بوسكتاب اورببت بي صبركن اور وصله أواكام مو-دنیا اردودان شعراکے حالات سے اگر کمانینی نہیں توقعور اہرت پہلے سے واقع نظی ہی۔ آپ اس معلومات میں اور اصافہ کیا۔ یہ مبینک آپ کا احمان سے لیکن احمان عظیم سوتا اگراپ اس الیاب حصے كوس منائ اردومطلق واقف نبيب شائع كردية -

دریائے لطافت | س خواص کا ذکرنہیں کرتی متوسط بلکداس سے کچھاوینے درجے کے ادما تک کتنے ایے ہوں گے جنوں نے دریائے لطافت کا کمل نخدد کھاہے اوراس کے دیاج

كوص كا قتباس مي في اور لكها ب بغور برما ب . انجن ترقى اردوكي شائع كرده دريا ك لطافت

س سائم فواعواردویی کتاب انشارالخرخال کی دربائے لطافت شاری جاتی ہے جوم زاقتیل کی مرد میں سائم ہوئی تھی کے مرد کے لفظ سے سراس عبارت کو پڑھنے دالے کا دماغ قواعدارد دکی تدوی سے میں تام ہوئی تھی کے مدد کے لفظ سے سراس عبارت میں بہترمیم ہوئی جائے ہے۔
میں قبیل کی مدد کی طرف منتقل ہوگا جمیری دانست میں اس عبارت میں بہترمیم ہوئی جائے ہے۔
میں میں مدد تا نیوں کی سب سے بہلی تواعد اورد کی کتاب میرانشارا منرخال کی دریائے لطا میں منام ہوئی تھی ، اس میں منطق وعوض دقوا فی ومعانی دیا میں منار کی جاتی ہے جو معالی دیا ہے۔
میر جوابواب ہیں دہ مرزاقی آلے کے میں گئی ، اس میں منطق وعوض دقوا فی ومعانی دیا ہے۔
میر جوابواب ہیں دہ مرزاقی آلے کے میں گئی۔

مردیا شرکت کالعظ بهت بی مغالط انگیز به خلاً محضرت بوش نے مولا ناحست کی مردیا خر سے متخ مبنظوں اورغز لوں کا ایک گلدستہ شائع کیا ہے تواس کے بیعنی بوں گے کہ برغز ل کے انتخاب میں حضرت جوش آورم نظم کے انتخاب میں مولا ناحسرت کی صلاح اور شورسے کو دخل ہے۔ مالا تکہ کہت والے کامقصدیہ ہے کہ

وحفرت جوش في منحف نظول اورغ لول كالك كلدسة خائع كيا بحس مي غزلول كالك كلدسة خائع كيا بحب مي غزلول كا

اب آپ ہی فیصلہ کیج کہ کیا تو اعدار دو کی کتاب موسومہ دریائے لطافت کی تالیف بس قتیل شرکی نفے یاوہ ان کی مدد سے لکمی گئ ج ذمہ دار تحریف میں کوئی ایسے جلے جن میں ابہام ہو کیول اتی رہیں۔

می خدواشی می آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تذکروں ہی جو سے آغاز وا تام لکھا جاتا ہے وہ مض برنے کی کیفیت رکھتا ہے اور تذکرے کا حقیقی آغاز وا تمام ہے اس سے بہت قبل اور بعد بوالح مثلاً جمع النفائس کے اختتام کا سمالیا م کھا گیا ہے حالانکہ اس کی تالیف کا ذما نسا ندرونی خوا ہر مطابق سمالی سمالی سمالی مسال بھٹ کی ہے۔ مطابق سمالی مسل بحث کی ہے۔

مجمع النقائس کے آغاز کے متعلق حزیں کے حالات سے آپ نے نیٹیج نکالاہے کہ اس کی ترتیب ملاقائس کے آغاز کے متعلق حزیں کے حالات سے آپ نے میں یہ بھی میں اور آپ نے یہ بھی اکا ہے کہ مصنف آرز وی نے دیبا چیس یہ بھی بالے ہوا تی ہوا گرمصنف کی یعبارت بھی ثائع ہوجاتی ۔ توآپ کی تحقیق کی مزید تائید موجاتی ۔

کی تذکرے کا آغازوا نجام معین کرنے کے صرفط اموراہم ہیں۔ ایک یہ کہ مولف نے اپنی فراہم کورہ معلومات کو کہنا تذکرے کی صورت دینے کا اوادہ کیا اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے تذکرے کو پہلے ہل کہ قابل اشاعت سمجھا۔

مثلاً مراج الدین عی خان آرزوطالب علی کے زمانے سے اساندہ فاری کے نتخب اشعار ایک بیاض میں لکھنے لگے صرف اپنی دیجی کے لئے انکا شاعت کی غرض ہے۔ شدہ شدہ دہ ایک اچھا خاصا نا دراورا نمول ذخیرہ بن گیا تواضیں بطور خود یا دوستوں کے اصرار سے بنیال پرا ہوا کہ اس علمی خزائے کی افادی حیثیت سے دوسرول کو کیوں محروم رکھاجائے۔ جانچہ اضوں نے اس کو منظم اور شرف طور پرشاکت کرنے کا تصد کرلیا ، اور بہ زمانہ اس تذکر سے کہ قائط ہم مکن ہے کہ اس سنہ آغا زیسے طور پرشاکت کرنے کا تصد کرلیا ، اور بہ زمانہ اس تذکر سے کہ قائل میں کہ اس سنہ آغا زیسے بیں سال پہلے اس بیاض کی ابتدا ہم دی ہوئی ہو ایک افسان جا محمد ہوں کہ اس کو تیں ہوا ۔ بیس بی اے کی جاعت میں داخل ہوالی افسان جا محمد ہوگا گیا ہوں گا کہ دیر بیا تھا ، کیونکہ بی اے کی جاعت ہیں دہ دوسال کے عصوبی استحافی نقطہ نظر سے تحقیق ہوا تھا ، لیکن صل نے کرکا تھا اور ایوں کہ ناحقیقت کے فلاف ہوگا کہ دور کا توازی کی جو معیاری ایا قت ہے وہ جا محادر رافتا اوراب استحان پاس ہوجانے کے بعد بی ۔ اے کے درجے کی جو معیاری ایا قت ہے وہ جا محادر رافتا اوراب استحان پاس ہوجانے کے بعد بی ۔ اے کے درجے کی جو معیاری ایا قت ہے وہ جا محادر رافتا اوراب استحان پاس ہوجانے کے بعد بی ۔ اے کے درجے کی جو معیاری ایا قت ہے وہ جا محادر ان خاصور پر زمر کو حال ہو تھی ہے۔

کمی ایدائمی ہوتا ہے کہ ایک خوش نصیب سترہ اٹھارہ سال کی عمری بی اے باس کرلیتا ہے محض اس کے کہ قدرت نے اسب فراہم کئے تھے اور وہ امتحانات باس ہوتا ہی چلا گیا اور کوئی وہن کا بچا بڑی عمری بی اے ہونے ہی کے قصدے ابتدائی مراصل مطے کرتا ہے۔ اگرچہ یہ تیشل میش یا افتا دہ ہے لیکن میرامنہ م اور تذکروں کے مولفین کا صال اس سے بنوبی واضح ہوجا آ ہے۔

آرندد میاب اس می کستے بین کہ مجھ فلان سندین (۱) تذریب کی ابتراکا خیال بہیا ہوا تو وہای کے آغاز کا سنہ بی خواہ اس سے پہلے کہی سنہ کسی واقعے کا ذکر دولف نے بھینے مال کیا ہو۔ لب کن مولف اگر آغاز کا صراحتا یا کنا یہ ذکر کریے تو تذکر کرے میں جن مختلف زمانوں کا حال ملتا ہے۔ ان میں سب مقدم زدانے کو آغاز کا زمانہ قرار دینے کے لئے یہ امرال زم ہوجا تا ہے کہ ہم اس بولف کے سوالے حیا سب مقدم زدانے کو آغاز کا زمانہ قرار دینے کے لئے یہ امرال زم ہوجا تا ہے کہ ہم اس بولف کے سوالے حیا ت اور بخری واقعت ہوں کہ وہ کب اور کہاں پریا ہوا تعلیم و ترمیت کہاں پائی اس کے طبی رجیا تات اور مشاغل زنرگی کیا تھے . تلاشِ معاش میں کہاں کا سفر کرتا پڑا۔ تصنیف و تالیف کے سائے جس مشاغل زنرگی کیا تھے ۔ اس تذکرے کی تالیف کے میں اس کوعرے کن زمانوں میں میں ہوئی۔ اس تذکرے کی تالیف کے میں کا تا کیا تھے وغیرہ۔

اب رئ الرنج اختام وہ بلا شہ دی رہ گی جومولف نے لکی ہے اس سی کوئی تبدیل روا
نہیں۔ پہلے زمانے میں طباعت کی سولتیں نہ تغین اس کے تذکرہ ختم ہوجائے کے بعد می مولف ہی
کے باس دھرارہ انتقا اور عرف خاص خاص لوگوں کی نظروں سے گزرتا مغا ۔ ایک آدھ شاہی کواس کی
نقل لیسنے کی اجازت ملتی مجی متی تو وہ نقل اس تذکرے کی ضخا مت کے محاظ سے منعتوں اور مسینوں میں
پوری ہوتی تھی۔ یہ ضروری ہے کہ مرتالیف میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں یا بعض مقام تفصیل یا خصارہ ہے
ہوں مولف انحیس وقتاً فوقتاً درست کرتا رہ تا تھا۔ یکی ایڈرٹ ہی شار آب جات کا
ہول مولف انحیس وقتاً فوقتاً درست کرتا رہ تا تھا۔ یکی ایڈرٹ ہیں سے دومرے ایڈرٹ میں
ہول ایڈرٹ میں مثلاً آب جات کی

يرط ائ مح توبه كها كدمه المرائرة بن يتزكر فتم نبي براتها اوراس كاسال افتتام اس سند عببت بعد بعد من مناه بناد من المرائد المرائ

وستوالفهاوت کی آئرہ ا شاعوں میں آپ تر بات اور اضافے کرتے ہی جائیں گے لیکن اس کا سال اختتام معنی اشاعتِ اول کا صدوی سام فیاء رہے گا اور تی یہ ہے کہ کوئی مولف یا مصنف ابنی تالیف یا تصنیف ختم کرلینے کے بدر اس میں جو عارش گھٹا گا اور ٹرصا اب وہ اس کی نصاف پندی اور اس سے یہ میں پتاجاتا ہے کہ کوئی مولف اپنے ماضی اور اپنے اور اصابت وائے کی کوئی ہو تی ہی اور اس سے یہ میں پتاجاتا ہے کہ کوئی مولف اپنے ماضی اور اپنے زبانے سے کس قدر گھری اور سطی واقفیت رکھتا ہے اور اگریم کسی تذکرے کے اختتام کا سنداس میں کے ترکی اصاف کے کنہ کومان لیں تو نفیاتِ انسانی کا ایک ایم باب مذمن ہوجائے گا کہ وہ کس طرح اپنی سی کومی خاص در ہے بر ہنچکر کمل تصور کر لیتا ہے اور امتدار در مانداس فیصلے کو نظر تانی کا مختل جا باب کر دیتا ہے۔

واقعه نبهوتا تواسى زمانى مى لوگ اس دردىغ بيانى كا مارو لود تجم كرركه ديت ـ

عوام میں شہورہ کہ لوگ خود شہورہ وجانے کے لئے کئی متنز شخص پر نقید کردیتے ہیں،
لیکن وہ نیہ سی مجمع سکتے کہ حقیقی شہرت کا سودا اگر اس قدر ستا چک سکتا ہے تواس میں زبان اور
ادب کا کوئی نفضان نہیں۔ سرا سرنفضان تواس امریں ہے کہ کوئی غلط بات ایک متنز شخص کے
قلم اور زبان سے کل کر صبح مشہورہ وجائے لیکن تا ریخ زبان وادب گواہ ہے کہ مردورہ یں بعض مثابیر
گنخسیس اس قدر " تنقید سہار" ہوتی ہیں کہ ان کے معاصرین کی منفول سے معقول تنقید ہی ان کے
فیصلوں کو مبل نہیں کتی اور وہ آئندہ نسلوں پراس کا فیصلہ جوڑجاتے ہیں کہ ملکت علم میں یہ
فیصلوں کو مبل نہیں کتی اور وہ آئندہ نسلوں پراس کا فیصلہ جوڑجاتے ہیں کہ ملکت علم میں یہ
شائل ہن " بناوت تھا یا خروج ۔

آپ نے ڈاکٹر عبدائی صاحب سے دومگرافتلاف کیاہے۔

۱۱) ڈاکٹر اسپزگریہ قیاس کرتاہ کہ نکات الشعر ارکا سنہ تالیف ۱۱۲۵ ہے۔ مولوی عبرالحن مبا نے ہی اسے تسلیم فرالیا ہے (دیما چھفہ ۲۳)

(۲) صاحب کلزاری تاریخ وفات داکر اس کگراور لبوم بارث نے ست کام بنائ ہے۔ مخدوی مولوی عبدالحق صاحب نے کار بیت وفات صحح ہے مولوی عبدالحق صاحب نے محکمتن بند کے مقدمے میں اس سنکور مرابا اس نے محکمتن بند وفات صحح ہے توالئے (دیباج صفحہ ۸۷)

منسلیم فرالیاب اور دمرایاب کے مینی ہوئے کہ انھیں ابرنگرکے ان فیصلوں کونسلیم من فرانا اور ندمرانا چاہئے تھا۔ لیکن کات الشور کے متعلق آپ کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ میرصا حب نے یہ تذکرہ تقریباً سالالیم میں یا اس کے کچے بعد لکھنا شروع کیا اور شعبان سولالام کے قبل ختم کیا "لائا تو مولوی صاحب پر مرحف اتنا اعتراض ہو سکتا ہے کہ انفول نے "سنداختنام" کی بجائے و سنة البف المنظ استعال کیا جوسند آغاز وانجام درنوں پر جاوی ہے اس کے دھوکا ہوتاہ کہ میر سنے اسی سند

میں نذکرہ خروع کرکے اس سندیں اس کوختم کردیا تھالیکن مولوی صاحب نے کہیں یہیں فرایا کہ کی میں نہیں فرایا کہ کی کا بریم وائے دیا اس کتاب پر میں وائے دے چکنے یا اس کتاب پر کسی کی دائے کی تصدیق کر چکنے کے بعد تحقیق کا دروازہ بندہ ادر کسی کو مزمز تحقیق کا مجاز نہیں -

مهمولوی صاحب سے غلطیوں کا دقوع محال کیوں فرض کر اس جہم کوان کی علطی به تعجب ہو جیسا آج الدوکا ہم محقق آزاد کی آب جات پر کوئی اعتراض ضروری بحبت اسی طسرے مولوی صاحب برکوئی ایراد عنرور کرتا ہے۔ انھوں نے تاریخ ادبِ اردوس بے نتا رضح معلومات کا انکشاف کیا ہے کہ بین مخطیاں بھی ان ہے ہوئی ہیں بلین انھیں بطرانی احس رفع کرنا ہمالا فرض بحر میرامطلب یہ ہے کہ آب ابنی تحقیق بیش کرنے سے بہلے اگر صرف اسی قدر الکھتے توکا فی تھا کہ واکر اسپر مگر ادرولوی عبد الحق صاحب یہ فیال کرنے انسی کہ نکات النعوا کا سنتا لیف سے اللہ میں ادرولوی عبد الحق صاحب یہ فیال کرنے النا کے اللہ میں کہ نکات النعوا کا سنتا لیف سے اللہ میں اور میں کوئی اسی کرنے ہیں کہ نکات النعوا کا سنتا لیف سے الا میں میں کہ اس وفات اسپرنگر اور بلوم ہا ریف اور می مولوی عبد الحق ما دوسا میں کہ استان کے سات المی میں ہوئی ہے۔

مولوی صاحب پرجودوسرااعتراض ہے اس میں صاحب گلزار کی تاریخ وفات مشالا مسکے مسیح نمبونے میں آپ کو و فیات مشالا مسکے مسیح نمبونے میں آپ کو و شیمے میں ان کے وجوہ نہیں لکھے گئے۔ حالانکہ آپ صاحب گلشن مندکی سندیر صاحب گلزار کو مقالا میں سیلے متوفی مانے ہیں۔

دیا چسنی بہ بنا ہے میں میرصاحب نے صرف ایک شعراس غزل کا کُونا ہے جوالنا کا کہی شاعرے کی طرح میں لکھی گئی تھی ، اگر میرساحب نے حاتم کا حال زیادہ بعید زمانے ہیں لکھا ہوتا توان کی بعد کی کہی ہوئی غزلوں کے شعر بھی چنتے جودلی کے مشاعروں میں برابر پڑھی جاتی رہی تھیں "
اس کے معنی میر ہوئے کہ اگر کوئی غالب کے حال اور نوئ کلام میں ان کا صرف یہ ایک شعر دریا کے معاصی تک آبی سے میواخشک میرا سردامن بھی ایمی تر منہ ہوا تھا

کھے واس سے سیمنا چاہئے کہ ولف نے مقدام دینی ذوق کی وفات سے پہلے غالب کا حال لکھاہم کیوں کہ بقول آزاد (آب جات ملاف) ذوق نے اس شعر کی تعرفیف کی تھی۔ ہماری نظر میں حاتم ۔ فود بہت بڑے شاعرا درا کیک سونی صدی شاعر کے استاد ہیں اوران کی استادی کا حق اسی وقت ادا ہوتا کہ میرصاحب کم از کم مجیس شعران کے استاب کرتے لیکن اس کی کیا تد ہر کہ فدائے عن حاتم کو مرد جاہل میک سمجمتا تھا۔ یہ ایک شعرمی ان کی طبع نازک پر گراں ہے۔

گفت من کا گفت من کا الیف کا زماند آپ نے بول میں کیا ہے یہ دیا ہے میں صفف نے آج مجولا سخن کا گفت ماری الی الی کا کست کا درصف کا دعوی ہی ہے کہ کتاب میں ہی جا بجا ہی سند اکنول یا ' ابحال کے ساتھ مزکورہ ادرصف کا دعوی ہی ہے کہ کتاب تعوارے عرصی میں تصنیف ہوگئی تھی اس سے بدقیاس کرنا ہے جا نہ ہوگا کہ اس ایک سال کے اندرکا رتا لیف سے بتلا فارغ ہوگیا تھا گئی تھی اس سے بدقیاس کرنا ہے جا نہ ہوگا کہ اس ایک سال کے اندرکا رتا لیف سے بتلا فارغ ہوگیا تھا گئی تھی ہیں جملا ورگلش من (۱۳۳ میں) کی گویڈ شخ محموما تم موطنت د بلی ومعاصر تم الدین ، آبر و بوده ، زبانش بازبان ولی دکی مناسبت وارد ، میرعبد آحی تا بال از المامذہ اوست ، شاع فصح بیاں وسرآ مدر کختہ گویاں (اود) دیوانش دو مزاد بہت بلکہ زیاد "تا بال از المامذہ اوست ، شاع فصح بیاں وسرآ مدر کختہ گویاں (اود) دیوانش دو مزاد بہت بلکہ زیاد تا کی کا انتقال سے لئے آبروکا انتقال سے اس کہ آبروکا انتقال سے کہ آبروکا انتقال میں ہوا یعنی کلشن سندے کہ اور کے مطابق انتا پڑے گا گئی تذکر سے کا معدر کمیٹ میں داست ) چا ہے ذکہ (اود) ورنہ آپ کے اصول کے مطابق انتا پڑے گا کہ تذکر سے کا انتقال میں ہوا ہے۔

ديا جينعه ٢٠ واب صررايطك بهادر فراقي مي-

 رموزالعارفین کی نبت لکھا ہے کہ وہ شہور ہو چی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ تذکرہ مشالام اور ساوالم کے مابن لکھا گیا ہے

تذکرہ نظرہ کو انہ اور اس المام کے ایک المام کے کا اللہ کی بابر نہیں بلکہ ابنی داتی خوبوں سے میں اللہ اللہ اللہ کی کا دائے کی بنا پر نہیں بلکہ ابنی داتی خوبوں سے شہور ہونا تھا۔ سے البیان توگیارہ سال بعد کی تصنیف ہے اور ۱۹۸ اللہ سے پہلے بی اس کا آغاز ہوسکتا ہم دہ اس طرح کے جب ۱۹۸ اللہ میں میں گئے اور شہور ہوئی تو اس کا کام بی پہلے سے لکھے جانے وا تذکرے میں درج کردیا گیا۔ لیکن ساللہ کی تالیف نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس میں گلزاد اور مہیں ہے بینی مین درج کردیا گیا۔ لیکن ساللہ کی تالیف نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس میں گلزاد اور مہیں ہے بینی ہوسکتا۔ کیونکہ اس میں گلزاد اور مہیں ہے بینی ہوسکتا۔ بین کہ خود میرس نے خاتم کی تصنیف ہے۔ اب نواب صاحب موصوف کی تحقیق کے متعلق آپ فرمات ہیں کہ خود میرس نے خاتم کی تاریخ وفات ہے آغازہ والیام میں دافعہ ہوئی ہونے کا کا میں میں دافعہ ہوئی ہونے کی تاریخ وفات ہے جوسلولاء میں دافعہ ہوئی ہے لیکن تاریخ انجام کے بارے میں آپ نے نواب صاحب کے صیحے تخیف الور درست قیاس کی داد نہیں دی جوش ودری تھی۔ درست قیاس کی داد نہیں دی جوش ودری تھی۔

دیا چینی . ۹ ، مخزن الغرائب کے بارے میں آپ لکھتے ہیں دیبا ہے سے معلیم موتا ہے کہ مالا میں مصنعت کواس کی ترتیب و تالیف سے فراغت ہوتی ہے می چندسطوں کے بعد لکھا ہے ، اس محکّ آب فا خالید رامپور میں اس کی جلداول کے دو نسخے ہیں مگردونوں نا تام ہیں اس بنا پراس کے آغاز و انجام وغیرہ کے بارے میں کی کہنا دشوارہے "

اس عبارت سے میں میں اتاکہ (۱) مزکور نسخ جلدا ول ہونے کے کاظ سے ناتم میں اتاکہ (۱) مزکور نسخ جلدا ول ہونے کے کاظ سے ناتم م موتی ہے درا یا ان کے دیباج ی کے صرف اس قدر صے باتی رہ مے میں جن سے تاریخ انجام منہ م موتی ہے

آخري آپ لکيتے بي: " مزوى واب صدر ارجاك برادرك كتب خافيس اس كامل نسخه موجودے "جب سائے نوج كاب حب ايائے بندكان مايى حضرت فرال روائے راميورام قبام والكهم تصيمح وتحضيه كماته ثنائع مرئى مواورما وكارعقد معيد نكاح حضورمر شدزاره أفاق نواف ليعبد ببار ہے اس کی ممیل کے لئے نامکن تھا کہ نواب صاحب موصوف اپناننے متعارد یے میں دریغ فرماتے یا آپ خور جیب کیج پہنچ کواس کو دکھاتے جو کتاب ہارے ملک میں ہے ادمیں سے آغاز وانجام کے متعلق ہم خودِ فطعی فیصلوں پر بہنج سکتے ہیں۔ اس کے آغاز وانجام کے بارسے میں ڈاکٹرا سپز کراورڈ اکٹر لیٹے کے مشتبہ ا قوال كيون فعل كئے جائيں. مذكورة بالاجلے آپ كامغوم كچھ مولكين فارئين بلادجہ نوا ب صدر مارح كساد برانسوس كريس كادردليل يبوكى كدنواب صاحب موصوف مذكور تذكره ى كوبتان تك ك روا دا زمين ورنه محال تفاكه ریاست وامپیورا مک شخص کے سفرا ورصبیب گنج س پند منتوں کے قیام سکے اخراجات بروا دكرتى - اس ليئ ماتوية اخرى على حذف موجانا چاست يا كمل ننخه ديجين ك بعدى اس ك متعلق وائلكمي جا دياجيسفه ٢٩١٠ تذركه ميرت للي كعارت يدب: " ازنجبائ امروم، مولدش اكبراور كقصب اليت منفل مكن فات كي صفحه ٩٣ يس مولوى عبد القادر حيف ماميورى تود صحفى كي زماني فرمات بي-معی گعت که مولد من الم گرخواست که مقل شابیجان آباداست ان می سے کس کا فول مرج ہے۔ ديباج شغه ١٠٠٠ (مولوى عبدالنفورهال نساخ في من شعرامي) داغ كا تذكره هالبه صيغول مين كرك تخرير كرية من كريمه يداء من ان كانتقال موكيا - يكون داغ من نواب مزياخال واغ راشاد اعلى حضرت واقدس ميرمبوب على خال كانتقال عامياه مطابق مصافيا عبيس واسيد دراچ صفیه ۱۸ رانجن ترقی اردونے اسے (عقد ٹریا ارصحفی) شائع کریاہے مگرکوئی سط غلطی مح بإك نهين الجبن في وبعض ما ياب فلمي كتابي شائع كي بي ان مي ينقص موجود ب خصوصاً وريائ لطات كاجوفارى نسخه ثنائع كياب وه دريائ لطافت مطبوعه مطبع آفتاب عالمتاب مرضرا بادكا مهذب اور منقرار شن میں نے اپنی تالیف انشا کے سلطین ان دونوں کا مقابلہ کیا آوانجی کے نسخیں بیب اس پڑپ بیسیوں مقام غلط نظا وراس غلط فاری نسخ کا مخرومی علام کمنی نے جو ترجب الدوس کیا ہے۔ اس پڑپ کا جلے صادق آتا ہے۔ اس لئے کتاب کے ایم مطالب فی بطام و کئے ہیں۔ مثلاً عرف اردو ترجے کی مدت کہ در بیان کیفیت زبان اردو و حروف تہجی اردو گئے میں فرد عوام و نمین زبان بہ ملفظ در می آمیر ہشتا دو پنج حروف است سے مطابق می اور دی موف شار کرنے کی سی کیجئے گا۔ آپ بھیٹا پر ایشان اور ناکام ہو کے اس سے سے مطابق می اور دی جو وف اور ایم میں داخل ہے اور ایم سی میرے قول کی تصدیق ہوجائے گی۔ ترجہ مذکور ہندوستان میر کے اعلیٰ نصابوں میں داخل ہے اور طلبہ قواعد کی ایک سے بیرانشان کو کا ایک نامیاں دہ نہیں دیہ جو انشانے میان اور طلبہ قواعد کی ایک ایک کا بیرانشان کی می مگراب اس کے نظالب دہ نہیں دیہ جو انشانے میان

ما خذحواشی می آپ فیجن کابوں کی تفصیل کھی ہے وہ اگر نادرا در کیا بہا ہی کا بول می تک محدود ہونی تو دیا ہے کا وقار قائم رہا ۔ آپ نے چندالی کابوں کا تعارف کرانے کی زحمت گوارا فرائی ہم جوجیب جکی ہیں اور سرجگر آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں ان کا صوت حوالہ دے دیا جاتا تو کافی تھا۔ موجود محدورت میں دیا جہا ہے کا دب وزیان اردو مرکسی کتاب فائدی فرست کتب معلوم ہوتا ہے۔

## بچول کی جیم وزیریت اسلامی نعلیات اورنفسیات کی رفتی میں

سيداحب

(4)

والدین کی عبت کی بیجیدگیاں کی بول قرمبت خواہ کسی سے می ہو ہمرحال وہ ایک ایسی وادی ہے جس کی انہیں بڑی ہیجیدہ اور شکلات سے بُر ہیں ، بھر بچہ کے ساتھ والدین کی محبت کام کہ تو اور می پیجیدہ اور انجما ہوا ہے اور انجما ہوا ہے کہ والی مارک تھا ہوا ہے کہ والی میں حسب ذیل صورتیں بیدا مرسکتی ہے۔

(١) والدبن كو بچيس محبت خوداًس كابنا المازه اور توقع س كم مور

(٢) بچه سے مجت بہت زیارہ ہور

(٣) ایک بچ سے جت بنبت اس کے کی اور بہن یا بھائی کے کم ہو۔

ان بینوں صور توں میں نتائج وعواقب کے اعتبارے بچہ کی آئندہ زفرگ کے لئے بڑی ختم اور نعصا نات ہیں۔ بچہ کی آئندہ زفرگی کے لئے بڑی ختم اور نعصا نات ہیں۔ بچہ کی آئندہ زفرگی اضیں تین قسموں میں سے کئی ایک قسم کی مجت کے سابہ میں فشوونما یاتی اور ذہبی تا ٹرات قبول کرتا ہے اس کی زفرگی کا پورانقشہ ان کا صامل موتا ہے۔ اس اہمیت کی بنا پر ہم ذیل میں محبت کی ان تینوں صورتوں پر نفیات کی روثنی میں کی قدر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔

بریجہ کی یظبی خوام ش بوتی ہے کہ اس کے والدین اس کے صافہ مجبت کریں اوراس سے آئی
کی پیس کہ اُس کی موجود گی ہیں وہ نہ منوم بھل اور نہ اس کے حالہ وہ کی اور سے خواہ وہ اس کا بھائی یا
جہن ہی ہو، اپنی دیمی ظاہر کریں بہی جہ ہے جیا کہ آپ نے بار ہا دکھیا ہوگا ۔ ایک بجبکی بات پرضد
کرکے رور ہاہے ۔ آپ اُسے فاموش کرنے کے لئے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، گروہ نہیں لیت اب آپ فورا اُس بجب کے کسی بھائی یا بہن کی طوف اشارہ کرکے ہے ہیں کہ اچھا اگر تم نہیں لیتے ہوتو ہم اس (اس
بہن یا بھائی کو) دیئے دیتے ہیں ۔ یہ سنت ہی بجب فورارونا بندکر دیتا ہے اورنا راضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ چیز
آپ سے اُوپ لیتا ہے ۔ عام طور پر لوگ یہ سمجے ہیں کہ بجب کی ہوکت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کوک
اور ہمن یا بھائی کو دینا نہیں جانہا ۔ حالا نکہ اس کا اصل باعث یہ ہوتا ہے کہ بجب بھی توجہ کو اُس سے
اور ہمن یا بھائی کو دینا نہیں جانہا ۔ حالا نکہ اس کا اصل باعث یہ ہوتا ہے کہ بجب اور وہ اُس چیز کو آپ
سے کرکسی اور کی طوف آپ کے انتفات کے دروز رہ کو بند کر دیتا ہے۔ اور وہ اُس چیز کو آپ
سے جھیٹ کرکسی اور کی طوف آپ کے انتفات کے دروز رہ کو بند کر دیتا ہے۔

اب اگردوزمرہ کی زندگی میں بجبہ میعنوس کرنا ہے کہ اس کے والدین اُس سے فاطر خواہ محبت نہیں کرتے تو اس بی خاص اصطلاح کرتے تو اس بی خاص اصطلاح کرتے تو اس بی خاص اصطلاح کرتے تو اس کے لئے ایک خاص اصطلاح کرتے تو اس کے سے کہ کہ میں میں کہ کہ کہ کہ وضع کی ہے۔

یوانی مدایات کے مطابق اوڈیس لاڈس ( عدی کے در کے ) کا بیٹا تھا جھیلیں مصافیط آ کا بادشاہ تھا اوڈیس کی ماں کا نام جو کا شار مع مدہ کا عضا کی نجوی نے لاٹوس کو تبایا کھیجات سے اس کے جو بچہ بیدا ہوگا دہی اس کی موت کا باعث ہوگا۔ جنا بخہ جب اوڈیس بیدا ہوا تو مبنین گوئی کے ڈرسے لاٹوس ٹرار بخیدہ ہوا اور اس نے بچہ کی کہیں با ہر جمیع بریا ، اتفاق سے اوڈیس کسی چروا ہے میں کے ماتھ لگ گیا جس نے اس کو بالا پوسا اور وہ تنوینر نوج ان ہوگیا۔ اس وقت اوڈیس نے بیہ اس کی ماں تھی۔ اس لاعلی کا متج ہیں ہوا کرایک جنگ میں اور میس نے خورا نے القر سے اپنے باپ لاٹوس کوقتل کردیا اور معرانی ماں جرکاسٹا سے شادی کرلی دویاؤں نے جب قاتل کی تحقیق کی اور اس حقیقت کا انکشا من ہواتو اور میس کی ہا جو کاسٹانے بھانی کا بہنداڈ ال کرخود شی کرلی اور اور میس کی ان کھیں کال کی کئیں۔

مشر فی تخیل کے ماتحت مکن ہے بعض اوگوں کو بیٹے کے دل میں باب کی نسبت بری خواہ ثات کے بیدا ہونے برجرت واسع باب ہو، لیکن حقیقت بہ ہے جوعلائے نفیات نے بیان کی۔ اگریم خوداپنی ہی تا دیخ پڑھیں تواس کی منعدو شہا رہیں بآسانی فراہم ہو کئی ہیں۔ غیات الدین بلبن کے انتقال کے بعد کیفیاً وکا اپنے بیٹے بغرافان کی بے عوانیوں پڑس کومتن کرنے کے دہا آنا اور بیٹے کا باب کے فلاف صف آرا ہونا۔ اکبر کے فلاف جہا نگر کی بغاوت ۔ جہا نگر کے فلاف شہر اور خسرو کی ساز با زاول موشاہی آل بادشاہ کے فلاف اور نگر کے معالم مسمر عمل کی سی وکوشش یہ سب در مهل اسی صفط و ماغی کے مظام بی جس کوفرائٹر معملے مسمر عمل کہ کہا ہے۔

انافرائر رامه مسع Anna F)نے یہ میچ کہاہے کہ بچہ کا باب کی نسبت یہ رجان تنفر

دیادہ ترامیراوردولمن کھرانوں میں پایا جاتا ہے اوراس کی وجہ ہے کہ امراعیش پرتی ہیں مبتلا ہوئے فرکرچاکر کی افراط اور بعض اورا بباب کی بنا پر بچہ سے ذاتی طور پر اتنا تعلق نہیں رکھے جتنا کہ ایک غریب آدی رکھتا ہے۔ عام طور پران لوگوں کے بچے آیا و س اور گورس کے پاس رہتے ہیں خود ماں باپ سے علاقہ کم ہوتا ہے اور غالبا اسی طرز مواخرت کا نیتجہ ہے کہ بور پ میں والدین اوراولادیں مجت واطا فرا کاری وجان شاری کا وہ تعلق نہیں پایا جاتا جو منرق کی اس مواخرت کا طغرائے امتیاز ہے فراکاری وجان شاری کا وہ تعلق نہیں پایا جاتا جو منرق کی اس مواخرت کا طغرائے امتیاز ہے علی کے نیوا ہوئے سے نزد کے بچیس نا بہدیدگی اور نظر (پر کمتا کہ ماہ کہ ماہ کہ کہ جو میں اور اس کا مرب مافرق آنا ( ، ہ وہ ع معدم ہوں) کی میرا ہو جاتا ہو جو بی دو ہوں کے قریب ہوتا ہے اس میں مافوق آتا بیدا ہوجاتا کہ کا عل ہوتا ہے۔ فراکٹر کے نزد یک بچرب دو ہوں کے قریب ہوتا ہے اس میں مافوق آتا بیدا ہوجاتا کی اور اپناکام سٹروع کر دیتا ہے۔ اور اپناکام سٹروع کر دیتا ہے۔

مین کلین ( سنع کا کھی ایک قدم اورآ کے ٹرو کرکہا ہے کہ بچہ توجید مین کا بھی فوق انا کا اثر محسوس کے نام کا اثر محسوس کے نام کا اندائی سے کہ کہا تھے مہینے کا بھی فوق انا کا اثر محسوس کرنے لگذاہے سکے

بہرحال اس سے مصاف ظام ہروتا ہے کہ جویاں باپ بچہ کی شرخوار گی کے زمانہ میں ہیں اس کے ساتھ پر داعتنا نے کرکے اس میں نا بینری کا احساس پیدا کر دیتے ہیں اوراس طرح اس میں حصرم کی تخلیق کا باعث ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے سب سے بڑے مجم ہیں کہ وہ اپنی بے پر وائی ، امارت کی اکر ، دولت و ترویت کی نمائش اورا پی تن آسانی وعشرت کوشی کے لئے بچوں کے ذہن میں حسرم کا بیج لو دیتے ہیں اوراس کا نتیجہ میں موتا ہے کہ ان بچول میں آئندہ جل کراگر کمی تو خاری میں میں مرحم کا بیج لو دیتے ہیں اوراس کا نتیجہ میں موتا ہے کہ ان بچول میں آئندہ جل کراگر کمی تو خاری

al. Group Psychology and Analysis of the Ego. Chapter X. at The Psycho-Analysis of Children. Ch. VIII

موژك ما تحت يكايك كونى انقلاب بدايد موتويد برس بوكر خود غرض اورمطلب آثنا موت مين . پروفسر ما تغيير سيكه مين -

مع جس طرح الك مجد ابني جباني نشو وتماك كئة الجبي خواك ادراجي غذاكا ممّاج موتا- ب- اس طرح وه معاشرتی اور جزباتی ارتقا کے لئے شفقت و محبت ماروی دبررى كاضرور تمند موتاب - اگر تقمق سے كوئى بچه بالكل ياكسى درجريس كس نعمنِ عظی سے محروم رہے توجب وہ زنرگی کے میدان میں مختلف دشوار اور مشكلول سے دوچار سواہے وہ اپنے آپ كو بالكل نہا اور اكيلايا اے اب اس كا وصل بست مرح بالب اس كى تاب مقاومت اور توت مقام بكر ورسوه اتى ہے . خود اعتمارى كاجربرأس سے مفقود مروجا آب رخوف ومراس مايوسي و ماكامي اورجهن وبرد لي اس م غالب بوحاتے ہیں بکیری اوربے چارگی کا احساس اسے کسی کام کانہیں رکھتا وہ کوشیخی كوترجع ديف لكتاب اورع المت لبندبن جاتاب مفارجي دنياس تعلق قائم ركهني كى اسے جرأت نہیں ہوتی وہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنے تئیں کرورا در تقروب سی سمجنے لكتاب مجرح فيكداس قسم كحربي يسمعة بب كذراندف أن كرسافة انصاف نهيل اس لي بري موكروه خود مي زمان كساندكى قسم كاانصاف باروا دارى برين كى فرورت نیں مجے ایے بچول کوتباہ شرہ بچ موع Spailt Chaildren كهاط بيخ "ك

والدین کی فیرسادی محبت کا اثر ایمی حال بحیکا اس وقت موتا ہے جب وہ میموں کرتا ہے کہ اس کے والدین اس کے کسی اور اس کم اس احساس کی وجہ والدین اس کے کسی اور اس احساس کی وجہ

at The Child and his upbringing P. 100.

بجرس ایک قسم کا جراح این اوراحساس کمتری پرابوجاتا ہے اوروہ بسااوقات اپنعزاج کی اس خاص کیفیت کو جہانے یا اس کا پدل کرنے کے لئے بعض ایسی حرکات کرنے لگتا ہے جودومروں کوناگوا ہوتی ہیں مثلاوہ زیادہ گفتگو کرتا ہے بات بات میں وخل درمعقولات دیتا ہے، ہرکام میں اور بجول سے بیش بیش بیش رہنے کی کوشش کرتا ہے اوراس کی ان سب حرکات کا بین منظریہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرول کی بیش بیش رہنے کی کوشش کرتا ہے اوراس کی ان سب حرکات کا بین منظریہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرول کی توجہات کا مرکز بننا جا ہتا ہے اوراس طرح مجت والدین کی کمی کی مکافات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سلسلہ میں چند مثالیں دیجی کا باعث ہوں گی۔

اینداید در از کا می جب ده اور دو مری او کون کا ته کلاس دوم میں ات ادک سائے ملاس دوم میں ات ادک سائے میں میں تو رہ بی تو رہ بی تو رہ بی تارہ کا کا کوئی سے اور اساد خواہ کوئی سوال کی لڑی سے بو ہے اسنے ہم میں ہوا ہوئی ہی کہ دور علی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے اس شوق میں اس کی بی بدواہ ہیں ہوتی تھی کہ دور علی اس کا جواب آتا می سے یا نہیں۔ اساد کو آسینہ کے اس دویہ سے بڑی کوفت ہوتی تھی کسب کن در میں اس کا باعث یہ تقاکد آسینہ دو ہوں میں سے بڑی ہی نہیں کے اس کی جب جھوٹی بہن پیدا ہوئی تو دالدین نے اس سے عبت کم کردی۔ امینہ غریب کے لئے ہی مصیبت کم نفتی کہ سمند نازیر ایک اور تازیٰ ورانازیٰ میں جو بیچا رکی محسوں کرتی تھی وہ زمادہ با تیں کرکر کے اسکول ماسٹراورا بنی ہمیلیوں کی توجہ کا مرکز میں جو بیچا رکی محسوں کرتی تھی وہ زمادہ با تیں کرکر کے اسکول ماسٹراورا بنی ہمیلیوں کی توجہ کا مرکز بن کراس کی مکا فات کرنے کی کوشش کرتی تھی۔

مایک اسکول کی معلم جس کا کام می نوکس عده مده کا دوره الدورهٔ نامی ایک بچه

صرفری تنگ آگی تھی۔ بیج اپنی دیا نت اور تیزی طبع کی نایش موقع بے موقع کر تار بتا تا

ان حرکتوں سے بازر کھنے کے کے اساتی نے اس کو ادا بیٹیا۔ لاکھ سجعایا گراس پر کوئی اثر

ہیں ہوا۔ آخر جب می فولس کا ناک میں رم آگیا تو ایک دورود اڈورڈ کے گھر ہینچ گئی ،

وہاں اُس نے دیکھا کہ اڈورڈ کی ماس نے اپنی تمام توجہاور حبت اپنے ایک جھوٹے بچہ بچہ

مرکوز کردگی ہے۔ باتوں باتوں میں آڈورڈ کی ماس نے میں نوکس کو بتایا کہ المجی چندر موز

پہلے کی بات ہے اڈورڈ و مجھ سے کمیہ ہاتھا "اماں حبان ایک آب کے باس کوئی منٹ ایسا

ہیں ہے۔ میں آپ مجھ سے بی تعوث ی مہت محبت کرسکیں "اب می نوکس نے اڈورڈ دکی ماں

سے کہا کہ آپ کو بچہ کے مماقہ اپنے دویہ میں تبدیلی پیا کرنی چاہئے ورمز مستقبل میں اس کی

زمزی تباہ ہوجائے گی۔ ماس نے اسی مشورہ بڑیلی کیا اوراد ہراستانی نے بھی اس کے ماقھ

ابنی روش بدل دی نتیجہ یہ ہوا کہ بچیس بی تبدیلی بھی اہوگی اوراس کی مشکلات باقی نہ رمیں ہیں۔

ابنی روش بدل دی نتیجہ یہ ہوا کہ بچیس بی تبدیلی بھی اہوگی اوراس کی مشکلات باقی نہ رمیں ہیں۔

ابنی روش بدل دی نتیجہ یہ ہوا کہ بچیس بی تبدیلی بھی اہوگی اوراس کی مشکلات باقی نے دہیں ہیں۔

ابنی روش بدل دی نتیجہ یہ ہوا کہ بچیس بی تبدیلی بھی اہوگی اوراس کی مشکلات باقی نے دہیں ہیں۔

ابنی روش بدل دی نتیجہ یہ ہوا کہ بچیس بی تبدیلی بھی اہوگی اوراس کی مشکلات باقی نے دہیں ہو اپنی کے دہیں اپنی کی تبدیلی بھی ابنی اوراد ہوا تائی نے بھی نے دہیں ہیں۔

والدین کی مفرط مجت اس برت نرکوزه بالاصور توسیس می مختلف صور تو اور کلوں میں ظام ہوتی ؟
والدین کو صدی زبارہ مجبت ہوتو بادر کھنا چاہئے کہ یعبت بھی مختلف صور توں اور کلوں میں ظام ہوتی ؟
اوران کے اعتبارے اس کے انزات و نتا کے بھی مختلف ہوتے ہیں مثلاً اگراس مجبت کاظہوراس طرح پر ہو کہ دوالدین ہر وقت بچہ کوسائے رکھیں کمی ایک لمحہ کے لئے بھی اسے اپنے سے جدا نہ کریں کوئی کام اسے اپنی موالدین ہر وقت بچہ کوسائے رکھیں کمی ایک لمحہ کے لئے بھی اسے اپنے سے جدا نہ کریں کوئی کام اسے اپنی مورد ہو بات براس کی دوک ٹوک فرک نے کریں۔ اگراس سے کوئی غلط اور نا درست کام مجی سرزد ہو تو اسے شاباش دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اور طلب اور عیش بٹ موج آبا ہے دہ کی کام کو ابنی ذور اوک بہیں کرسکتا۔ اُس میں کسی حادثہ یا واقعہ کے مقابلہ کرنے کی بہت بالکل نہیں ہوتی، ابدا شخص مجبت کا ایسا مجبوکا اور ندیدہ ہوجانا ہے کہ ہم گلساسے اس کی ہی تلاش اور جبتی وزیتی ہے۔ اسکول میں اسا دوں سے ۔ موکا اور ندیدہ ہوجانا ہے کہ ہم گلساسے اس کی ہی تلاش اور جبتی وزیتی ہے۔ اسکول میں اسا دوں سے ۔

Depth Psychology and Education by Prop AV Mathew P. 332. 11/9

دفترس محکمه که نوگوں سے گھر میں بیوی اور کچوں سے محلمیں آس باس کے بڑو سیوں اور قرابت دارد لا مرایک سے دہ بہ چاہتا ہے کہ دہ اس سے حبت کو سے اوراگراس کی یہ توقع بوری ہمیں ہوتی تو وہ دو سرول کو اپنا برخواہ وشمن اورائس سے بہروا شمصے لگتا ہے بقول آی دیکھیر کی کے ( وس مال عند الله عند اس میں وہ اس قسم کے بچے بڑے ہو کر بھی ہمیٹ عبد وطفولیت کی گشرہ بخت کے خواب دیکھے رہتے ہیں اور کھیں میں وہ جس زندگی کے عادی رہے ہیں اس کو قائم رکھنے کی تمنا اور آرز وکرتے ہیں ڈواکٹر انسیل (جمع کا معلی میں اس کھتے ہیں ان مجوب ہیں بیار کی آرز داور ترناکی ایک لیے انسی بیدا ہو جاتی ہو تو بھی مجبتی ہی نہیں "۔

ر کیوں کا حال اس معاملہ میں اور می برتر ہونا ہے کیونکہ جب وہ بیا ہی جاتی ہیں تو بجین بین دالدین کی بدین اور کی باعث وہ شوہر کی بیوی نہیں ملکہ محبوبہ بن کرر مہاچا ہتی ہیں اور دونوں ہیں اور دونوں ہیں اور دونوں کی زندگی اجر بیوی محبوبہ نہیں ہو کتی۔ اس بنا پر اُن کے زنا شوئی تعلقات مگر جاتے ہیں اور دونوں کی زندگی اجر بن جاتی ہے کے دونوں کی زندگی اجر بن جاتی ہے کے دونوں کی زندگی اجر بن جاتی ہے کے دونوں کی زندگی اجر بن جاتی ہے کہ ہو کہ بندہ کو باتھ کی زندگی اجر بن جاتی ہے کہ دونوں کی زندگی اجر بن جاتی ہے کہ دونوں کی زندگی اجر بن جاتی ہے کہ دونوں کی دو

Depth Psychology and Education by Prof. A.V. Mathew . P. 54.

بياريان رونام وجاتى من قرائد وخرام رحبت كاسرخيه اورأس كاصل محرك منبي خواس كوي قرارة الح حسساتفاق نهي كيام اسكتاء الهم علمات نغسيات جن مي معض خواتين معي شامل من البيخ تجرمات کی بنا پر کہتے ہیں کم متعدد آوارہ اور برطین الوکیوں کے حالات کی تخفیق کی گئی تومعلوم ہوا کہ اس کا صلسب أن كم باب، بعائى - اوردوسر عقرى رشة دارون كى غيرمحاط مبتى تى -ظامر بنفيات كابه ماريك نكنة الخضرت صلى المرعليه وسلم كى نظر فيض الرس كسطرح اوجل بوسكنا تفا جنا كذاب فرمايا ار

> روااولادكربالصلوة وهم إبنا سبع تمايى اولادكونمازكا حكم كردجكه وماتبن سنيخ اضروهم عليها وهم الباءعشر كي مواورما زنيرين يرماروج كم وه دسال سناية فرقوابينهم في المضاجع رابردادد) كي مور اورمبترون من ان كوالك لك الكرار

میں اس جگد حدرث کے مرف اس آخری کراہ سے بحث ہے بغور کیج کس قدرصاف لفظوں میں اس کا حکم ہے کہ دس برس کی عمر کے بعد بچیل کو ایک ہی بستر بنہ ہیں مونے دیا جا ہے علی نے اس میں کلام كياس كراتيا يحكم مطلق ب يامفيد بعنى ايك بهن اورعجانى كے لئے تودس برس كى عمرك بعدامك حكي لِتنامنوع ہے بی لیکن اگردو بھائی یا دو بہنیں اس طرح نیٹبی تواس کاحکم کیاہے ؛ بعض فغہار کے زديك به جائز بكن مارك خيال س حب حدمث كالغاظيس عموم واطلاق ب نو حكم عي عام اور مطلق ہوناچاہے اور حقیقت ہے کہ ایک ہی صنف کے دوا فراد کا ایک جگہ لیٹنا شرعًا جا تر ہو ماللھ أن تهذيب اورشاكسنگى كى بېرحال خلاف ب. اس بنا پر بچول كوشروع سى بى اس كاعادى بنانا چا، نركورة بالاحديث كعلاده جال تك الوكيول كاتعلق الماور وريث فاصطوريي در كھفك قابل ہے ارشادہے۔

> اذااقعل كحارية تسبغ سنين فهي اهرأة رئ جب ويرس كي موجات توده عورت مى ر (كمزالعال ج مص ٢٤٦)

اسلىلىمى غالبًا يدبات ركيبي سے سنى جائے گى كداس غير متاط مفرط محبت كوعلمائے ننيات اين فاص اصطلاح مين قالضانه مجت " ( Possessive Love) كهجة مي تعيني ياك الي عبت سي حبوب سي متعلق محب كي ذمنيت وي بوتى سي جواك قالبض كي اين معبون كى نسبت موتى ہے كاس كے مامنے صوف اپنے حذب خواہش كى تسكين موتى ہے وہ اس كورار كرتاب اسيمس كرتاب ابنے ذوق محبت كى حظائدورى كے لئے اس وقت اسے اس كا بالكاف إلى نہیں موتاکہ محبوب کا بھی اپناکوئی مفادہے ادراس باس کی ان محبت باشیوں کا کیا اثر موتا ہے۔ نفیات میں اس کی تعبیراس طرح بھی کی جاتی ہے کہ میعبت ایک خاص قسم کے ضغطہ دماغ کی پیاوارہ مے ( Nasrissus Complex ) کتے ہیں۔ نسریس بونان کا ایک ہمایت خوبصررت نوجوان تفاجوا مكرتبه دريابس الني شكل د كھيكرخودابينا اور پاشق موگيا . اس ضغطه دماغي أ اس کی طرف منوب کرنے کی وجد یہ ہے کہ جولوگ آئی اولادے ساتھ صدسے زیادہ محبت کرتے ہیں وه گویااس ویم میں مبتلامیں کہ ان کی اولا دخودان کی شخصیت کا ایک نظیرہے ،اس لئے ایک آنیاز کوجس قدر خودا پانفس اورائی شخصیت محبوب موتی ہے اتنی ہی محبت وہ اپنی شخصیت کے فارج مظرىنى اين اولادس كرنيس.

اب اسلامی تعلیات کاجائزہ لیجئے توصاف معلیم ہوتاہے کہ اسلام بھی قابضا نہ اور الکا نہ مجست کی نعنی کرتاہے۔ اولاد کی نبت اسلام کا تخیل یہ ہے کہ اوالہ والدین کے پاس ایک امانت الہی میں اُن کی اُنْ اللہ میں اُن کی اُنْ اللہ میں اُن کی اُنْ اللہ میں اُن کی اُنْ خصیت ہے اوراس بناپر جس طرح والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ میں۔ اسی طرح اولاد کے حقوق کی منا جبرادی حضرت زمین ہے حقوق میں وجہ ہے کہ آن مخفرت ملی استرادی منا جبرادی حضرت زمین ہے کہ اسلام کی منا جبرادی حضرت زمین ہے کہ کا اُنتقال مونے لگا توزیاب دی ترمان نے ارشاد فرمایا۔

ان سنه ما اخذ ولد ما اعطى ب شرالترك كي عدد وسب كيم واس في ليا

وكل عنده باحيل ادراس ك الحبي دوسب كجدج اس عطافرايا مسمتى - ادرج يزك الخاس كزديك ايك تقرره درت كرد

تعیرخودانی صاحزاده أبراسیم کی وفات پرآپ نے جوالفاظ کے وہ می انفیں کے قریب قریب
ہیں۔ار شاد موا "آنکھ اشکبارہ اور دل عُلین، لیکن می ببرطال دی کہیں گے جوبہارے رب کو بند ہو۔
یہی وہ اسلای تخیل ہے جس نے ایک بوڑھے قیدی باپ (مولانا محرعتی مرحوم) کی زبان ہے اپنی بیاری مبیقی آمنے کی خطرفاک علالت کی خبرسنتے ہی ہے ساختہ یہ شعرا داکرادیا تھا جواسی بیمارکو حظاب کرکے کہاگیا تھا۔

تیری صحت بھی مطلوب ہے لیکن اُس کو نہیں منظور تو بھر بھی کو بھی منظور نہیں ہے کہ والدین کو الدین کو الدیا کا ایک بھوری طور پر مال الدین اور ذاتی را الدین کو الدی کو الدین کو

والدین کی مجبت اور ایز کورهٔ بالاسطورس به اندازه مو گاکه والدین کواولاد سے وتعلق ہوتا ہے اس اسلامی تعیات یہ نفیاتی طور پرکس قدرا کم منیں اور بیچیدگیاں ہیں اور به صاف ظاہر ہے کہ ان المجمنوں کے سیح صلی پری کچوں کی اوراس طرح گویا پری نسل کی فلاح وہم و داوران کو شخص معنی ہیں ان ان بنے کا دارو مدارہ به علمائے نفیات نے سالها سال کے کچوبات و تحقیقات کے بعد فطرت ان کی فام کاریوں کا مراغ لگا یا اوران کو دورکرنے کے لئے کا میاب صلی جبی کو گذشتہ بیانات سے اُن کا ایک اجابی فاکہ معلوم ہو چیکا ۔ اب ذرابہ می سی لیجئے کہ اسلام نے کس طرح ان ان فطرت کی ان کم در دوں کو پہلے کی مجانب لیا اوران کا حل بتادیا تھا ۔ ماہری نفیات نے جوبات سالها فطرت کی ان کم در دوں کو پہلے کی مجانب لیا اوران کا حل بتادیا تھا ۔ ماہری نفیات نے جوبات سالها سال کی تحقیق و تفتیش کے بعد خرجا و رزیادہ ہم بی میں ہے ۔ نبی ای صلی آند علیہ و کم نے چونو قرول میں سال کی تحقیق و تفتیش کے بعد خرجا و رزیادہ ہم بی می ہے ۔ نبی ای صلی آند علیہ و کم نے چونو قرول میں سی صیعت کو آشکا داکور دیا اور زیادہ ہم بی می ہے ۔ نبی ای صلی آند علیہ و کم نے چونو قرول میں سی صیعت کو آشکا داکور دیا اور زیادہ ہم بی می می می سے ۔ نبی ای صلی آند علیہ و کم نے خونو قرول میں سی صیعت کو آشکا داکور دیا اور زیادہ ہم بی می می از ورطعی ترطر لیت پر۔

اسسلميسب يهاس رجان مردمري ياجذر تنظركويليخ جودالدين كدل بس سب اولاد باکسی ایک کی نبت بوتا ہے اور صبیا کہ ام ی زور موار فرائراس کو . Ambivalen ce كتاب اولاد سمتعلق بزارى كايوجرب زواده تراس مي موتاب كدمال باب معاشى اعتباري تنكرست سوت س، انصین به در موتاب كنودىم دونون سان بوى كى بى گذرنگى ترخى سے موتى ب. اولا د برگى تو اور بی شکل موجائ گی - یا اس بزاری کا سبب به بوتا ہے کہ بالغعل توانخیس اولاد کے مونے سے کوئی در وای - ادر تنگرىتى بىش آنے كا اندائيد بني سے البيد سنقبل كے باروسي ان كويد اندائيد فردس كم اگر اولاد لو بي راحتى سی تو محران کے ذرائع معاش کفالت نہیں کرسکیں گے قرآن مجید میں ان دونوں اسباب کی طرف الگ الگ اشاره فرما کراولا دے معلق بزاری کا جزب رکھنے کی صاف مانعت کی گئے ہے ۔ خانچہ ارشاد ہے۔

ولا نقتلوا اولاد كعرمن املاق تماني اطلادكو تنكدى كردر

غن نررقکمدایاهم ، مان کوادرتم کودونوں کورزق دیتے ہیں۔

يرآيت جوسورة انعام كي اس مين لفظ من املاق كام حس مراديد العالمس بالفعل ہے اور موجودہے ۔ بھر ہی آیت بنی اسرائیل میں آئی ہے مگرویاں لفظ منشیند الماق "ہے ، اس لفظ خیہ سے اخارہ اس طرف ہے کہ تنگرتی بالغعل نہیں ہے . ائبتماولاد کی پیدا وارکے بڑھتے رہنے مح اندلیہ بكة كنده حالات يراثيان كن موجائي توقر آن في اس سيمي منع فرماء ماس -

اولاد كمعاطيس سب زماده برسمت ميت سيان ري بي عبدما الميت من اونجي اك وال عرب توان غرببول كوزمزه دركوري كرديا كرت سفحس يرقرآن مجيد في الحنس بهر كم للكالار

واذ المؤدة سئلت باي اورجك زنره درگورى بونى بى يوم اجائيكا

كأسكس كناه كى ياداش من تعلى كالكياتها. ذَ ب قتلت ـ

الرج عرصه دراز مواميا نسانيت موزر مع مث كى ليكن واقعه يه بهكم بنبذي وتدن كے اس مجركات

دورس می میریوں کی نسبت عام انسانی دسنیت کمل طور پردرست نہیں ہوئی ہے۔ آج می اعلیٰ سواعلیٰ اس اعلیٰ اس اعلیٰ سوات با کی جاتی ہے کہ لڑکی کے بیدا ہونے پراتی خوشیاں نہیں منائی جاتیں اس کے دورے کی پردائش برمنائی جاتی ہیں۔ عام بول چال میں لڑکی ہوتی ہے توباب سے ازراو ہرددی اس کے دورے احاب ہی کہتے میں گہ آہ اغریب پردگری ہوگئ چونکہ یہ صددرجا فسوناک ذہنیت انسانی دماغوں میں بری طرح جڑ مکڑی کئی۔ اس کے قرآن نے اس پرخاص طور سے متنہ کیا۔ دسکھئے ا

كس عيب وغربب اورانتهائي مليغ وموثراندازس ارشار مؤاب

واذا بُشَراحِهم بالانتى خلل انس على ايك كوينى كى بيدائش كى فوشخرى واذا بُشَراحِهم بالانتى خلام دى مانى على الكرم الله المالا إلى المالية ما المالية مالك المالك المال

يتوارى من القوم مى سوء ما بشريم جى بى جى بى كلف لكتاب اب دەاس بى خوشخىرى كى

اعسكه على هون ام ين سه وج على والله عنها مع واله وونهي وانتاكاس

فى التراب الاساء ما يحكون - مولودكو ذيل بوت بوئ زنده رب دے يا أسمى مى

داب دے سنو إكتنا براہے يفيعلد -

غور کونا چاہئے اس آیت میں کس بلاغت کے ساتھ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جواولاد کے معاملہ میں بٹیا اور بیٹی سے تر اور بیٹی کے بیدا ہونے پرا حساس کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں۔ اس



ا زجاب مآبرالغادري

به کهدې بوبهت دن کوير دل کی ا منگ حباب مي که دور سطوت افر نگ تری نظر مه اسير سلم محموسات مری نگاه، شهيد تجلي سه ر نگ مری گاه به شهيد تجلي سه مری گاه به شهيد تر از تنگ مری گاه بين کی يه کليري بين مي ساق کليري بين مي ساق کليري بين مي ساق کليري بين مي ساق کليري مي ساق کاراز بي ساق کليري مي ساق کليري مي ساق کليري مي ساق کليري مي سادگي، ده دافت من عصرت کرداد کرداد کرداد جوزبال سانهي سام آبانگ مي ده مي ده مي ده مي ده مي ده مي ده ده مي ده مي دول جوزبال سانهي سام آبانگ ده مي ده مي ده مي ده مي دول جوزبال سانهي سادگي، ده مي داد ده مي دول جوزبال سانهي سام آبانگ

جودل میں سوزنہیں دل ہے جنسِ ناکارہ ندموجیک توہ آئینہ ایک بارہُ سنگ

الم ايران كمشرورماني كمرفع كانام - المنظ دار تصوف كي مشروراصطلاحير-

## قطعات

#### از خاب رئے بیر ذوقی

جيے ميري زنرگي تني لازوال كي كي وتت كذري بن ناتي ختم موتی تھی وہیں صرِحال حبن ادا پر شکراد تباعفا د ل آگئ مونوں پہ جان بیفرار درد چيکا ، آنکه يُرنم بوکئ أه ، يون أو اطلسم انتظار دل مي دوا صحك ارسكال تير عبوول كي نفاس قدرتًا زندگى بر حتى إلى دردكى اتبن جاتى نے آوسردكى لطف دبتى ہے فغان نيم شب تازه آرائش نئي رنگينيا ل اه ، وه رانس وه سرم روشي دويك بيلي به أي بيجينيا ل ميرا متقبال كوعارون طرف غم فنّا انجام ہوسکتا نہیں افتراق حال وتن مكن سبى دل مناع ورد كهوسكتا نبين برق شا مدحنوردك دامالهاير جشم ويراب كونى عالم نيا مرنس گذری که دیجیای نہیں جاندنی رات اور ده جان جا اب کھی مل ہی سکیں گئے دیکھئے تورس ودي بوني سارى مصا يرثب بهتاب بيطنطي موا حَكِمًا أَهِي ترى اك أك اوا ان حِکْتِ اینول مِن آج کھر



م Muslim Conduct ازجاب داكم وحرهمدا منه ما حبير وفيسرة افون جامعة عمّانية يركم بادكن تقيليع متوسط ثائب على اورروش منخامت ٣٥٧ صفحات تيمت

معلوم بين ميته شيخ محداشرت كشيري بإزار المهور

والكرمحدميدا منرصاً حب بارے ملك ك أن قابل فحرافاتل س ميں جعلوم جديده ميں اعلى قالميت ريك كسائدا اللى فظام ساست واحكام من محققان اوردس فظرر كمع من - مير بڑی بات ہے کہ دل اورد ماغ کے اعتبار سے بھی کے اور سچے مسلمان ہیں۔ آپ کی منعدد نعنیفات اورمقالات عربی انگریزی فرخ اوزاردوس شائع موکر شدوستان اوراس سے زیادہ بیرونی مالک كعلمى طقون سي مرى وقعت اورقدركى نكامون سے ديکھے كئے ميں زيرتبصره كابير جورال کتاب کا ددمراادین ہے موصوف نے امن جنگ اور غیرچا تبداری سے متعلق اسلام کے میں لاقوای توالین واحکام بر بری فاضلانداور محققان بحث کی ہے۔ کتاب چار حصول برتقسیم ہے اور سرحصيس متعدد الوابس بيل حصير بين الاقوامي قانون كي تعرفي ابتدائي مصطلحات موضوعات بحث مقاصدا وراسلای قوانین بن الاقوای کے آخذا وراصول برمجت ب- دومرے حصين زماء امن كے مين الافوامي ، اقتصادى ، ساسى معاصر في اور تجارتي معاملات وتعلقات برگفتگو کی گئے ہے۔ تبسراحصہ اُن بین الاقوامی مائل وامورے متعلق ہے جوبڑوا نہ جنگ بیٹن آتے ہیں-اس س جنگ کی تعربیف اوراس کی قافونی شکلس میان کرنے کے بعد تعقیل سے بینا باگیا ہ كهاسلام مي جنگ قانونًاكب جائز اور معض اوقات صروري موتى سے محرحب جنگ جير جاتى ہے تواسی کن کا امور کا المحوظ رکھنا ضروں کہ جن لوگوں سے جنگ لوگی جاتی ہے ان کے ختلف حالات اور سلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے دوران جنگ میں، وراس کے بوران کے ساتھ اوران کے ملک کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہئے۔ اس سلمیس بغی سلمان کا فرر راہزن۔ بحری ڈاکو۔ ذمی حربی۔ غلامی تا وان جنگ فیکس صلح۔ قید اول کا تبادلہ وغیرہ ہے سب سائل زیر بحث آگئے ہیں جھئے آخر غیر جانبدامی کے شرائط اوراس کی توانین واحکام کے لئے وقعت ہے۔ اس کے بعرضیم ہیں آخصرت صلی انشرعلیہ دیلم اور بعض فلفا و حالی کے خاص خاص خاص احکام سے متعلق بہا ہے قیمی فرایین کی تقلیم ہیں اور کھر آب کے مافذی فہرت اور علامیہ واشار یہ ہیں۔ اور علامیہ واشار یہ ہیں۔ اور علامیہ واشار یہ ہیں۔ اور علامیہ واشار یہ ہیں۔

كتاب بين بركها مع المركزي اعتبار سے كہيں كيد مام كرنے يا اضاف و ترميم كى گنجائش ہوكتى ہے . مثلاً صغوب بركها مع الركون اعتبار سے كہيں كام مروئ حدیث كے خلاف ہوتو سمھا جا ہے كہ خليف واشد كياس خوركوئى حدیث ہے "اس كے بعر شفف كھے ہيں كہ ينظرى طور پر توضيح ہے لين مجھا سلسلسله كاكوئى قطعى واقع معلوم نہيں" گذارش يہ كاس طرح كے متعدد واقعات كتب حدیث میں موجود ہیں جن كی طاف موصوف كاذبی منتقل نہيں ہوسكا مثلاً فاطمہ بنت قليس" كا حدیث دربار و مطلقة كو صفرت على خارد كر دنيا اور اقرع بن حالی و المیت قلیس کی حدیث دربار و مطلقة كو صفرت على خارد كر دنيا اور اقرع بن حالی تابيت قاضلا نہ اور محققان ہے اور مصنف انكار كر دنيا ببرحال اس میں شر نہيں كتاب بحقیق ہے كہ اس كواسلام كی طفت يورپ كے سامنے ميش كيا جا المحقوق اللہ اور محققان ہے كہ اس كواسلام كی طفت يورپ كے سامنے ميش كيا جا القوای قوائی اور اس حقود تعرب كے میں الماقوای قوائی المورث کے بور نہ کہ مورث کو بوراگر تا ہو جن نظر و نہ دل كی عام صفرورت محوس كی جا رہ ہو تا بیا اسلام كا بدقانون اس صفرورت کو بوراگر تا ہو جن المالة من المالة عن المسلمين جن اع خيراً ۔

م وسان من بهلی اسلامی خرکی ازمولانا مسعود عالم نروی تقطیع متوسط طباعت و کابت بهر ضخامت ۱۷۵ صفحات نیمت درج نهیں بتد، دارالا شاعت نشاة ثانید حیدر آبادد کن .

بندوستان مين حفرت سيدا حرصاحب شهيدا وران كر رفقائ كرام كي تحريك سب سيبل تخرك ب حربكا ولين مقصد تبليغ وجادك ذريعياس ملك بي فالص اسلامي طرز كى حكومت قائم كرنا اوراس طرح کلتہ انٹہ کو سرلبندوسرفراز کرنا تھا جیسا کہ عام طور پر مجا جاتا ہے معرکہ بالاکوٹ کے دجر مجی ية تخريك فتم نهي مونى بلكه مهايين منظم اورمرتب شكل مين . . . . ايك عرصة درا زنك مشرقي مگال سے سیکردرہ خیرتک میلی رہی تحریک کے بانی مفرت برماج دعدان علیہ کے اوراس من من تخریک کے مختصرحا لات میں توجیوٹی بڑی کتابوں کے علاوہ مولانا بیدابوالحن علی کی سرت براحی شیرند پہلے سے موجود ہے۔ زیر موجود کا بیس فاص تحریک کے تاریخی تسلس سے بیث کی گئے ہے۔ اس منس میں فاضل صف نے ان غلط فہمیوں کے ازالہ کی مجی کوشش کی ہے جوجید بیرونی اوراندونی اسبا كى بناپرىعض دماغوں ميں سِيدا ہوگئ مېن شلاً يك تخريك وما بيت المجدا ور تخريك سيدا جرشم يد دونوں ايك بي من الموخ الذكر معلى كا شاخسان ب واس من من من من عن محالي وجوده جما المحدميث كى نسبت جوچندىنىيا خندكلمات كل كيمس (ص مروه) ده ان كى اسلامى دلسوزى كابيّن ثبوت ہیں - المبتداس کا افسوس ہے کہ موصوف کے فلم نعید کی ندمیں ڈبلیورڈ بلیون فرالیے حق فاش<sup>اں</sup> واسلام ناآ شالوكوں كے علاوہ مولانا عبيرا مترسدى ايمام غكراسلام اورد قيقرس عالم مى آگيا ہو واقعه به سے كه حضرت سيراحرصاحة اور أن كى تخريك كا قدردان مولانات مى سے زيادہ اور كون برسكتاب ليكن جبطرح لائق مصنف نے مجابرین كى كمزوريوں كا ذكركرك أن يرتنقيدكى ہے اوراگر ارخ كاية فالمره بكه ماضى واقعات معتقبل كے الك كوئى عرب حاصل كى جائے تو الله الك مفكركواني اريخ كامطالع تنقيدى ذاوية عكاه سي كرنا جاسية اسي طرح مولانا سنرحى في لين

علم اور فکر کے مطابق اس تخریک کے معیق متا خوالم رواروں کا شقیع جا کرہ ایا ہے اور چونکم مولا نا تقریم کوئے ہو ہوا ور فکر ور منظم اور دیا ہے جو برات بہی قدرت نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کے فلم سے مجھ کہی ایسے الفاظ کل جاتے تھے جو ان کے دل کی سیح ترجانی نہیں کر سکتے تھے ۔ چا نجہ علمائے صادق پور پر ور پر الما فاکل جا تھے در کہا کی ملطنت کے مضبوط بنائے کو تحریک کا مقصد بتا تا یہ سب اسی قبیل کی اور شعیت والا اس کی وسعت واثر چیزی ہیں جو قصور بیان سے بیوا ہوئی ہیں بیرحال اگر چیفش تحریک کی ایمیت اوراس کی وسعت واثر کے اعتبار سے جیا کہ صفف نے خود ہی اعتراف کیا ہے۔ یہ کا ب اب ہمی تشخیص میں میں مورد والد اور فقرہ و سے مصنف کا اسلامی در داور سوز و کدا و ٹیک ہا ہم کہ اس کا مطالعہ دینی اور فلم ویٹ میں تعیم میں معید در سروائے عیرت و بھیرت ہوگا کہ کی امالا اور سے بہت مغید در سروائے عیرت و بھیرت ہوگا کہ کی امالا اور سے بہت مغید در سروائے عیرت و بھیرت ہوگا کہ کی امالا اور سے بہت مغید در سروائے عیرت و بھیرت ہوگا کہ کی امالا ور سے مورد اور سے بہت مغید در سروائے عیرت و بھیرت ہوگا کہ کی امالا اور کا بھی دولوں چیئیتوں سے بہت مغید در سروائے عیرت و بھیرت ہوگا کہ کی امالا ور کہ بھی تا میں کا مطالعہ دینی اور فلم اس کی علیاں بے شام رہی حقول نے کا ب کو اغدار میا دیں کے قطیاں ب شام رہی حقول نے کا ب کو اغدار میا دیا ہوائی کے دلک اسالام کیا تھیں کی خورد کی کی اسیال کے خورد کی کا می کو اغدار میا دیا ہے۔

فكر جميل ان خاب سرجبل واسلى ها تقطيع قور و خامت ۱۲۸ صفحات کتابت وطباعت بهتر تيت درج نهيں پندار بشيرا حدصام اينزمتر جونا ماد كميث كراجي -

ملك أفسم القرال صدوم قبت المعدم ولمارشر المائد مندوتان بي لمانول كانظام على وربيت اسلام كاافقادى نظام وقت كى الم ترين كاب طداول-افيموضوعمس بالكل جديدكاب،انداز بيان ولكش قيمت للعه مجلدصر صس اسلام كے نظام اقتصادى كامكل نقشہ ىبش كاگياہے قيمت بير مجلد للجير مندوستان مين ملمانون كانظام تعليم وترميت طبرتاني فلافتِ داشده ، تاریخ ملت کا دومراحصه جس می تربت للحه رمجلد صر عرضلفائرالدين كم تام قابل ذكرواقعات فصفل فرآن صدرم البياعليم السلام كواقعا صحت وجامعیت کے ساتھ بیان کے گئے ہیں كےعلادہ باقی قصصِ فرانی كابيان فيت المجرمجلد صر قیمت سے محلہ ہے مكمل لغات القرآن مع فهرستِ الغاظ جلدتًا ني ـ مسلمانول كاعروج اورزوال . عير قیمت ہے مجلد للجیر ملك مكل لغات القرآن حلداول . لَعْتِ قُرْآن منهم ويستسند وتفوف أساس كناب من فران و يربيمثل كتاب بير مجلد للجير كى روشى مير حتيق اسلامي تصوت كو دل نشين مرآبه كارل ماركس كالناب كيبلل كالمخفئ شسة املوب میں بیش کیا گیاہے، مقام عبدت مع الالو ورفته ترجم فيت عمر مزرب کا نازک اور پیچیده مئله ہے اس کو اور اسلام كانظام حكومت: وصدول كے قانونى عالب اسطرح كے ديگر سائل كوبڑى خوبى سے واضح كاماريخى جواب اسلام كے ضا بطة حكومت كے كيا كيا ہے قيت عام مبلدے تام شعبول يردفعات وارمكبل مجث قيت اقصص القرآن جلدجام حضرت عليا اويفاتم الانبيا چەروپىئى مىلىمات دوپئے۔ كحالات مبارك كابيان قيت جرمباد بير خلافت بى اميه داير خلف كالسيرا صعيفائ انقلاب روس - انقلاب روس يرقاب مطالعكاب بى امد كم متنده الات وواقعات سے معلد سے ليجرندوه الشفين دملى قرول باغ

### Registered No.L. 4305.

مخضر قواعد متروه المصنفين وصلى

دا محسن خاص ، بو تحضوم حرار کم کم بانچورد به کمشت درت فرائس کے دہ ندوۃ الصنفین کے دائرہ مسین خاص کا بیان کی خام دائرہ مسین خاص کو ابی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے لم نوازا صحاب کی ضرمت میں ادارے اور مکتبہ بریان کی خام مطبوعات ندر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان اوارہ ان کے قیمتی مشوروں سے متعبد موتے دہیں گے ۔

رم محسین ، جو صوات مجیس روپ سال مرحت فرائی گے دہ نروۃ اصنفین کے دائرہ محسین بی اس موں کے دائرہ محسین بی طاح ہوں کے دائرہ محسین بی طاح ہوں کے دائرہ محسین بی سال کی معلومات جن کی تعداد اوسطا چار ہوگی ، نیز مکتب برمان کی معلومات محسومات کی دراد ارد کا رسالہ برمان "کسی معاوضہ کے بغیر بیش کیا جائے گا۔

رس)معا ونلین ، ۔ جو حضرات اٹھارہ روپے سال پیگی مرحت فرائیں گے ان کا شار ندوہ اصنفین کے حلقہ معاونین من ہوگا - ان کی خدمت میں سال کی تام مطبوعات ادارہ اور رسالۂ بریان رحس کا سالا ندخیزہ فی نے وقید ہے) بلاقیمت سپش کیا جائے گا۔

بعادیم (مم) احیاً نورو بئی سالانداداکریف والے اصحاب ندوۃ کھنیفن کے اخباس دہل ہوگ ان حضرات کو رسالہ بلاقیت دیاجائے گا دران کی طلب براس مال کی نمام مطبوعاتِ ادارہ نضف قیمت پردی جائیں گی ۔

### قواعب ر

د۱) برمان مرانگرزی مهینه کی ۵ رقامینج کومنرورشا کے ہوجآنا ہو۔

(۲) بنری علمی بختی اطلاقی صابین بشرطیک و دربان ادب کے معیاد پر پورے اتریں برہان میں شائع کے جاتے ہیں (۳) با وجودا ہتام کے بہت سے رسالے ڈاکھا فول میں صافع ہوجاتے میں جن صاحب کے پاس رسالدنہ ہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ہمر تاریخ تک دفتر کواطلاح دیدیں ان کی خرمت میں رسالد دویارہ بلا قعیت بھیجدیا جا کیگا سے بعد شکامیت قابل اعتبار نہیں سمجی جائے گی۔

رم ، جواب طلب امور کے لئے اور کا کمٹ یاجوانی کا در بعیجا صروری ہے۔

ره ) قبت سالاندای ولید مرشنهای دورد بینهاره آن (مع محواد ک) فی پرجه ۸ ر

(١) ئى درردانكرت وقت كوين برابنا مكل بد عزور ككف -

مودى محدادلسي ماحب پرمٹروپلښر نجيد ، پريس د بي سطيح كراكردفتر رسال موان د بلي قرول باغ كوشائ كيا

# به مصنفین و ملی کاری دین کامنا



مُن تَبُّ سعنیا حداب آبادی

# مطبوعات ندودا أل

المعققة المراج المامي غلامي كي هيقت، وبيدادين المعققات كتاب جريدادين جسس مك وفك ك بعد طروي حب ين ضروري اصلف كي عين منظم محلد للعسل اصلف كي عني اور مضامين كي ترتيب كوز ما ده لنظين تعلیمات اسلام ادری اقوام اسلام کے اخلاقی اور البنایگیا ہے قیمت جرمجلد بھر روحانی تطام کا دلپزریفا کمتیت ی مجلد ہے المائن قصص القرآن حصادل، حبدالله این حفرت آدم بنوستان من قانون شربعت كنفاذ كامسله مر المين الاقواى ساس معلومات بيكتاب مرالا بررى من رين فلكة أني عرب ملم والرخ ملت كاحصداد لحب الله الم جديدا ولي عن ميهايت الم تازه ترين اصلا مين مرت مردركاتنان كامام واقعات كوالك الكفاكة بس تجميه بيل مديرت براه كالمام اور علامة مك كى افلاق نبوی کے اہم باب کا اضافہ ہے۔ عبر المالی کے انقلاب روس۔ ٹراٹسکی کی کتاب کا مستندا در كَ الله إلى ادرباحث كابكوا در فررت كالكابواس المسكة تصفل لقرآن حصددم وحفرت برشع مع صفرت غلامان اسلام: أشى عنواده غلامان اسلام كالسلام كالفقادى نظام الدوقت كى الم ترين كاب كالات ونفائل اور شانداركا ما مون تفصيلي الجرمي اسلام ك نظام اقتصادى كالمل نقف بيش كاكراب تبسراالوين للعررملدم

سوشارم كى بنيادى فيقت داشراكيت كي معلق بدير الصحفرت وين وارون كحالات مك جرمجلد بر كارل ديل كي الم تقريون كانرجه سے مجار للعه الله وي الى مئله وي ربيلي محققان كتاب عام محلد سے فاس ترتيب كياكيا كياب مديدا لريش من التوامى معلومات آگئ مين - با في روية . نم ذران جدميدالاين جرمي ببت سام اصافي المل خلاصه جدمدا لرين دوروي وضوع پاپ رنگ کی بے شل کتاب میں محلوم السمالی کے حالات تک سے محلد للکھر بان جربيرا يُركين قيت صرمحلد سير اخلاق اوفلسفة اخلاق علم الاخلاق بوايك مبوط المسلمانون كاعوم ج اورزدال وبداير فن للعدم للدهم



شاره (۲)

طرمبردتم

## جون علوار مطابق رجب الكتابي

فهرست مصابين

سعیداحداکم آبادی ایم-اے

سعیداحداکرآبادی ایم اے ۲۲۳

مولوى حافظ رشياح رصاحب ارشراي 1 - 21

خاب عام عثمانی دام

tar e-

۳ - سعی ۱۹ سے پہلی کی دہلی ۳ - عربی ادب میں بہاریہ مضامین

٢- موجوده فرقه وادف دات اوراسلام

ه-ادبیات،

۱- نظرات

ه-ادبیات؛ عرض شوق

۲ تبصر م



حكومت بندى جديد إلىي كعطابق آجكل آل انثراريد يوخرون كمبثن س الدوزمان كى جركت بن ربى بواس بركونى شخص مى مېدوم ويامسلمان جس كى مادرى زمان الددې و بينى اوراصنطراب كا اخبار كتے البر سبي روسكتا والرسندوتان كن نظام كانقشراى نبج يومزب بوا وأس كاس آغازي باندازه موسكتا كهجبال فك بمادي اوزبان كانعلن بواس كاانجام كيام كاليوكا بوال يبحث سلمانول سيقطع نظرشمالي بند كم بندة ل يم مى اليسكت من جوافتياد ، حلب، انتظام ، وتتود سلساء امن كاصول ، معالين ، كمتهجيني وغیرہ ایسے عام اورمتداول لفظول کے مفاہلیں اومیکار سٹیک بیروبند، ودبان، سمبندہ، شانتی کے اوبالی مقاطبیں مکھیت، وزیر مزر سے مقاطبی معارت متری اورجانے ولے کے بالمقابل جان کار ایسے لنظوں ہو كونسى خوشنا فى اورخوني وبهولت بركه برائ لفظول كوترك كرك ان نے لفظول كوخواه مخواه مطون اجامهاہے. سکین کوئی بنائے کدابہم اس کی شکایت کریں توکس توکریں۔ اُس کمیٹی توکریں جوایک ہندواور مطافوا یشتل تقی ادر جب کی شفقه رلیده میری حکومت مبندنے یہ پالیسی بنائی ہے اور جب نے اصولی اور بنیا دی علطی ہی ہے کی بوکداردو بندی اور سندوسانی ان مین مختلف زبانوں کا وجود کیم کرے کو یا خود مان لیا کدار بندوستان کی مشترکد زمان نبی م بااس کا الزام اس بیاستِ نا فرجام کے سرلگائیں جس نے ہندو ال کو صیم معنی میں دوزہ نشان بناکرر کھدیا ہے اور جس کے باعث زبان ایسی منترک چنر کے بھی تناسب ا كمعيادير حص بخراء ك جارب مي - آه إده بدوسان جنت نشان حوكل مك اتفاق وروا دارى كاأ سربردشاداب حمين تقاء سرِج سرنا سرخارستان عدادت ومنافرت بنابرا س چال مول دل كورد ك كريتول مركوس مقدور موتوسا ته ركهون نوح كركويس

# موجوده فرقه وارفسا دات اوراسلام

فاش می گریم واز گفتهٔ خود دل شادم بندهٔ عشقم واز مردوجها ل آزا دم

11

### سيداحداكمرآبادى ايم ك

باره مین خودان کے مذہب کے احکام کیا ہیں بوکس نخص کے لئے اس سے بڑھ کر برنفیبی اور برقسمتی کیا ہوئئ ہے کہ وہ مذہبی جذب سے ایک نہایت خطرناک کام کرے ، حالا نکہ خود مذہب اس کو ناجائز اور حام خوار دیتا ہے اور اُس کام کے کرنے پر اُس کو وعید اِلٰی اور عذا بِ اخروی سے ڈرا آب ہے اور آن جیدی زبان ہیں اسی قسم کے لوگ ہیں جو خسرالد نیا والا خرۃ ذلك هوا تخسران المبین - دنیا اور آخرت دونوں مخوائے اور ہی بڑا لوٹا ہے "کامصداق ہیں ۔

جہاں تک غیر ملوں کا تعلق ہے انھیں بتانا چاہے کہ اس باب میں اُن کے مذاہب کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس موں نے اب تک جو کیے کیا ہے یا اب کردہ ہیں کیا اُن کے مذاہب اس کو جائز قاردیتے ہیں؟ اگر جواب ا بنیات میں ہے تو اُن کو اخلاقی جرارت سے کام لیکرصاف نفظو اس میں اس کا علان کرنا چاہئے۔ اوراگر واقعہ ایسا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ اُن کے بیٹر دول کے بیانات سے نامت ہوتا ہے ان کا خرم ہاس نوع کے وحثیا نہ اور غیران ان کا عال کو ایک محم کیا تو اور کی اُن کی جائز نہیں مخمر آنا تواب اُن کا خرص ہے کہ وہ ماضی میں جو کیے کرھے ہیں ایک شرایت اور سے ان کی طرح اس برصاف دیل کے ساتھ اظہار ندامت وافسوس کریں اور علا اس کی طرح اس برصاف دیل کے ساتھ اظہار ندامت وافسوس کریں اور علا اس کی مکا فات کی سی کریں۔

ابرسے ملان! توجہاں تک ان کا تعلق ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بارصاف صاف لفظوں میں بتادیں کہ اس باب میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں! تا کہ ان کی روشی میں ملمان یہ فیصلہ کرمکیں کہ جذبات کی اشتعال بندیری کے عالم میں وہ جو کچھ کررہے ہیں اسلام کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس میں شبہ بنہ کہ ملک کی موجودہ مسوم فضا میں آئے دان وونوں طرف کی حیثیت کیا ہے؟ اس میں شبہ بن کہ ملک کی موجودہ مسوم فضا میں آئے دان وونوں طرف کو اس قسم کے واقعات بیش آرہے ہیں جودومرے فرقد کے لوگول کے ایک حددرجا شتعال کا سبب ہیں جودومرے فرقد کے لوگول کے ایک حددرجا شتعال کا سبب ہوتے ہیں لیکن جہاں تک سلام کا تعلق ہے یہ حقیقت بائکل واضح ہے کہ وہ ہر کھا ظسے کا مل

اور کمل دین ہے۔ جنگ ہو یا امن ، اپنوں کے ساتھ معاملہ کا سوالی ہو یا غیروں کے ساتھ۔ زندگی
کا کوئی مسکدا بیانہیں ہے جس کے متعلق کوئی قطعی روشنی اسلام کی تعلیمات میں موجود نہو ، اور
ایک مسلمان کا یہ فرص ہے کہ انتعال انگیز حالات اور شدید ترین مہیجات کی موجودگی میں بھی جس کا میں کرے جس کا اس کو خوا اور رسول نے حکم دیا ہے۔ بھیر کسی شخص ما جاعت کے ملبند کر کڑ یا اعلیٰ
مکا رم اخلاق کا ثبوت بھی اُسی وقت ماتا ہے جبکہ وہ سخت نام اعداور مخالف حالات ہیں بھی
ایٹ مخصوص نظام اخلاق پر سختی کے ساتھ قائم رہے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اُس کے جاعتی
کرواریا بلی وفاد کی پیشانی کا برنما داغ ہو۔
کرواریا بلی وفاد کی پیشانی کا برنما داغ ہو۔

اس بنا پرہم چند بنیا دی حقایق بیان کرتے ہیں، امیدہ اگر ملمانوں نے ان کو پیش نظر
رکھا اور اس برعل ہی کیا تو وہ اس طرح نہ صرف بید کہ اپنے لئے فلاح اور عافیت کا سامان پیدا
کر سکیں کے بلکہ اپنی اضلا تی عظمت کا دوسروں کے دلوں برایک ایسانقش قائم کردیں گے جو
مٹانے کی لاکھ کوشش کے باوجود منٹ نہ سکے گا۔ بقول اقبال مروم
سجدہ تو برآ وردا زدلِ کا فراں خروش
اے کہ درا زتر کئی پیش کساں نما زرا

انانی جان کااحترام اسلام چونکه ندمه بامن وعافیت ہے اور دنیا میں امن وعافیت کی زندگی بسرکرنے کے لئے اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ بنی نوع انسان اپنے مین کڑوں قسم کے باہمی اختلافات کے باوجودایک دومرے کی انسانی زندگی کا احترام کرنا کیمیں تاکہ فدآئی یہ وسیع مرزمین ظلم وضا دکی آما جگاہ بننے سے محفوظ رہے اس بنا برقرآن جید میں بڑے شدہ دا ور تکرار واصرار کے ساتھ انسانی جان کا احترام کرنے کی تاکید فرمائی گئی اور جولوگ ایب انہیں کرتے آئ کیلئے شرمیز نین عذاب البی کی وعید نازل کی گئی،

قرآن مجدم معرت آدم کے دوبیٹے قامیل اور ہابیل کا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں ایک نے دومرے کو بلکی وجے قتل کیا تھا ارشاد فرمایا گیا ہے۔

من اجل ذالك كتبناهلى الى بابريم في بنامرا بل كحق بين يالكورياك بنامرا بيل كحق بين يالكورياك بنامرا بيل كوري بنام الله بنام ال

جيعًا ان انون كي جان كيائي -

ا ن انی زندگی کے احترام کے متعلق اسلام کا جو نقطهٔ انظر ہے مندرجہ بالا آیتہ اس میں ایک بنیا داوراصول کی حیثیت رکھتی ہے بھپراسی آیتہ میں آگے جل کر فرمایا گیا ہے۔

ولقدجاء تقمر وسلنا بالبينات الاوكون كياس بمارت بنركولي كملى فشا نيال كر

ثمان كثيرامنهم دبعد ذلك في مرك كيكن اس كي بعري ان الي الي بهتين

الارض مسرفون - جزيس مرس تجاوز كرتم بي -

اس سے بنامت ہواکہ انسانی حبان کے احترام کافرض کی خاص نبی کے ساتھ مخصوص نبی بلکہ دنیا میں جننے بھی پنجمبر آئے ہیں ان کی تعلیمات میں یہ حکم امر شترک کی حیثیت سے ہمیشہ قائم اور ماقی رہا ہے ایک اور آئیت میں انٹر تعالی نے جہاں شرک اور قتل اولاد کی ممانفت اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا ہے ارشاد ہے۔

ولا تقتلوا النفس التى حرم الله اورج بعان كولت فرق مقرار وياسهاس كوقتل الابالحق ذلكم وصاكم وبرلعلكم مت روم السال وقت جكرين كاتقاضا مؤالله

فان باتوں کی تبین اکیر کی تاکہ تبیع عل آئے ،

تعقلون۔

علاده برمي ايك اورحبكه نيك مندول كى صفات كا ذكر فرمات موت ارشاد موار

لا يقتلون النفول لتى حم الله وواس حان كوجه النّرن و والس البير

الأبالحن ولايزنون ومن يفعل حق ع قتل نبي كرت اوريز زاكرت من اورجو

كونى ايساكر يكاباداش عل بعيكة كار

غور کیج ان آبات می مطلق قتل نفس بغیرون کی سخت مانعت بیان کی گئی سے مسلم یا غیرسلم کی کوئی قیدنہیں سے جس کے صاف عنی سرمی کہ اگر کوئی سلمان کی فیرسلم کو بی بغیری کے قس كرے كاتواس كودى سزاملے كى حوكى ايك الى سلمان كے بلا دحيقتل كرنے براس كوملنى جاست ،ام عز ع خميرس چنكه قبائل عصبيت جي بوئي تقى اوروه انساني جان كو كچه زمايده ام يت منين ديتے شفے۔ اس بنا بعلادہ فرآن مجید کی آیات کے احادمیث میں میں کثرت سے انانی جان کے احرام اوراسکی حفاظت كاحكم ديا كياب - اواسطرح بارباركي تكرارس اسلام فان لوگون مي ينفين ميداكردياك انبانی جان کوئی ایسی ممولی چیز تبیس ہے کہ کوئی شخص حب چاہے اپنے کسی حذیم ناراصلی مومتا تر موكر الك كرد، الفيل وجره سے بطرح كى انسان كو بغير ق يعنى بغيرسي شرعى اورقانونى وجب قتل كرنا شدية ين معسيت ب شيك اسىطرح كى صدمه سى مناثر موكرياكسى أورسبكى بنا ير خودشی کرلینا بھی عظیم تین گناہ ہے۔خودشی کی مانعت سے بیصاف ظاہر ہو اہے کہی انان کی زنرگی اسلامی نقطهٔ نظرکے ماخت خوداُس کی اپنی کوئی چیزہیں سے جس کودہ جب جاہیے اور جس طرح عاب بلاک اوربرادکرسے بلکہ درخقیت وہ اس کے پاس خداکی ایک امانت ہے جس میں وہ صرف فدا كے حكم كے مطابق مى تصرف اور نغيروتم دل كرسكتا ہے اورا كركوئى شخص ايسانىس كرتا بلكه ائے زاتی اورنعنی احسات وجذبات سے متاثر ہوکر حکم خداوندی کے خلاف کوئی قدم اٹھا آسب، مثلاً

خورکنی کرکے اپنی زندگی ختم کرتاہے یاکسی ایے شخص کوقتل کرتاہے جس کو قتل نہیں کرناچاہئے تھا تواُس کے صاف معنی یہ بہی کہ وہ خداکی امانت میں ناجا کرتھرف کردہاہے اور اس طرح وہ کو یا اپنے عمل سے خدا کوچیلنے دے رہاہے۔

اسلام جوندم اسلام جوندم امن دعافیت به اس صورت حال کوک طرح گوادا کرکت است مام تفاداس بنا برقر آن نے جان قب ان تا می مان نقلوں میں ماندت کی۔ ماقع بی ان تام اسب کی می فعی کدی جانسانی فطرت کی ہے اعزالیوں کے باعث عام طور پراس نوع کے قتل کا سبب موت میں اور زندگی کے محدد تصویق می معطی کی بجائے اندائیت عام کا ایک علی ، مبند ترین اور زندگی کے محدد تصویق می معطی کی بجائے اندائیت عام کا ایک علی ، مبند ترین اور زندگی ہے خدود تصویق می معطی کی بجائے اندائیت عام کا ایک علی ، مبند ترین اور زندگی و خرایا گیا۔

یاا بھاالتاس اناخلفنا کمون کوگوا مم فقم سب کوایک مرداورا کی مورث ذکر وانشی وجعلنا کموشعو باو سے بیاکیا ہے اورتم کوگرو بول اورقبیلوں بس قبائل لتعارفوا ۔

اس نے بائل لتعارفوا ۔

اس نے بائل سے کتم پچاپ فیاؤ ۔

تعبن آیتون مین من خکروانتی کی جگر من نفس واحدة "آیا به بنی م فسر ان اول کوایک بی نفس سے بدا کیا ہے غور کیجان آیات بی خطاب حرف و مون و مون اسلانوں سے براک اسلام تمام ان انوں کی بدائش خواہ وہ نہیں ہے بلکہ تمام ان انوں کی بدائش خواہ وہ مسلم موں یاغیر سلم ایک بی نفس سے مانتا ہے اور جہاں تک مرتبہ ان اندین کا تعلق ہے وہ اس بی سب انسانوں کوایک بی حیثیت دیا ہے ۔ روا شعوب اور قبائل کا اختلاف تو یعض تعارف کے لئی سب انسانوں کوایک بی حیثیت دیا ہے ۔ روا شعوب اور قبائل کا اختلاف تو یعض تعارف کے لئی سب اور بس اختلاف کی بنا پر ایک گروہ بالیک قوم کو مرکز نے حق نہیں بہنچا کہ وہ دو مرس کردہ یا دومری قوم کو انسانی حقوق سے محروم کرد سے بی اس کے با ور دومری قوم کو انسانی حقوق سے محروم کرد سے بی اس کے با ور دومری قوم کو انسانی حقوق سے محروم کرد سے بی اس کے بناوے ۔ اس مصنمون کو معین احاد دیش میں اور شاور و اور آدم می سے برائی گورے کو کا کے بر میں ہو اور آدم می سے برائی گورے کو کا لے بر ارشاد موا و کہ کی کورے کو کا لے بر ارشاد موا و کہ کورے بر باکسی کو کی کورے بر باکسی گورے کو کا لے بر کوئی فضیلت نہیں ہے ۔ ایک علی کورے کو کا لے بردی کوئی فضیلت نہیں ہے ۔

البنه إلى اسلام مين ايك انسان كى فضيلت كا دومرك انسان بردار ومداراعال ما كداورا فلاق من بريم جنائي فرايا كيا -

انترك زديم مدين راده عزت والا و في من ج جيم سبين زياده تقى اوريرمز كارمو- اتَّ ٱلْرَّمَّكُمُ عُيْلَ اللّٰهِ **ٱلْقَاكُمُ**: سکن اس موقع بریہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ اکم ہم عند اللہ اللہ موری کی کہ ایک نیک علی کو باطل پرمت برجو فضیلت مالی کہ ایک دین جی کے ماننے والے کو باطل پرمت برجو فضیلت مالی کہ ایک دین جی کے ماننے والے کو باطل پرمت برجو فضیلت مالی کے جو وہ اختیار کے دور ہو کیا ہے کہ وہ اپنے کے دوسرول کی برنبت زیادہ عوق کا طلک بربر کا ایک ایک بربر کا ایک ایک وہ اپنے کے مقابلہ میں اور اسی طرح ایک ملیان کو ایک فاستی کے مقابلہ میں اور اسی طرح ایک ملیان کو ایک فیر سلم کے مقابلہ میں اس مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہے کہ چونکہ وہ تقی ہے اور ملمان ہوں بنا بردو ٹی ، کیڑا، پانی اور مواید چیزی اس کو دوسرول کی لینبت زیادہ اپھی اور عمرہ چیا ہیں خور میا ہے اور میا کہ اس خور میں ہور دو کا کا تعلق خور کی ان مام چیزول کا تعلق خور آئی شانی روبریت و پروردگاری سے ہے اور جیا کہ اس خور فر مایا ہے وہ در سب العالمین ہے اُس کی اس شانی روبریت کا فیض جا وات و نباتات اور حواتا کی طرح تمام انسان کو ملا تفریق فرمی وہ کی میا در بیا در ایک کی کوئی حق نہیں ہے کہ کی طرح تمام انسان کو وغیر اسلام کی مبیا دیر اس میں قطع و برید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

میکی یا بری اسلام اور غیر اسلام کی مبیا دیر اس میں قطع و برید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

میکی یا بری اسلام اور غیر اسلام کی مبیا دیر اس میں قطع و برید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

میکی یا بری اسلام اور غیر اسلام کی مبیا دیر اس میں قطع و برید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

سج برخمتی سے ہمارے ملک میں فرقہ واران نمافرت وعدادت کی جوف قائم ہوگئ ہے اس کامل سبب مزرب کا اختلاف ہی ہے لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے یہ عقیقت بالکل واضح اور غیر شتبہ ہے کہ اسلام ہرگز اس کا روا دارنبی ہے کہ کوئی سلمان کی غیر سلم سے محصن اس کے فیر سلم ہونے کہ باعث دشمنی رکھے اور وہ اس کی جان و مال کے دربے جہا سلام انسانیت عامہ کے بر باعث دشمنی رکھے اور وہ اس کی جان و مال کے دربے جہا سلام انسانیت عامہ کے بر بایت بلیغ پر ایسی اس طرح بیان کیا ہے۔ بنرترین تصور کا واعی و حامل ہے شخ سوری شنے آسے نہایت بلیغ پر ایسی اس طرح بیان کیا ہے۔

بنی آدم اعضائے یک دیگراند که درآ فرنیش زیک جو سراند بنی برری ان نی سوسائی من حیث المجرع ایک حبم کی طرح سے اور مختلف افراد ان ان اس کے اعضا وجوارح بین جس طرح اعضا وجوارح میں آپ دیکھتے ہیں ایک عضوتندرست ہوتا ہ

اور دوسرابیار ایک سدول اورموزول ہوناہے اور دومرانام بوارا ورناموزوں ۔ ایک عضوخولصور موقام دوسرابرصورت ایک قوی موتام دوسرا كرور لیكن ان اخلافات كم اوجد برموت وسب ہوتے ہیں ایک می حبم کے اجزار، جن کے اہمی تعاون واشتراک برمی حبم کے زیزہ رہنے کا وارومدار سوناب سليك اسى طرح تام افراد إن انى خواه وه مزبب تدن رنگ ولل اورقوت وضعف کے اعتبارے کیے ہی مختلف ہوں بہرحال وہ سب انانی سوسائٹی کے حیم کے اعصابی اوراس سوسائن کی خرمیت اس میں کہ برسب افراد باہم تعاون واشتراک سے رمیں بھیر والدر اگرایک عضوتندرست اورمضبوطب توده دوسر بماراور كمزورعضوكا دشمن مركز نبي بوتا ملكه ازراه خبرنوای اور مددی وعمگسامی کے جذبہ سے اس بات کی کوشش کرتاہے کہ بیارع صنوی بیاری اور کمزدری طبی جائے اور وہ بی اس کی طرح مضبوط اور تندرست موجائے - البتہ ہاں اگر بیا رعضو کو الى بيارى يراصرار مواوروه تمام خبرخوا بإندم خورول كوابنا دخمن جان كراب فسادا ورمرض كودوسر اعضاتك منعدى كرف الك تواب اس وقت اعضائ صالح كايدفرض بواس كرحيم كى بقا و حفاظت كى خاطراس عضوفا سريرآ بريشين كرائس اورا گردفع فسا دكے لئے آپريشن جي ناكا في ہو توسرے سے اس عضو کامی فائم کردیں آپریشن یا عضو بریدگی کے وقت تمام اعضا کوشد مرکرب اوردمد محسوس بوگاليكن بهرحال انھيں بدائگيزكرنا چاہے!-

بس بی حال انسانی سوسائی کا ہے جوافرادیا جوقوم دین جن برقائم ہے، اعمالِ صالحہ کرتی ہے، دنیا میں نکی کی زندگی بسرکرتی ہے وہ تندرست اور صفوط و توی عضو کی مانندہے اور اس کے برخلاف جوقوم یا جوانسان ان صفات کا حامل نہیں ہے وہ بیارا ور شکستہ و خستہ عضو کی طرح ہے۔ پس اب سابق الذکر توم کو دوسری قوم کے ساتھ مهددی اور عمال تا ور میں نابیا ہے کہ بیارو ضیعت توم کا مرض حاتا رہے لیکن اس کے ساتھ و شمی

رکھنے یا اس کے بطلاف اپنے دل میں حذبات خادون فرت کے پرونش کرنے کے توکوئی منی ہی

ہیں ہوسکتے ،آپ ذراخود ابنے اوپر قیاس کرکے دیجے ااگر آب خونصورت ہیں توکیا اس بنا پر آپ کو

مبصور توں کے ساتھ رشمی رکھنا اوران کو ابنا دشمن مجنس اوران سے ہرطرح کے تعلقات منقطع
مطلب یہ ہے کہ آپ برعمل انسانوں کو ابنا دشمن مجنس اوران سے ہرطرح کے تعلقات منقطع
کریں یہ مخصرت میں اندر کی کہ دیجینا اتم وفول تری کرنا ،خش کرنا ، خش کرنا ،خش کرنا

خوب الجي طرح بادر يحتى السلام الني بيرونول كوسر كرية عليم نهي دينا كه وه خود كلمه برجوكم دريا كبر وي كرو وي المرك المرك وابنا وشمن مجيس أن سي كمق مم كاكوني اشتراك مذكري و الكواسلام واقعى ايك بإرس كي تجري من توايك ملمان بشرطيك ووسيام ملمان من آب اس كوامك لا كه غير ملول ك حلف من تنها جود دريج وه ايك تنها مينكرول اور نزارول كومتا تركيك البني انعماد من رب كرايكا اور خود درامتا ترينه موكا -

قانونی ماوات اس عام انسانی ماوات وبرابری کا لازی نتیجه یه بوناچاسے تھا کہ املائی قانون کی نظریں ایک ملم اور غیر ملم دونوں برابرہوں اور کسی کم لمان کو محض ملمان ہونے کی بنابر قانون سے کوئی ناجائز فائدہ اعظام کا کاموقع ندویاجائے، چِنا بچہ اسلام میں بہی ہے اور اس کا نام عدل ہ حس طرح اگر ملمان باغی ہوجائے یا وہ کی شخص کو بے گناہ قتل کردہ ، یاوہ شا دی شدہ مونے کی حالت میں زناکر لے تو اس کی مزاقتل ہے ۔ اس طرح اگر کسی غیر ملم سے اس قسم کا کوئی فعل صادر ہوگا وجوب طرح ایک سلمان کے پہلم من اور غیر مجم مونے کی حالمت میں تورہ می اس کی جان وبال کی حفاظت اسلامی حکومت برہے ، فلیک اسی طرح اگر کوئی غیر ملم اسلامی حکومت برہے ، فلیک اسی طرح اگر کوئی غیر ملم اسلامی حکومت اس کی جان وبال کی حفاظت اسلامی حکومت برہے ، فلیک اسی طرح اگر کوئی غیر ملم اسلامی حکومت

ک الحت پُرامن طرفیم پررته است تواسی مان و مالی ک حفاظت بھی حکومت کا فرض ہے۔
یہاں تک کداگر کوئی ملمان بھی اس کوب گناہ قتل کردے توملیان سے اس کا قصاص لیاجائے گا
ایک غیر ملم اپنی حفاظت کا میک جس کو اصطلاح شرع میں جزہ کہتے ہیں۔ اس کو اطاکر نے کے بعد میان و مال کے اعتبار سے بالکل ایسا ہی محتم م موجا تا ہے جیسا کہ ایک ملمان چائی صاف لفظوں
میں فرایا گیا۔

ذميول كے خون ہارے خون جيے اور

دماءهمكر ماءنا و

أن كه مال بهاري مال جيي س

اموالهم كاموالنأ

تاریخ کے صغات کھلے ہوئے ہیں، شخص دیجے سکتامہے کہ اس باب میں آنحصر میں المخصر میں المخصر میں المخصر میں المخصر کا اسورہ حدنہ صحائبکرام کا طرزِ عمل، سلاطین اسلام کا اپنول اوردوسرول کے ساتھ معاملہ صوفیات کرام اور زرگان اسلام کا طور طربتی کیا رہا ہے؟

اسلام اورعدل اگربیجیا جائے کہ کہا کوئی لفظ ایساہے جس میں اسلام کی تام تعبیمات اور شربیت خواکے تام احکام دمائل کی دوج سمٹ کرآگئی موقوم کہیں گے کہاں بیٹیک ایک ایسالفظ موجود ہے اوروہ لفظ عدل ہے۔ عدل کے معنی وضع الشی فی محلہ کے ہیں بیٹی کی چیز کو اس کی ابی جگہ پر رکھنا اور اس کے ساتھ دی معاملہ کرنا جو ہونا چاہئے۔ اس کی صد لفظ مظلم ہے جس کے معنی وضع الشی فی غیرمحلہ ہے، عدل اور ظلم کے اس مغیرم ومطلب کی دوشنی سر کمی خوم کو الکل مزانہ دنیا یا جرم کی نوعیت سے زیادہ منزادیا ایسا ہے جیسا کہ ایک سیا کہ اور اس کے مالوج زیدو کو ب کرتا اور اس کے مالئوں کا طخرائے امتیا زیم بیشتہ رہا ہے کہ اضول نے خدائے قانون عدل کو افذر کے دائی میں ایفوں نے خدائے قانون عدل کو تا فذرکہ خوالی کا منز کرنے میں ایفوں نے اور پینے کی کمی کوئی تمیز بنبی کی، اخوں نے اینے ساتھ میں انصاف کیا اور دوسر کا فذرکہ نے اینے والے نے اور پینے قانون عدل کے ساتھ میں انصاف کیا اور دوسر کے ساتھ میں انصاف کیا اور خواہم تو شخصیت اور اپنے قانی حذابات

كىغيات كى درا بروانىي كى - تارىخ شامرى كەدنيا بى اسلام كى بىيناه اشاعت ايك برى حد اسلام كاسى قانون عدل كى دجەسى موتى -

اسلام میں عدل کی کتنی امبیت ہے؟ اس کا ندازہ آپ کو قرآن محید کی مشد حب ذیل

مهایت سے سوگا۔ ایک مقام برارشادہے۔

کی قوم کا بخص تم کواس پر مجبور نه کردے کم تم انساف ہی درور نہیں تم انساف ہی کردا ہی پر ہزرگاری سے زیادہ قریب کرنے والاہے۔

كا يجرمتكوشناك قوم على ان لا تقرب لواه اعد لو هو اترب للتقرى-

ايك اورهبك فرايا كيا:-

کم تقالیکن اسلام کا ڈسپن اوراس کی ساست دیکھنے ان حالات میں مجی سلمانوں کوزیا دی ۔
کرنے اورائم وعدوان پر باہمی اسلاکر نے سے منع کیا گیا اوراس کی خلاف ورزی کرنے پر انخیس خرید عذاب خدا و نری سے ڈرایا گیا مغربی نے ولا تعاوفواعلی الا نفروالعد وان کا بہ مجی مطلب لکھا ہے کہ اگر شرکین مگر عمرہ کرنا چا ہیں توجونکہ پہلے وہ سلمانوں کو عمرہ کرنا چا ہیں توجونکہ پہلے وہ سلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک چکے سے اس بنا پراس کا اتقام بلنے کے لئے اب سلمانوں کو نہیں چا ہئے کہ وہ مخرکین کو عمرہ کرنے سے ازرکھیں۔

عدل کے سلمیں قرآن مجیر میں ایک اور آبت بھی ہے جومندرجہ بالا دونوں آبتوں سے زیادہ واضح اور کھیل ہے۔ زیادہ واضح اور کھیل ہے۔ الاحظ فرمائیے۔

> يا تماالذين أمر اكونوا قوامين كامان والوتم الفاف يختى كساته قائم رمو اللانترك الح كواه بنو الرج وه الفات فودتم أر بالقسطشمالء يته ولوسلي اینے یا والدین کے یا اعرام افریا کے خلاف بڑتا ہو انفسكم إوالوالدين م الاتربين ان يكن غنيًا ويحيوا خواه كونى دولمتندسويا فقيربيرصال امنه اوْنقيرًافاشهاوليْ عِهما ان دونوں سے زمارہ بہرہے۔ تم اپنی خواسٹات فلانتبعوا الهؤى ان تعدولوا كى بردى من عدل والفاف سعمت بيرواكر تم في ايج ينج كى بات كى ياحق سے دوكردانى كى وان تُلواا وتعهضوا فات توسجه لوكرو كجيرتم على كرت بوالسراس كوجان الله كان يما تعملون

عدل کے چند ارکی واقعات اسلانوں نے عدل وانصاف کرنے کان احکام پر کیونکراور کس طرح علی کیا اور اس کا میں میں میں میل کیا اور ان کے اس علی نے تو موں پر کیا اٹر کیا۔ تاریخ کی کتابیں ان سے بیر بیں ، ہم ذیل میں بطور

منة نوناز في المعمن فيرواقوات كاذكركرة من -

(۱) ایک مرتبه ایک بیردی نے بعض محالیہ کوام کی موجودگی بن آنخفرت می افغرطیہ وکم کی وجودگی بن آنخفرت می افغرطیہ وکم کی وجودگی بن آنخفرت می افغرطیہ وکم کا اصول فی درمبارک اس رورسے بارکول کی اور جا پاکہ بیردی کا مقام کرے اس کو بارگاہ نبوت میں گستانی کی مزادیں کی مرادی برکال کی اور جا پاک می جودی کا مقاوی بول اور اصاحب الحق میں کی مزادیں کی مرادی وجال نے فرایا و عمر آئیں اس بیردی کا مقاوی بول اور اصاحب الحق میں ایک صاحب من کو این حق می مطالب کام وقت اختیارہ ہے۔ اگر تم کو میرے ساتھ میں دی ہے۔ ایک صاحب من کو این دور خون خواہ بر مگر برنے کی کیا صرورت ہے !

رم) بنوفزوم ببیله کی ایک مزرورت فاقمه انخفرت الی در علیه ولم کرما من جوری که الزام سی بیش بولی در بند کو اس کی مفارش حضرت اسامه بن زمین کے ذرائعیہ جو انخفر ست صلی اختر علیہ دیم کو صد درج عزید و روج و بدائع آپ کی خدمت میں پہنچائی کہ اس کا ما تعدنہ کا الجائے د بان حق ترج ان سے ارشاد ہوا مقسم ہے اس فات کی جس کے قیمت میں میری جان ہے اگر میری بی فاقم یہ بی دوری کرتی توجوں کے برما در میں میں میں کرتے ہے اور ان بی سے اگر میں میرز در موجانا مفاقد اُس جبور در ہوجانا مفاقد اُس جبور در سے اور ان بی سے اگر میں میرز در موجانا مفاقد اُس جبور دی کرتے ہے اور ان بی سے اگر میں میرز در موجانا مفاقد اُس جبور دی کرتے ہے اور ان بی سے اگر میں میرز در موجانا مفاقد اُس جبور دی ہوئے ہے ۔

رس) جنگ بررس فران کے دوسرے مرداروں کے ماقة فردا تخفرت ملی المنزعلیہ وہم کدا ادابوالعاص گرفتار دوکرآئے توعام امیرانِ جنگ کی طرح النیں تھی قید کردیا گیا۔ بھر زر فدیہ کا سوال سائے آیا تواس وقت اُن کے پاس کچھی نہ تھا۔ حکم ہواکہ گھرے مال منگا کر دو۔ درندرہا نہیں ہوسکتے۔ اب اینوں نے آئے عرب میلی المنزعلیہ ولم کی صاحبزادی ادرا بی بیری محفرت زینیٹ کے پاس بیغام بھیجا۔ حضرت زینیت نے اس کے جواب میں اپنا وہ ہار بھیجی را جو حضرت فر کے بنانے ن اُن کوجیزیں دیاتھا۔ ہارد کھیکرآ تحضرت ملی اندعلیہ ولم کوبیا خداینی اول رفیقہ جات کی ہار ازہ ہوگئی اور شیم براک سے آنٹو کل بڑے۔ ایم عدل کا تقامنا ہے کہ خدائی اختیار سے اپنے داماد کا فدید معان شہیں کرتے۔ عام سلمانوں سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگروہ پندری تربیقی کواس کی ماں کی یادگا دوا پس کردی جائے بجرجب سب سلمان اس کی اجازت دبیرتے ہیں اورائی کو بغیر فدیہ کے میاکردیا جاتا ہے۔

(م) حفرت عون العامق ممرك كور رقع ، أن كرين عبدان رف ايك قبلي عيدانى كو بلادجه مارا تقا حضرت عرف كواس كى اطلاع اورتصد إن بوكى توآب نے باب كرما منے خورمضرون كى القرس بيٹے كوڑے لگوائے اوركوكى دم نہ مارسكا۔

ره) نجران کے عیدا ئیوں نے صفرت عرف کے خلاف بھادت وسرکشی کی تیار ہاں کیں اور اس مقصد کے لئے چالیس ہزار آدی اکتھے کرلئے تو آپ نے صوف بیمکم دیا کہ ان لوگوں کو عرب سے نکال کردوسرے مالک میں آباد کردیا جائے اوروہ بھی اس رعابیت کے ساتھ کہ ان کی جا گراد وغیرہ کی مناسب اور افعی قیمت اضیں اداکردی جائے ۔ علاوہ بریں آب نے عاملوں کو لکے بیم یا کہ داستیں جال کہ بیں سے ان کا گذر ہوان کے لئے داستین جال کہ بیں میں متعلق قیام اختیار کر لیس تو دوسال تک ان سے جزید خیا جائے۔ حاکیں اور جب کہ بیں میں متعلق قیام اختیار کر لیس تو دوسال تک ان سے جزید خیا جائے کہ دوست عرف کا ایک عیدائی غلام معال آب چاہے تھے کہ وہ کمان ہوجائے لیک جب من منان ہوجائے لیک جب منان منان ہوجائے لیک دور منان ہوجائے لیک جب منان منان ہوجائے لیک جب منان منان ہوجائے لیک دور منان ہوجائے لیک دور منان ہوجائے کی دور منان ہوجائے کی دور منان ہوجائے کی دور منان ہوجائے کے اور خرایا ہوگا کی الدین اس نے منان منان ہوجائے کیا کہ دور کیا تو تو منان ہوگا کا کہ دور منان ہوجائے کی دور منان ہوجائے کیا کہ دور سے منان ہوجائے کیا کہ دور منان ہوجائے کیا کہ دور کیا تھا کی دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کیا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کیا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کیا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کیا تھا کیا کہ دور کیا تھا کہ دور کی

بینی دین میں کوئی جرنہیں ہے۔ (۵) حضرت عرض صاحبزادہ ابر تھمہ نے امکیر تبدشراب ہی کی توباب نے خودا ہے ہا تھ سے بیچے کے کوئیسے مارے بہاں تک کدوہ اسی صدمہ سے جان کجن ہوگئے۔ یہ واقعہ تاریخی اعتبارے اگرچ کھے زیادہ ستن بنہیں ہے تاہم حفرت عمر فارد ق کی کلاہ افتخاریں ایسے بہت کو ہرائے شب جراغ شکے ہوئے ہیں کہ اس ایک واقعہ کے کم ہوجانے سے ان کی حلالت وظلت مثان میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔

(۸) جنگ يرموك كرموقع يرقيعر روم لاكھوں كى فوج جمع كركے ملانوں كوشام و فلسطين سے باہر كالدينے اوران كى قوت كو كچل دينے كاعزم بانجرم كرليا ہے . ظامرہ اس دقت ملانوں کواپنے بجاؤکے انتظامات کے لئے ایک ایک جیسہ کی خرورت تھی لیسکن اسلام ك ثاب عدل الم حظم واس نازك كمرى من مي اصول في حص ك عيدا في باشدوب كو مع كرك أن سے وصول كيا مواخراج يركم كرائفيں وابس كردياكماب م تبارى حقاظت نبي كرمكة ر ٩) جنگ صفین کے موقعہ برحلیفہ جارم حضرت علی کی زرہ کم ہوجاتی ہے الصین علوم موتاہے کہ زرہ دارالخلا فت کے ایک بیودی کے پاس ہے آب نے اس سے مطالبہ کیا تواس سے جواب دیا" یمبری ابی سے اور مهیشہ سے میرے سی قبصنہ میں ری سے حضرت علی کولیتین تھا كمبردى معوث بل را ب لكن اس كا وجودوه طاكمان اختيارات كامنهي لية اور اورقاضى فريح كى عدالت من الكمعمولى مرى كى حيثيت سينيخ مين، قاصى ان س گواه طلب کرتے ہیں توآپ اپنے ایک غلام قسبرا درا بنے صاحبزادہ حضرت حسن کو بیش کرتے ہیں اس برقاضی نے کہا کے سیے کی شہادت باب کے حق میں محتربہیں ہوتی۔اس لئے امام حق کی گوائی آب کے حق میں بالکل بے کارہے - بہودی بیمنظرد کھیکر بساختہ کلمہ پڑھنے لگا اور لول اٹھاکہ جس دين مين عدل والضاف كايه عالم مووه تجي تعونا دين نهين بوسكتا-

د۱۰) حضرت عَرِف باس حب ميكس اور محصولات كى رقيس آتى تقيس توآب ومدادا فرو كوم مرك أن س باد بارتميس ليت تص كما شول نے كوئى ايك بسير مى كى مسلمان ياغير ملم ك

جراياظلا دصول نبي كياب

الله قاری فاری علاقه می ملانوں نے ایک تہرکا محامرہ کیا۔ محصورین شکست کے بائل قریب بہنچ گئے۔ تھے کہ اتنے میں اسلای سنگر کے ایک غلام سے شہروالوں کے نام ایک من من محکر تبر کے ذریعی شہر میں بھینکدیا۔ محصورین یہ دیجھکر شہرکا دروازہ کھول با بہر چلے آئے بھڑت میں عظم میں مام ملانوں کی طرح ہے اس میں عام مسلمانوں کی طرح ہے اس بنا براس کے امن دینے کی وقعت بھی دی ہے جو عام مسلمانوں کے امن دینے کی وقعت بھی دی ہے جو عام مسلمانوں کے امن دینے کی ہے۔ بس امن نا فذکہ اجائے۔

یرچند تاریخی وا تعات جوآپ نے پڑھے جہز بوت اور فلافت واشدہ سے تعلق رکھتے
ہیں۔ ان سے قطع مظراگراک ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا مطابعہ کریں قربہاں بجی عدل الفی اسلامی تاریخ کا مطابعہ کریں قربہاں بجی عدل الفی اسلامی تاریخ کا مطاب حجر بن قالی جا بروقا ہرارتا جس کو عام طور پر خوبی سے لقت سے یادکیا گیا ہے۔ ابن بطوط حود اپنی آنکھوں دکھیا اس کے در باد کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے ہیں مرتبہ ایک مرتبہ ایک ہندوا میرف سلطان محربی تفلق پروعوی کی اکر ماد شاہ نے میرے بعدائی کو بلاسب بارڈ الا ہے۔ بادشاہ نعرکی ہندیا رکے بیدل قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور آدا اب تعظیم و تکریم بجالایا۔ بھروہ کھر دما اور قاصی حاکم کی شیت سے مقد سے کہ مرعی کو ساعت کرتا ہا۔ انجام کا رفیصلہ یہ سایا گیا کہ بادشاہ برجرم نابت ہے اسے جائے کہ مرعی کو رامنی کرنے۔ ورشاس سے تصاص لیا جائے گا۔

علادہ ازیں ایک دوسرا واقعہ بدلکھاہے ایک مرتب ایک امیرکے اوسکنے بادشاہ در عوٰی کیاکہ اس نے بلاوجہ اس کو ماراہ ، معاملہ فاحتی کے سامنے گیا تواس نے باقاعدہ مقارکی مما<sup>ست</sup> کرکے فیصلہ دیا کہ میا تو اِدشاہ لڑکے کو داختی کرنے ودنہ قصاص دے ۔ یہ تو خیر سوکیا لیکن ، س واقعہ

می سب سے عیب بات یہ ہے کہ ابن بطوط الکمتا ہے " بی ٹے دیجے اکہ باد شاہ نے اس فیصلہ کے بعددربارس اکرارك كوملايا اوراس كے ما تھيں جيڑى ديركماك ما سے اب مجمست ابنا بولسك نے اورمزير برآن اس كوائي سرى قسم دكر كم اكتجب اين تجدكو ماداب توهي مجدكواس طرح مار اب المك نے بادشاہ کے اکس جیڑیاں ماریں بہان تک کدایک مرتبہ تواس کی ٹویی مجی مرریت گریڑی ۔ جنگ اوراسلامی اخلان ا کسی قوم کے قومی اورجاعتی اخلاق وکروارے لئے سب سے زیادہ آنائش اورابلاكا وتت وه بوتاب جبكه ده كى قوم سىرىر بريكار وجلك بوتى ب- اسى موقع برية ثابت موتاب كدكون ورحقيقت بلنداخلاق اوراعلى كيركركم كالكب اوركون اس ے محروم ہے بسلمان کا برکام بہال تک کہ کی کے ساتھ اس کی دوئی اور شمنی، صلح اورجنگ يسب جونكم محض احكام فدا ونرى كى تعبل دىجا آورى كملة مواسم ادركى چيزس اسك ابنے حظِ نفس اور داتی لطف و نلزز کودخل نہیں موتا۔ اسی بنا برسلمانوں کی شان بری سے كمجنگ كنازك ستنازك موقع برهمي الفول فاسلام ك قانون عدل والضاف كالرشة اليه القسينان دياران كواسلاى قانون عدل كى سيانى كاس درجيقين تفاكه أكركى قوت اس برول درآمد كرف بس الني سطام ابني شكست كالنواشد باكترى وب حيار كى كااحاس بدا بوالمى توده استنى خوشى الكيركرك أوراب قدم كوسر جادة انصاف سايك لمحه كميك

تن بغیرت اور مشروع میں آب بڑھ آئے ہیں کہ قتل بغیر جن کی سخت ما بغت کی گئی ہم بغیر جن ا تن بائی کا فرق کی فیدی خود اس بات کی دلیل ہے کہ قتل بائی ند صرف یہ کہ جا کڑ ہے بلکہ فتہ وضاد اور جبرؤ کلم کے قلع قبع کرنے اور دنیا میں حقیقی امن وامان قائم کرنے کے لئے واجب

ك سفرنامدابن بطوطه ج س ٢٣٠ -

اورمزدری ہے بنل بالحق كب واجب بوتا ہے؟ قرآن في المرم بني رف ابلكه اس كے ايك ایک ببلواورایک ایک جزیه کی تخریج کی ہے۔ یہاں اُن تام تفصیلات کوبیان کرنے کی ضرورت بح ادريد كنايش-البته إلى ايك بات بالكل ساف ساورده يه كقتل بالحق كافتياركى مالتيس بعى كى فردِ واحد كونهي دياجا سكتا لعين اگر فرض كيميّ كسى ايك شخص نے كى كوبے گناه قتل كرديا اور قاتل كومقتول ككى وارث فيكرالياتواب وأريث مقتول كوحوديدى بنيس بعكروه قاتل كالمرقلم كرداء اوراس طرح أس س قصاص لے۔ بلكما سے جائے كه حكومت محمر دكردے بہوال خوب یادر کھے کہ کی شخص واجب لقتل کو قتل کرنے یاکی قوم کے خلاف اعلان جنگ کرنے اور کھیر اى كمطابق أس سعالم كرف كاحت كى ايكم لمان كوانفرادى حثيب سي مركز مال نبي سوسكتا . للكه يحن مصرف اسلاي گورنمنت كا . اوراگرگو رنمنت باقاعد وطور يموجود بهوتوكير اس دقت ملانوں کی ایک جاعث جس کوعام نایندگی عالم موده اس کا علان کرسکتی ہے۔ جنگ منوع انعال ا باقاعده طور اعلان جنگ موجانے کے بعد می سل اوں کوجن افلاقی احكام يركاربند مونے كاحكم ديا گياہے بے شبوہ جنگى اخلاق كابہترى منونة ميں جنگ كى حالت سى مى المانون كوظم بك وه صرف أن لوكون سے جنگ كريں جو أن سے جنگ كريہ بول ينى اصطلاح شرع مقاتلين مول، ان كے برخلات وہ لوگ جوٹرامن شمرى كى حيثيت ركھتے مول اور جن كاجنگ ك كن تعلق مدموشلاً بوريع ، عورتين، بح ، مذبي مينيوا اورعبادت گذارلوگ ان سى كى كاتتل جائز نبيس سے علادہ بریں درختوں كاكا شناء كھيتوں كوآگ لگانا مكانوں كومنبدم كُونا ، يا فرن مخالف كى فروكوغيان فى مزادينا مثلاً أس كوزيزه آلك من جلادينا - ما ته باكون كاك كات كوارنا يائت بجرندمب كتريل كرف يراماده كرنابة عام ده اعال وافعال بن جواسلامي اصول وآداب. جنگ كے مطابق فرني متحارب كے سات مى نبين كئے جاسكتے ـ

جَك ين معامره علاوه بري دوران جنك مين اكر ملانون اور فريتي مخالف مي كوني معامره كى بابندى الموائة تواسلام كافكم بكم ملمان عنى اس كى ببندى كري اورجب تك فریق مالعت بی اس کی حلات ورزی ندگرے ملمان برایر اس پریجے رہیں۔ معاہرہ کی بابندی کی خو عجيب وعريب اورانهاني حيرت الكيزمثال أتخضرت صلى المتهايدوهم فيصلح حديب يم موقع بردكماني ے واقعہ یہ ہے کہ تاریخ عالم کا پروا دفتراس کی تعلیم پٹن کرتے سے میسرعاری وقاصر مے - انحضرت صلی سرعلید دلم نفر نفیس تقریبًا در روس ان شاروں کے ساتھ عمرہ کے الادہ سے مکہ کے لئے۔ روان ہوتے ہیں عقام حدیبیدی آپ کوروک لیاجاتاہے اور شرکین مکہ تصدیب کرمسلمانوں کو مکہ یں داخل ہو کرعمرہ ادانبیں کرنے دینگے م خرددنوں یں ایک معاہرہ ہوناہے جو بیطام سلمانوں کے ك معلوا - ب كين در صل يرمعا بده مي بعدكى تام شا ندار فتوحات كابيش خيرة ابت مو اوراسی سا پرخود قرآن نے اس کو فتح کے لفظ سے تعبیر کیا ۔ اس معاہدہ س ایک و فعدیہ سے كم الركوئ ملان كرے جاك كرآئے كا توملما نول برضودى بوكاكم دہ اس مشركين مكرك حواله کردی اس کے برطاف اگرکوئی شخص ادم سے مجاگ کرمکہ میں باہ لے کا اواہل مکہ پرضروری من موكاكم وه معرور كوسلانون ك حوالد كرير.

اتفاف دیکھے کہ انجی بیمعاہدہ لکھائی جارہا تھا کہ عین اس موقع برایک سلمان ابوجندل بن ہمیں کفار کی قیدہ ہماگ کرآتے ہیں پاؤں ہیں بوجیل بڑوں ہیں جہم پر رخموں کے نشان ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ المجھے بچاہئے۔ ابوجندل کی اس حالتِ فار کو دیکھ کرحضرت جمر بج عرمولی طور پرتا ٹرہتے ہیں اوراسی آخری آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے ایسی سخت کلامی کر سیٹھے ہیں طور پرتا ٹرہت میں اوراسی آخری آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے ابوں کے باوجود چونکہ الججندل کو وابیں نہ کرنا حما ہدہ کی خلاف ورزی کرنا تھا۔ اس بنا برا تحضرت ملی استرعلیہ وسلم ان سے فرائے ہی ابوجندل اور جندل ا

صبراورصنط سے کام لو، خراتہارے لئے اور تہارے ساتھ ہواور کمزور سلمان ہیں اُن کے لئے کوئی راہ تکالیگا۔ اب صلح ہو بھی ہے اور ہم اُن لوگوں سے برعبدی نہیں کرسکتے بیچے بیہواکد ا بوجندل کوع بدنامہ کے مطابق اسی صالت میں بانز بخیر کہ داہی جانا پڑا۔

آگے بڑھنے ہے ہے ذرالیک لحدے نے بہاں میم کرخوب اچی طرح خور کرو کہ بہو کچے
ہواآ خواس میں کیا حکمت وصلحت تھی ؟ اول تو بررد حتین کے وہ فائحین صف فکن بن کے جدہ
میں فرشتوں کے ان دیکھے شکر دحود لو تردھا) جلتے تھے ان کے نئے صروت ہی کیا تھی کہ وہ
صلح کرنے ۔ سرویکا کنا آپ کا اس موقع پراگر درا بھی اخارا ہوجا آ تو بن تلوا موں نے اس واقعہ ، کے
منار ملک کا قلع قبع کرسکتی تھیں ۔ اچھا الحرم فاہوہ ہوا تھی تو اب امغلوبا فد کر صفر تربی تھی اور
شنجاعت وحمیت اسلامی کا ضرع رین اس پر بل کھا کھا کے مدہ گیا ۔ صریب سنگھ کس کر موجد دگی
میں اور کس کے حکم ہے ہوا؟ اس بنی برحق اور مین پر آخر الر اس کے حکم سے کہ حس کا ایک شارہ
میں اور کس کے حکم ہے ہوا؟ اس بنی برحق اور مین پر آخر الر اس کے حکم سے کہ حس کا ایک شارہ
جنم وابرد گرد شی افلاک کے بورے نظام کو زیروز رکر دیئے کے لئے کا فی تھا المرآخر ہیں بات
کر بہال بجہ رامہ نظا ہروب کر کیا جارہ ہے لیکن اور عالم غیب سے خرو سایا جارہ ہے۔
کر بہال بجہ رامہ نظا ہروب کر کیا جارہ ہے لیکن اور عالم غیب سے خرو سایا جارہ ہے۔
کر بہال بجہ رامہ نظا ہروب کر کیا جارہ ہے لیکن اور عالم غیب سے خرو سایا جارہ ہے۔
کر بہال بجہ رامہ نظا ہروب کر کیا جارہ ہے لیکن اور عالم غیب سے خرو سایا جارہ ہے۔
کر بہال جہ رامہ نظا ہروب کر کیا جارہ ہے لیکن اور عالم غیب سے خرو میا با جارہ کیا۔

کر بہال جہ رامہ نظا ہروب کر کیا جارہ ہے لیکن اور عالم غیب سے خرو میا با جارہ کیا۔

کر بہال جہ رامہ نظا ہو دی خوا میں بیا تھا کہ کو کھلی ہوئی فتح عایت کی ۔

ارتا و تحیا ناف فتحا میں بیا تھی کہ کو کھلی ہوئی فتح عایت کی ۔

توانحام كارفلاح دبهودادركامياني وكامراني الخيس كوسوكى-

اباس سلندس ایک واقع عهدفاروتی کابھی شن لیجے استدہ میں سلاوں کی ایک فرج نے سینان کے ایک شہر اس کی معان اس شرط کو منظور کرلیتے ہیں اور جراس پر معان اس شرط کو منظور کرلیتے ہیں اور جراس پر علی اس طرح کرتے ہیں کہ جب کھتوں کی طرف سے گذرتے ہیں تو جلدی سے گذرجا تے ہیں کر واحت جیونک نہ جائے۔

زراعت جیونک نہ جائے۔

معاہدہ کی یاندی کے حکم کی انہایہ ہے کہ اگر سلمانوں کا کافروں کے ماعد کوئی معاہدہ ہو کہ کا مواد کا مواد کا فروں کے ماعد کوئی مرح ہو کیا ہوا ور معر سلمانوں کی ہی کا موان کوئی مور مانی کوئی ہو مانی کوئی ہو کہ ملمانوں کو معاہدہ کا فلات کرکے کا فروں کے مقابلیں ایج دنی معاہدہ کی کھی مدنہیں کرئی جائے ہوئی کے انتخاص ۔ ارتخاد ہے ۔

وان استنصر و کمر قالت اوراگرم سے تہارے بعالی دین کے معالمیں مد فعلیک والنصر الاعلی قوم اللہ میں تو تہارا درض ہے کمال کی مدد کروجن میں اور بینکم و بیستھ مد کروجن میں اور میٹاق ۔ تم میں کوئی معاہرہ ہوچکا ہو۔

اس بحث کوختم کرنے سے قبل اس عام غلط فہی کا ازالہ بی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں معابد کو می شان بیر بیان کی گئی ہے اش اء علی استخفاد سے ام بیضرہ بعض کو گئی ہے اش اء علی استخفاد سے معمولی واقعیت دیکھنے والا بھی علی الکھنا رکے معنی کا فروں برختی کرنے والے بیں۔ حالانکہ عربی زبان سے معمولی واقعیت دیکھنے والا بھی حان سکتا ہے کہا ستاہ عرب شرند کی ہے اور شرت سے شتق ہے جو صنعت کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے دیشر دیا ہے کہ بہاں شدیدے معنی مضبط جاتا ہے۔ معبر شدیدے معنی مضبط

متحکم اورتوی کے ہیں نک تشرداورختی کرنے والے کے اس بنا پر مغیم یہ ہواکہ صحابہ کرام آپس کے معاملہ معاملہ معاملہ معاملہ اورکو کا معاملہ معاملہ اورکو کا معاملہ آجاتہ تووہ بہاڑی طرح مضبوطی کے ساتھ امرحتی پرجے دہتے ہیں اور اس وقت کی قسم کی کوئی مواہنت نہیں دکھاتے اور اس طرح کمزوری کا مطاہرہ نہیں کرتے ہیں اور درحتیقت ہی وہ مغت مواہنت نہیں دکھاتے اور اس طرح کمزوری کا مطاہرہ نہیں کرتے ہیں اور درحتیقت ہی وہ مغت بہان کے اعتدال قوئی اور تو اذبی فکروعل کی دلیل ہے۔ یہی شرید کا لفظ قرآن مجید میل کی اور مقام بر بھی آیا ہے" ان کی خلش دیا کہ لشت میں بطلام العبید فراکر خود ہے جاسختی کی جس کا دور سرانام ظلم ہے نفی کردی گئی ہے۔

مروده فرقد وارا ندما المات المور بالاس آپ نے جو کھی بڑھا اُس سے ایک اجائی اندازہ اس بات
کا ہوگیا ہوگا کہ کا اس اور بالاس اور بالاس آپ بنگ دونوں صور توں میں اسلام کا نظام اخلاق و ما الله
اس قدراعلی اور بلندر بہتا ہے کہ اس پر کاربند ہونے سے انسانی شوٹ و مجد نظر وف یہ کہ بست
نہیں ہوتا ملک ہوب بلند ہوجا آ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ حق کے کے ملما نوں نے توادا اٹھائی الا شجاعت وہادری کے ایے جو ہردکھائے کہ دنیا آج تک ان برحیران سے لیکن چونکہ ان کی جنگ
بھی خالفۃ لوجہ انڈ ہوتی تنی اور مخت غیظ وغضب کے عالم س می خدآ اور ربول کے احکام کی
بابنری کرتے تھے اس بنا پرجو توس ان کی تلوار کی ترخی خوردہ ہوتی تیں دی ان برجوانہ وار فدا
بونے لگی تقیں گویا وہی شل ہوئی و دی دی جو می کے تواب الٹا "

فقوح البلدان بلاذی س ہے کہ تحدین قاسم نے سرے کوفتے کرنے کے بعد کچ وصدوبال تیام کیا، بھرجب دہ عراق والی بلایا گیا تو اس کی محبت دعقیدت اہل سرے کے دلول میں اس درج برا کھی کی یہ فرگ ہے ساختہ دوتے تھے اور اضوں نے مقام کیرج میں اس کا ایک اسٹیجو

بعادريا دكاربناكردكحا-

اب آئے اس بغور کریں کہ ملک کے موجودہ حالات کی روشنی میں سلمانوں کا معاملہ برادران وطن كرما تدكيها موناجات اورائعين كس زبانسك نظام اخلاق برعل كرما جاسة ااس سوال كافيصلداس امركي تنقيع برموقون ب كيوجده هالت حالت أمن ب ياحالت جاك ؟ اس بى كوئى شېنېىن كەرىجى دونون تۇمول مىن كشيدىكى انتها كويىنى بوتى سے اورىتعدر مقامات براس کشیدگی کا بخار سخت ترین خوزیزی اور شدر میشم کی سفاکی در بریت کی شکل میں ظاہر تھی ہوجگا کو! لكن يبال معامله يورب بندوتان كرندود ل اور المانون كاب اورديما يب كمكا ابك قوم فيمن حيث القوم روسرى توم ك خلاف بأقاعره وبإضا بطراعلان جنگ كرديا م اوراب شراك تعادن كتام تعلقات مكفلم معطع موسكم من عظام به كالبانبي ب اورة محالت موجوده ایا مونامکن ہے کیونکے صورت حال یہ ہے کہ مندو اور سلمان دونوں برطانوی اقتدارا علی محکوم می خود از اس منابرت ال کے پاس سے دائن کے پاس ۔ اس بنابرت اعلان جنگ اور اس پر ازادی کے ساتھ علی شادمرے موسکتا ہا در ہذاد حرس عجر حبگ کے لئے ضرورت اسس کی ہے كدونوں متحارب فرات دوالگ الگ كيمبول ميں ايك دوسرے سے باكل حدامول، اور یہ اں ابیا نہیں ہے ہندوا درمسلمان سب محلہ مجلہ ملکہ خانہ کخانہ اور کوجیہ مکبوجیدرہتے ہیں ملاز مور میں ایک افسر ہوتاہے دوسرامالخت، دفترون میں ساتھ بیٹینے ہیں۔ تجارت میں دونول ایک دوسر کے شرمک ہیں، ملوں میں اور کارخانوں میں دکانوں پراور باز آروں میں دونوں ایک دومرے کے دوش مروش کام کرتے ہیں مرکزی حکومت اورصوبائی حکومتوں میں دونوں مگریک ہیں ان وجو ہ كى بايركونى انان بصعت بوش وحواس يهركز تنبى كميكتا كددونون قوس ايك دوسرے سے برسرجنگ دیکارس، دران کاحکم مخارب قویول کامے علی الخصوص اس وقت جکه کا نرحی جی

اورم خرناح دونول این مشتر کم اعلان میں صاف صاف باہی فاید جنگی اور آبس کی فروحا و کی خدید منزمت کر بھا دراس کو مندوت آن کے روش نام کی پیشائی بمایک برنماواغ بتا چکے ہیں اور ساتھ ہی یہ دونوں توجی اوراس کو مندوت آن کے علاوہ اور و مرے چو سے بڑے لیڈر بھی ملسل ابیلیں کر رہے ہیں کہ دونوں توجی کو رواداری اور ہمارے ساتھ بامن طریق پر رہنا جاہے۔ اور اپنی توم کے لیڈر و کی سندو کی کہ مدرے ہیں وہ اُن کے دل میں ہیں کی نسبت سے جران مرزو خالی ہے کہ بدلوگ زبان سے جو کی کہ مدرے ہیں وہ اُن کے دل میں ہیں یا خلاف داقعہ ہے ۔ ایسا سی معنی ہیں کہ خوانخوات ہا در مزود کی اور منافق ہی ۔ ایسا سی محف کے صاف معنی ہیں کہ خوانخوات ہا در میں توم کے لئے اس کے حواکوئی اور ماوری اور منافق ہی ۔ ایسی صورت ہیں جبکہ کو () ابتی کور منت قائم نہیں ، کسی قوم کے لئے اس کے حواکوئی اور عوار کا در نہیں کہ دو در ہے اس کے حواکوئی اور عوار کا در نہیں کہ دو در ہے ہے۔

علاده بری اس متعت کومی فراموش نکرنا چاہئے کہ صلح مدید کے موقع جفد انے سلاو کوسلے کو لینے اور جنگ نئر نے کا جوم کم دیا تھا۔ خود خد آن جبد میں اس کی حکمت یہ بران کی ہے کہ مکر میں اس دفت کچے مسلمان مردا ورعور تیں ایسی تقین جن کا علم مسلمانوں کو نہیں تھا ایسی صور بستا ہو اگر جنگ کا حکم دیدیا جا ما تو اس کا لا فری نتیجہ یہ ہوتا کہ ان مسلمانوں کی بری جبری میں مکر میں رہنج والے تنیل التعداد مسلمان مردعورت بریاد ہوجاتے چا نچہ ارشاد ہے۔

ولولارجال مومون ونساء العاكر مون مردادر ورتبي جن كوم بين جائقة موسات الموسات الموسات

اس آیت سے برصاف معلم ہوتاہے کا گرکی ایک مقام کے ملمانوں کے جنگ کرنے کا نتیجہ بہوتا ہو کہ کی دومری جنگ م کم فی جا ہے کتی ہوتا ہے کہ کے معلمان تباہ دہرباد ہوجائیں توسلمانوں کو مرکز جنگ م کم فی جا ہے

بکه صلح کردینی چاہئے۔ اب اس آیت کو پیش نظر رکھکر بندوت ان میں ختلف تومول کی آباد ہوں کی پوزیشن پخور کیجئے تومعلوم ہوگا کہ ہمیں بندواکٹریت میں ہیں اور کسی جگہ سلمان ۔ پس ایسی صورت میں اگر بالغرض اکٹریت والے صوبہ کے سلمان جنگ کرتے ہیں تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اقلیت والے صوبہ کے سلمان جنگ کرتے ہیں تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اقلیت والے صوبہ کے سلمانوں کی دو پڑی اور انھیں شدویترین خطوہ لاحق ہوجائے گا اس کو ہر گرفہ میمانوں کی مان آئی تیمتی اور وقیع ہے جنی کہ دس پچاس مسلمانوں کی مان ملمانوں کی ۔ اس بنا پرآیتِ بالاسے جہاں یہ ثابت ہواکہ جب تک اقلیت والے مسلمانوں کی مفاق ورفاع ہوگا کہ کوئی این سیمی واضع ہوگیا کہ کوئی این سیاسی مقصدہ مال کرنے کے لئے اکٹریت کا اقلیت کو فیمسلم اور نام انرین ۔ یہ بھی واضع ہوگیا کہ کوئی این سیاسی مقصدہ مال کرنے کے لئے اکٹریت کا اقلیت کو فیمسلم اور نام انرین اور مفاوکا خیال در کھنا ، یا بالفاظ صیح تریاسی اعتبارے اقلیت کو فیمسلم حکومت کا محکوم بنا دینا ، طرفا اس کو بھی کیونکر گوار اور کھا جا سکتا ہے ؟

تقریرزگورهٔ بالای روشی سی اب س حقیقت کے واضح اور مرب ہونے میں کوئی شبہ ہیں ہا کہ موجودہ حالات میں ہدواوی سلمان دومتحا رب قومی نہیں البتہ ہال دوشخاصم قومی ضرور ہم لینی دوفوں نے ارباب خصومت کی حیثیت سے اپنا مقدمہ برطانوی اقترارا علیٰ کی عدالمت میں بیش کررکھا ہم دونوں طوت کے وکبل اور نماین رے اپنی اپنی توم کی طرف سے دکالت کر دہے اور مقدمہ اپنے حق میں جیت لینے کی می کررہ ہیں ادر یہ ظاہر ہے کہ از دو کے نقدا سلامی متناصم اشخاص یا گروہ کا وہ کا مور مقدم ہم اور مقدمہ الله کی متناصم اشخاص یا گروہ کا دہ کو میں ہم ہم اور یہ ظاہر ہے کہ از دو کے نقدا سلامی متناصم اشخاص یا گروہ کا دہ کو میں ہم ہم ہم اور یہ ظاہر ہے کہ آئینی جنگ کا تعسلق اس وقت ہندوا ور سال دونوں آئینی جنگ لڑر ہے میں اور یہ ظاہر ہے کہ آئینی جنگ کا تعسلق عوام سے نہیں ہوتا جلکھرف میاسی لیڈوں اور نمائیڈگان قوم کے ماتھ موتا ہے اس بنا بر موجودہ حالات میں خود عوام کے آپس میں لؤنے کوئی سعی ہن نہیں۔ اخیس باہم شائی اور اس کا ایک موجودہ حالات میں خود عوام کے آپس میں لؤنے کے کوئی سعی ہن نہیں۔ اخیس باہم شائی اور اس کا ایک موجودہ حالات میں خود عوام کے آپس میں لؤنے کے کوئی سعی ہن نہیں۔ اخیس باہم شائی اور اس کا کوئی سعی ہن نہیں۔ اخیس باہم شائی اور اس کے اس کا کھوں کے کہ کوئی سعی ہن نہیں۔ اخیس باہم شائی اور اس کی کھوں کے کوئی سعی ہن نہیں۔ اخیس باہم شائی اور اس کی کھوں کوئی سعی ہن نہیں۔ اخیس باہم شائی اور اس کی کھوں کے کہ کوئی سعی کی نہیں۔ اخیس باہم شائی اور اس کی کھوں کے کھوں کے کہ کوئی سعی کی نہیں۔ اخیس باہم شائی کوئی سعی کی نہیں۔ اخیس باہم شائی کوئی سعی کوئی سعی کوئی سعی کی نہیں۔ اخیس بائی کوئی سعی کھوں کوئی سعی کوئی سعی کی نہیں۔ انہوں کوئی کوئی سعی کوئی سعی کوئی سعی کی نہیں۔ انہوں کوئی سعی کوئی سعی کوئی سعی کی نہیں۔ انہوں کوئی کوئی سعی کوئی سعی کوئی سعی کھوں کوئی سعی کوئی سعی کوئی سعی کوئی سعی کوئی سعی کھوں کوئی کوئی سو کوئی کوئی سو کوئی سے کوئی سو کوئ

سلور بالامی جو کچه عرض کیا گیااس سے حب ذیل نتائج و منعجات برآ مار ہوتے ہیں۔ (۱) ہندداوژسل اوں کے درمیان حالتِ جنگ نہیں بلکہ خالت امن ہے، اس بنا پر جنگ کے احکام پرعِل کہنا قطعاً منوع اور حوام ہے۔

(۲) چونکرآبادیاں مخلوط میں اور مجموعی اعتبار سے مسلمان اقلیت میں میں۔ اس بنا پر مسلمانوں کا فرض ہے کہ جنگ سے حتی الوسع بازر ہیں اور جن الب سے استعال بیدا ہوتا ہوٹ آگا کی گلوج دنیا۔
کسی کی تہذیب اور ندعب کو برا کہنا اور اُس کا مذاتی اڑا تا کسی قوم کے بڑے آ دمی کی تفضی کریا، ان سب چنے ول سے احتیاب کریا حترودی ہے۔ کیونکہ اسلامی شرافت اخلاق میں اس کی تفضی ہے اور موجودہ حالات میں اس کے داعی ہیں۔

ر٣) جوملان بلاد جکسی غیرملم پر حله کرتا ہے اس کوصاف اور کھلے دماغے کے ساتھ مف داور خود ملاؤں کا دشمن بجنا چا ہے اوراس بنا پر کسی سلمان کواس کی حوصلہ افزائی نہ کرنی جا ہے کیونکہ اس کے اس بی خول کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ایک مضرو ہے برلیس کی حکمہ دو سلمان مارے جائیں گے۔

(٣) گھروں میں آگ لگانا ، تبدیل شرب پر جبر کرنا عور توں اور بچوں کو قتل کرنا ، زنا کرنا ، یہ مام چربی تو خود حالت جنگ اور قتال شرعی کی صورت میں بھی ناجا کرنا ور شد میز مصیت ہیں۔ اس بنا برجالت اس میں اس قدم کے اعمال کا از کا بیکنا کو اراکیا جا سکتا ہے!

رافعت کے سے اس بین شک نہیں کہ آج حالات بڑے صبر آزما اور وصل فرسامیں، غزرے اور سیار کا حکم ایر معاش فرمین کا نام نیکر شہری امن کو تباہ و بریاد کونے کی ماعی میں سلگے ہوئے ہیں۔ باد یہ حوز کہ دونوں توموں کے ارباب حل دعقد نے امن کی اپیلیں کور کھی ہیں اس بتا پر غزروں کی ایک یا متعدد جاعوں کے فعل کی دج سے یہ برگز نہیں کہا جا سکتا کہ ایک توم من حیث العقوم متحادب ۔

وَاعَدَوالَكُمُ مَا استطعة مِن وَقِ اور جَوْت اور عِهِ مِن كُون كُمُ أن ( النه ومن رياط الخيل ترهبون به وشمنول) كلئ مهيا كريكة محوده مياكر وكموتاكان عَلَى وَاللّه وعد وكم والحريث كرداية ما منه والله وعد وكمو الله علاوه دوم علوكول كونيس تم نهيل جائة علاوه دوم علوكول كونيس تم نهيل جائة تعلمهم من دوكلم هم المنه ا

بھرائ ہے۔ بہرائ ہے۔ بہر کے جا کر یہ بھی فرمادیا گیا کہ اس تیاری کے سلسلہ میں سلمان جو کھیے خرج کریں گئے وہ سب انٹر کے داستہ یہ ہوگاجی پر آخرت میں ان کو ٹواب طے کا اور دنیا میں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُن پرظلم نہیں کیا جا سکے گا۔

وما تنفقوا من شی فی سبیلِ الله يُوك اور و کوئم الله که راست من فرج کرو و و تم کوبدا إرا اليكموانتم لا تظلمون (الانفال) ديا بائد كاورتم نظام بين كيا جاسك كا -

## اس کے علاوہ سورہ نام کی ایک ایت ہے۔

با بهاالذين امنوا حن والمحال المان والوتم لمني بها وكي تام تدبيري حن دركم فانفروا شاف اوافق والمراب المرابط ا

غورکیجے اپنی آبت میں دوجیزوں کے تیار رکھنے کا حکم ہے ایک قوق اور دوسرا مرباط الخیل ان بیں سے اول الذکر چیز سے مرادیہ ہے کہ سلمانوں کو این بچاؤا ورحفاظت کیلئے وہ تام چیزی تیارا ورآبادہ رکھنی چاہیں جوان کے لئے قوت وطاقت کا ذریعہ ہوں۔ مشلاً ارج کل تجارت وزراعت ،صنعت وحرفت، علم اور سائنس، سیاسی دورا نریشی اور سجہ بوجہ بدوہ تام آلات واب اب ہیں جن سے ایک قوم منسوط اور طاقتور قوم بنتی ہے۔ اور ہا دے زمانہ میں تو ساس درج کارگراور موثر حربہ ہیں کہ انھیں کے ذریعہ ایک قوم دوسری قوم کوفتے کردی ہے۔

ابرما من دیا طائخیل قراس صراداسی مراداسی مین بی اب آیت کامغیم به بواکه ملی نون کواین کیا و کے لئے "بسطة فی العبور کے ساتھ بسطة فی العلم بھی مال کرنا چاہئے الکہ کوئی قوم ان پرجبر ظلم اورعدوان وزیادتی نرکے ۔ بی مال دوسری آیت بی لفظ "حد نر" کا کہ موزی معنی بجنے کے بیں اور حد زاس چیز کو کہتے ہیں جس سے بجاؤ کیا جاسے ۔ جنا نجہ اس کے مفہوم میں عقل وخرد سیاست ۔ وسیان اقتصادی ومعاشی خوشحالی ۔ آلات واسلی جنگ برسب داخل ہیں میں بیات یا در کھنے کے قابل ہے کہ ان دونوں آیتوں میں سلمانوں کوان چیزوں سی سلمانوں کوان چیزول کے فارت کرنا میں بلک خودا بنی حفاظت اور بجاؤ کرنا اور اپنے سے دفاع کرنا ہے ۔ ایک سلمان کی شان ی جس نہیں بلکہ خودا بنی حفاظت اور بجاؤ کرنا اور اپنے سے دفاع کرنا ہے ۔ ایک سلمان کی شان ی جس نہیں بلکہ خودا بنی حفاظت اور بجاؤ کرنا اور اپنے سے دفاع کرنا ہے ۔ ایک سلمان کی شان ی جس نہیں بلکہ خودا بنی حفاظت اور بحاؤ کرنا اور اپنے سے دفاع کرنا ہے ۔ ایک سلمان کی شان ی جس نظرے یہ بعیدہ کہ دوہ فلام اور مفسد ہو، اسی طرح اس کے لئے یہی زیبا نہیں ہے کہ دوہ فلام ور مفسد ہو، اسی طرح اس کے لئے یہی زیبا نہیں ہے کہ دوہ فلام ور مفسد ہو، اسی طرح اس کے لئے یہی زیبا نہیں ہے کہ دوہ فلام ور مفسد ہو، اسی طرح اس کے لئے یہی زیبا نہیں ہے کہ دوہ فلام ور مفسد ہو، اسی طرح اس کے لئے یہی زیبا نہیں ہے کہ دوہ فلام ور مفسد ہو، اسی طرح اس کے لئے یہی زیبا نہیں ہے کہ دوہ فلام ور مفسد ہو، اسی طرح اسی کے لئے یہی زیبا نہیں ہے کہ دوہ فلام ور مفسل ہو دوہ فلام ور مفسد ہو، اسی طرح اسی کے لئے یہی زیبا نہیں ہے کہ دوہ فلام ور مفسل ہور مفسل ہو کو مفلام ور مفسل ہو کو کو مفسل ہوں کو موسل ہوں کو موسل

معهورا درف في خروف دين بينا نج حضرت عرفه ملمانون كوعام طور يرحكم دياكرت تعدد معمور المائة في معمور المائة من من المائة من منا المائة المنافرة وعلوا الادكواليوم والهاية من من المائة المنافرة ا

بات چونکہ باکل بے لاگ موری ہے اس بنابر ہاں یہ واضح کردیا بھی ضروری ہے کہ معض ملان باخال کرتے ہیں کہ اگر ملانوں پواکے دکے حلیونے لیس توان کا سدماب کرنے کے لئے صرودی ہے کہ اس ان میں اس طرح جواب ترکی برکی دنیا شروع کردیں - ورندا گر سلمانوں نے ایسامہیں كاتوطة آور قوم كول شرموجائي كاورده ملافول كوكمزور مجدكرأن كواورزباده سائي ك. ان حضرات كومعلوم موناجا سے كداسلام ايك دين حق بياس كا نظام بمرجبت كال وكمل اس كاحكام بالكل صاف اور كل بي بي ياكن قسم كاكوني كنجلك نهي س صاف بات بہ ہے کہ شخص نے کمی آیک راہ جلتے مسلمان پرحکہ کیاہے وہ بے شبہ طالم اور عسن اوراس کے ساتھ دی معاملہ کرنا چاہتے جوظا لمین ومعندین کے ساتھ ازرد کے قانون کرنا چاہئے --سلما نول كوسى كرنى جاست كدايسا فتذير داز كميرا جائ اوراس كوقرار واقعى سراسط لين أكر بالغرض و المرنتارنيس سوقاتواب اس كے اس فعل كانتقام كى دوسرے شخص سے ليا حالانكه وہ بالكل بان با ماس كى ملان كوكى ازار نبي بناه مرعًا عقلاً با خلاقاً كوكر جائز موسكناب الكرسحبيس كى في آپ كے جوتے جائے ہيں اور اس جو يكابت نہيں لگتا توكيا آپ ك لئے رجازت کی خون سے کی واردات کوروکنے اوراس کا سرباب کرنے کی غرص سے کسی دوسرے شغض كاجوته حركس-

آج كل كامغرب طاني فكربه خرورب كد . Means بويمز، Ends Just بويمز، Means . بينى كى عده مقصد كو حال كوف كر لئے مرطرح كے جائز دناجائز وسائل اختيا ركئے جاسكتے ہيں -لكن خوب يادر كھئے كدا سلام اس طراتي فكرسے كلى طور پر إياكرتا ہے - اس كے نزد يك المك اعلى اور جائزوبلندمقعده مل کرنے کے لئے بھڑوں کے گان کے لئے وسائل وفدائے ہی نیک اورجائز
اختیار کے جائیں۔ اگرایک طاقتوراور تزریست نوجوان شادی کے افراجات برواشت کرنے کی
صلاحیت نہیں رکھتا تو اسلام صحت و تندر یتی کی خاطراس نوجوان کو زنا کرنے کی یا ایک غربہ دی
کواپنے بال بچوں کی تعلیم و ترویت اوران کے علاج معا بچہ کے لئے چوری کر لینے کی ہرگزاجا ذب
نہیں دے سکتا بھرایک ملمان برانع ادی حلہ کے جواب میں کی ایک غیر شعلی غیر ملم پر انفرادی کا
کرنے سے آب کا مقصد بھی توج ل نہیں ہوتا کیونکہ اس سے اوراشتعال بڑھے گا اوراب اور
دوسرے سی فوں برطے ہوں گئے نتیجہ یہ ہوگا کہ جوم توزی جائے گا اوردوسرے بے گناہ لوگ طرفین
حفواہ منواہ تینے سے کا نشانہ بن جائیں۔ ہرجال ہم بیک ایک قوم من حیث القوم مشرعًا متحارب قرار
نہیں یا تی فاقت لوھ حرجیث نقف ہموھ مے درغ کی کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔
نہیں یا تی فاقت لوھ حرجیث نقف ہموھ مے درغ کی کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج کل کے انتہائی صبر آزما حالات اور عقل و حبر بات کی شرید ترین شکش کے زمانہ میں توازن فکروکل پر قائم دبابہت شکل ہوگیا ہے ، لیکن جہاں تک سلمانوں کا تعلق ہے الفول نے جام وسندال باختن کا بہلے بھی مظام و کیا ہے اور اب پھر کرسکتے ہیں حرورت اس نقین کے پیدا کرنے کی ہے کہ ان کی فلاح و بہبود اور دبنی و دینو کا میابی وکا سرانی کا وارو معلا و مرت قرآن کی تعلیمات اور اسلامی فضائل اخلاق پر کا ربند ہونے اور ان پر جورہ نے رہے۔ اگر اضوں نے ایسا کیا توقرآن کی بشارت اُنسیں کے لئے ہے۔

اگر اضوں نے ایسا کیا توقرآن کی بشارت اُنسیں کے لئے ہے۔

لا تعنوا و کا تی تو وا منتم الا علون ان کہ نتر مو منین ۔

## سے میں کے دیلی علما روشائخ كااجهاع

ارجاب بروفسرطيق احرصاحب نظامي ايم -اك

دلی، اسلامی بند کی ابتدا سے صوفیام اور علمار کا مرکز رہی ہے . د جلہ و فرات سے علم وعرفال كى جرموجس المفي ميں وہ جمنابى كے كناروں سے آكر مكرائي ميں . بغدادو بخارا سے جر على وروحانى قافظ على بي، وه ببين أكر مبي بيراس كى رونق كايه عالم عقاكه جيه چيم ير فانقابي سيس تدم قدم يرسك ته كوچ كوچس مجدي تمين، دوردورس شايقين علمو فصل بیان اکر جم ہوئے تھے تشنگان معرفت اپنی روحانی بیاس بجمانے کے لئے بڑی بڑی مكليفين برداشت كرت تع اوربيال ينبي تع مندوستان كابددارالسلطنت وثك بغدادوغيرت مصر" بنا بواتفا بهال كوشاء اسطرح اس كعظمت اور بلندى كااعلان كرت تحسه حفرت د بلی کنف دین و داد جنت عدن است کم با د با د

مت جوزات ارم انروسفات حرسها الله عن الحادثات

سه چدم پی صدی عیسوی کا ایک مورخ شهاب الدین العمری لکمشاہے کصرف د بل میں ایک پراد موسے ، دو نراً کے قربیب خانقابی ا درشفاخانے ہیں - درسالگ الابصاد س ۲۹ - (الگریزی ترم برسٹ کی 14 مطبوعہ لا ہوں) سله تاريخ فرورشابي - از منيار برني - ص ٢٥١ -

(مطبوعه الشياك سوساتي ترسيدا يؤلين )

سنرده دروازه ومدفتح باب ملك زدروازهٔ او فتح يا ب نام بلندمش رهِ بالأگرفت تابه ختن شدرو بغا گرفت مَدِّ شُود طا نُعَنِ بِندوستان مَنْ گرمشنود قصهٔ این بوستا ب انیوی صدی می جکرسلطنت مغلبه برنزع کا عالم طاری تقا اور زوال وانخطاط کے ا تارس طرف نایا تعے، دہلی ای دربرینہ شان د شوکت کوخیر باد کہ حکینے کے باوجود انتہا کی بارون می المجى كجيدنقوش باقى تضح جن سي كاروان رفته كى عظمت وشوكت كالندازه موقا تفا-اس زمانة مي بى اگرى نى بال كى علمات دى كى حالت كى معلق موال كرليا توب اختيار كم الله م إِنَّ الْبَلَّادَ اماءٌ وهي سَيْن أَهُ ﴿ وَأَنَّمَا دُرَّةٌ وَالْكُلُّ كَالْصَدُّفَ ( دوسرے شہر نونٹریاں ہیں اور د کی ملکہ۔ بیموتی ہے اور اِتی سب مسیمیاں) ملھ اوراس ما نتی کوئی مبالغه نهی مذکفایها ل اب معی علم وعرفان کے ایسے حشم ابل رب شفين سيم مندوستان مي نهي بلكه برون مند بي سنعيض مورم تعا تعجب كى بات ہے کساسلامی ہندنے اپنے زوال اور انخطاط کے زمانہیں دنیا کے مسلمانوں کوشعل راہ دكها في ايك ايس نازك دورس جبكة تام دنيائ اسلام حديث وسنت كو تجول چكى تقى -دلمی بی نے اس کو عبولا ہواسبت باید للیا جس کا عظراف مصر کے مشہور فاضل علامہ رشدر صا

> ا ایک محلس میں خسرونتے یہ اشعار پڑھ کرشاہ عبدالعزیم ماحث فرمانے لگے۔ مدوقت کے خسروگفت دہلی ہم چنیں برد کم بچونظام الدین اولیار سلطان المشاریخ موجد اور کس می کویندچوں آوم واخل غیاث پورجی شرحالش دگرگوں ہی شد

نےاں طرح کیا ۔

(ملعُوطات شاقه عبدالمعزيزية (معلبوع مبرالم) ١٩٣٥

عد بدا وعد العزر ماحيك اشعرب مرسيد في الراك ادير من من برتقل كري مير بين نظر آثار كاسب سے بيلان خرب بعد ك نسخول ميں بات جام نہيں ہے .

چندنفوس قدسید کی موجودگی نے دہ کی توجه مالک اسلامید کی توجه کامرکز ہنا دیا۔ شاہ معلی مارش کی خانقاہ میں شام محرب چین اورجیش کے لوگوں کے جھکٹے گے رہتے تھے تو جوری حادث شاہ جدالعزیم العزیم العرب کے خرمن کال کے خرشہ چین ملک کوشہ گوشہ میں گئے سطے اورعلوم دبنی کاچ چاکر رہے تھے۔ سلطنت دم توڑی تھی سیاسی تعال دلہت کی آخری منزلی کے سطے موری تھیں، لیک ٹرزی شعور "ابھی مردہ نہ موا تھا۔ کچر سیار مغز النان تحدید احیار کے سطے موری تھیں، لیک ٹرزی تعور "ابھی مردہ نہ موا تھا۔ کچر سیار مغز النان تحدید احیار کے نہ است تلاش کررہ تھے۔ وہ اس سیاسی زوال کونرہی اور ذبنی نوال کا بیش خیر بنا تا نہیں چاتھے۔ انسکی مورد نہ تھی اور طبت کو فرجی انتشار لور ذبنی تفرال مورد نہی تا نہیں جاتھے۔ النہ کی مورد نہی مورد نہی کوئر سی کوئر ہی کوئر ہی کوئر ہی کوئر ہی کوئر ہی کی مورد کی کوئر ہی کی دونت کی مؤراد رہی میں مورد کی کوئر ہی مورد کی کوئر ہی کا مورد کی کوئر ہی کا مورد کی کوئر ہی مورد کی کوئر ہی دورد و تبین تین جگہ ترا و یک کی دی شان تھی۔ درمان کی مورد تا ہی کوئر ہی مورد و تبین تین جگہ ترا و یک کی دی شان تھی۔ درمان کی مورد تا ہی میں جود ٹی مجدول میں دورد و تبین تین جگہ ترا و یک کی دی شان تھی۔ درمان کی مینے میں جود ٹی مجدول میں دورد و تبین تین جگہ ترا و یک

له - فاكردان دسه صراقاليم دورددراز ريده باب علوم دين بود خلق كشاوند . خزيدة الاصفيار جلددوم ص ١٩٠٨ خزيدة الاصفيار جلددوم ص ١٩٠٨

ہوتی تھی۔ جامع سجد کا تو کچیہ ذکر ہی ہیں۔ وہاں جتنی جگہ تراوی موتی تھی اس کی تعداد حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی زبانی س کر حیرت ہوتی ہے۔ کے

عثن ای منظمدنے یک دم د بی کی بساط الث دی برانی مجلیس در مم بریم بوگئیں علی وندہی محفلیں سرد ٹرگئیں۔ گھرکے گھربے نوروبے چراغ موسکتے سے

باشب كود يجف سن كر سركوشة أب اط دامان باغمال وكف كلفوش ب

ياصحدم جود يكي اكرتوبرم سي في ده مرورو شور نجرا فرون جوالي

مبحدین سار مرکنین، خانقابین تباه و برباد موکنین، مررسول میں کھیتی مونے لگی ۔ مسجب ر

اكبرآبادی و جن كى رفعت و شان كرآگ كنبداخ ضربهت معلوم بوتا تقاابسى تباه وبرياد موتى كه نام و فرياد موتى كه نام و فرياد و فرياد موتى كه نام و فشان تك باتى مندم و مدرسه و ميميد جهان سے ولى الملى حكمت كا چشمه ابلانها او ر

جہاں شاہ عبدالعزید اور شاہ محمداسحاق مخت قرآن وصریت کے درس دیتے تھے وہاں" مررسم رائے بہادراللدرام کش داس" کا تخت لگ گیا ہے میاں کا لے معاصب معفور کا گھراس طرح تیاہ ہوا

كه جيب جبار ودمين كا غذكا پرزا، سون كانار بشينه كابال باقى ندر ما شيخ كليم الله جبار آمادي كامقره اجرا گيا كيال چه كاؤل كي آبادي هي ان كي اولاد كي لوگ تام اس موضع بين مكونت فيريم

عِيهِ نے اب ایک جنگل ہے اور میدان میں قبر - اس کے سواکچھ نہیں ۔

بڑے بڑے گھرانے تباہ وبرباد ہوگئے عزت وناموس کا بچانامحال نظر آن لگا۔ جب مصائب ناقابل برداشت ہوگئے تو بڑے بڑے برک اور عالم علی جوڑنے پر مجبور ہو سگئے۔

ك لمغوظات شأه عبدالعزيزم (مطبوع ميركه)

سله آثارالصناديريس ١٣٣٠

عه آثارالمناديوم ٢٤ عه آثار ما الكاريوم مام واريان

عه واقعات دارا ككوت دبل مولى بشيرالدين ج عص عين

هه نالب كاخط سيدا حرص مودودى كي نام المدوك معلى (أكروس اولم من ١٨٣-١٨٣٠

میاں کا کے صاحب کے بیٹے میاں نظام الدین نے حیررآ بادکارخ کیا۔ اورشاہ فخرالدین رم کی فانقاہ سونی پڑگئی۔ شاہ احرسعیدصاحب مجددگ نے درسین حرسین الشریفین کی داہ کی ۔ اورشاہ غلام علی صاحب کی فانقاہ کا جراغ گل ہوگیا۔ مرطوف صرت اور مایوسی جھاگئی۔ جواس مبلکا مرک فلام علی صاحب کی فانقاہ کا جراغ گل ہوگیا۔ مرطوف صرت اور مایوسی جھاگئی۔ جواس مبلکا مرک فارد گئی سے دہ کا فرروکفن کی تمنا کرنے گئے۔ زندگی وبال معلوم ہونے لگی۔ جب کسی نے مان گذشتہ محفلوں کا ذکر حیوار تو ب اختیار دل کو مکر کرکھنے گئے ۔ ہ

تذکرہ دلی مرحم کا اے دوست نہ چیڑ (حالی) ندسناجائے گا ہم سے یہ فسانہ برگز

اس مضمون میں ہم عقد مصر پہلے کے اُن مثائے وعلمار کا ذکر کویں کے جندول نے
اس طوفانی دور میں اسلامی سورائی کو استری اورانتشار سے بچا یا اور جدمیث وقرآن کا وہ چواکیا
کہ مذرب سیاسی ٹوال کے خطرناک اثرات سے بچاگیا۔ اس زمان میں علمار وصوفیار کی کوشش
متی کہ عوام کوسنت وشرویت کا با مند بنایا جائے۔ وہ اسی بین سلمانوں کے مرض کا علاج اوراکنڈ
ترقی کا راز باتے تھے۔ چا بچے خانقا ہوں میں شرویت وسنبت کی ملقین مونی تنی اور مدرسول میں
حدیث وکتا اسکادرس۔

صرت شاه غلام علی صادیم و صرت شاه غلام علی صاحب رحمته الشرعلیه (۱۲۲۰–۱۱۵۹) کی خالقاه اس زماندیس دلی کی سب نواده شاندارخالقاه نفی سئاه صاحب نقشبندیه محبددید سلسله کے اس زماندی کی سب نمازدی کا میں معال میاں نظام الدین کا یہ ہے کہ جہاں سب اکا برتم رک بھاگے تھے دہ جی جاگ گئے۔ بعد دہیں دہے ، اورزگ آبادی رہے۔ حیدرآبادی ہے "اردوئ معلی ص ۲۳۱ -

بعالگ کئے۔ بدوہ میں دہ ۱۰ درنگ آبادیں رہے۔ حید رآبا فیرس ہے "اردوئ معلی ص ۲۲۱ -سعہ مجھ کافرروکفن کی فکر ٹرری ہے دوستم گرشع وسخن کا طالب ہے "(غالب س۲۱۳) رسمبر مصدائے ایک خطاب لکھتے ہیں رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے شہرس ہے کون جو آدے۔ گھر کے گھر یہ جواغ بڑھ میں " (ص ۲۰) جوری صفالہ کے ایک خطابس یوں لکھتے ہیں " زندہ ہول گرزنرگی وبال ہے " رص ۲۰) سعہ فانقا ہے محل وقرع کے لئے اللحظ مور واقعات واوالحکومت دیلی - جلدودم ص ۱۵۳ مشہور نررگ حضرت مرزامظہرجان جانا کے عزیز مردد اور خلیفہ تھے علم فضل، زمہدوں عیں یہ مشہور نررگ حضرت مرزامظہرجان جانا کی خانقاہ بعول حالی " دین دار سلمانوں کا ملجا وہ اوی تھی" میں اس کے ایک میں اس مرتب کے ان کی ان کی اس کے ایک میں اس مرتب کے ان کی علیت وفضیلت کے تہرہ سے مصروب دورتان کورنج رہا تھا۔ دوردورت کوگٹاہ صاحب کی خدمت میں عظیمت وارادت کی نزرلیکر حاضر موتے تھے مرب رکابیان ہے۔

"س فحضرت کی خانقاہ میں ابی آنگھ سے روم وشام اور بغداد اور مراور بین اور بغداد اور مراور بین اور بغداد اور مراور بیت اور مراد بین اور مراد بین اور مراد بین اور مراد بین اور بخاب اور افغانتان اور بخاب اور افغانتان کا تو کچه ذکر نہیں کہ ٹری دل کی طرح امراد ہے یہ شدہ

غلام می الدین تصوری نے اکھا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ صاحب خود فرمانے لگے کہ" ہارا نیف دور دور سینج گیا ہے جضرت مکمعظم میں ہالاحلقہ بٹیتا ہے حضرت مرینہ منورہ میں ہاراحلقہ بیٹتا ہے . بغداد شریف، روم ومغرب میں ہالاحلقہ جاری ہے "کہ

سله \* جات باويد" ازحاني (رعدايد اشكان الدوم - ص و

سكه وابرعلويه انولانا محدروف احد خليفة حضرت شاه غلام على المطبوع لابور) ص ٢٢١-

سله شاه صاحب کے ایک عظیم المرتبت مربی شیخ خالد کردی تھے جن کے مناقب میں علامہ شامی منے ایک

متعل رسالة سل الحام المبندي لنصرة مولانا خالدنعشبندي لكما تفاء

که سرسیداددان کے گرنے کوشاه صاحب من مناص عقیدت تی شاه صاحب می ان برفاص التفات فرایا کرنے سے مرسیدکانام شاه صاحب می نے رکھا تھا رجات جاویدج اص ۱۳۲ ) اوران کی بیم المند می

شاه صاحب می نے پڑھا کی تھی۔ (حیات حادمیں اص اہم)

ه مخاراً لصنادید س ۱۸ (باب جارم) ملته مشاریخ نقشبیند محبده ازمولوی محدحن - ص ۳۰۹

شاه صاحب کی خانقاه میں بڑی رونق رہتی تھی۔ پانچ پانچ سونقیران کی خان**قاه میں** برتا تنا اورده أن كے كھانے اور يہنے كابروبست كرتے تھے، توكل كا يا عالم تفاكدكوئى نواب يارئس طاكريش كرتا توقبول مذكرت بلكجواب مي فرمادين الشرتعالي كوعد مارى جاكري ہیں۔ ایک مرتب امیر محدفال والی ٹونگ نے وظیفہ تبول کرنے کی درخواست کی موالنا روف حمد مصنف جوام علويه كوحكم مواكرجواب سي يتعر الكمدوس

ته ماه بروے فقرد قناعت نمی بریم با میرخال بگوکه روزی مقررات

تناعت اس قدرتھی کہ زمان پر شیخ این میں کے پیشعررہتے تھے۔ نان جين وخرفرستين آب شور سيارة كلام وحديث بيمبرى

سم نسخة دوج درعليكه نافع است دردي نه لغولوعلى وژا رُعفرى ببهوده منت نبردشمع خاوري

دريش خنم مهت اوملك مسنجرى

جویائے تخت قبصر والک سکندری

اي آل موادت است كرحرت بروبرد الله صاحبٌ صربيث كربيت نهدمت عالم تقى الغول نے حدیث كى مستند

الم المحدثين حاجى محدافضل صاحب سے جومزلامظرجان جانات كيمي استاديع حاسل كى تتى في وہ خودنہایت پابندی سے فجراور ظہرکے بعیطلباء کو تفیرو صدیث کا درس دیتے تھے فرمایا کرتاخ

تاريك كلبّه كديّ روشى " ل

بالكدوآشاكه نيرزد بهنيم جو

اله آثارالمساديدي ١١ عوارعلوب ص ١٢١ - يس تقيرول كي تعداد دوسولكي سي -عه جوا برعلوبه ص ۱۲۲

سه جوابرعلوي من ۱۲۱۱ م آفارالصنا ديرس مد ، مثارك نقشبندير عجدديه من ۳۱۳ كه جوابرطوي ص ١٥٣ - خزينة الاصفياج اص ١٩٤ شه جوابرعلي ص ١٢٦ كنه العثّاص ١٢٦ و١١٨٠-

کیمن کابی المی میں جوجی نظافین ۔ کلام النٹر کی آدی ۔ اور شنوی مولاناروم ہے۔

شاہ غلام علی صاحب کو اتباع سنت وشریعت کا خاص خال رہا تھا۔ وہ اپنے مرمید اور خلصوں کو برا برنمازی ناکیر فرمات رہتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ناز تام عبادات کی جامع اور تام خاص حق کی براز نام عبادات کی جامع اور تام خاص حق کے خلاف شرع وسنت لوگوں سے وہ بہت خام ہوتے تھے اور اپنی مجلس میں ان کا آنا تک گوارہ نہ فرماتے تھے۔ غرض شاد صاحب نے اپنی عمر شرعیت وسنت کی تلقین میں بسرکی حبب وصال کا وفت آیا تو وصیت نامہ میں مجی سنت بوی برعل کرنے کی تاکید فرمائی۔ بسرکی حبب وصال کا وفت آیا تو وصیت نامہ میں مجی سنت بوی برعل کرنے کی تاکید فرمائی ۔ رسولِ پاک سے رسولِ متبیل کے اس کی عقیدت اور اتباع سنت کا عالم بیکھ کرسرسیہ ہے اختیار بکا رافعت ہیں " اور میں تو اس ان کی عقیدت اور اتباع سنت کا عالم بیکھ کرسرسیہ ہے اختیار بکا رافعت ہیں" اور میں تو اس اور جکام مقابہ اتباع سنت تھا " کے اور خدور فتل کے مرموا حکام شرعیت سے تجاوز نہ کھا۔ اور جکام مقابہ اتباع سنت تھا " کے ا

خاه صاحب ہے ہوئی زمانہ میں جوفیض جاری ہوا وہ عدیم النظر مقار ان کے مربدین کا جال تام عالم اسلام میں جبیل گامقا۔ ہو رستان میں کوئی مقام ایسا نہیں تفاجہاں ان کے مربدین کا مربدہ عقیدت مندنہ ہوں ان کے مشہور فلیف فالد کردی شفان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس کے چند شعریہ ہیں سے حس کے چند شعریہ ہیں سے

الم اولیاسیاح بیدائے خدا بین ندیم کبریاستاح دریائے خداوانی مہیں رہنا بال شمع جمع اولیائے دیں دلیل بیٹوایاں قبلدًا عیان روحانی

مه جوابرعلوید - ص ۱۵۱ - شخوی کے متعلق توجیح کما گیاہے مست قرآل درزمان بہلوی ۔ عد در در در ۱۵۵ - سعه آنارالصنادیوم ۲۰ - سعد جابرعلویہ ص ۲۲۷ همد در در در ۱۵۵ - سعد می اور العنادیویم ۲۰۰ براغ آ فرین مربرج دانش وبنش کلیرگنج عکمت محرم اسرارسجانی اسن قدس عبدانندشکر التفات او دبرگی سید قاصیت تعلی برختانی

حضرت شاء الرسعير الم حضرت شاء الوسعيد صاحب ( ١٢٥٠ - ١١٩٧) معنرت شاء غلام على صاحب محمر مدا ورفي معنوت شاء غلام على صاحب محمر مدا ورفي من عالى مرتب بزرگ تھے علام سرور ان الكھا ہے .

م جامع بودمیان علوم ظامری و باطنی و نقه وحدیث وتغییر سله

علوم ظاہری میں وہ فتی شرف الدین صاحب دالدی اور موالا تا الدین صاحب کے شاکر یہ تھے۔ اور شاہ عبد العزیز صاحب اور موالا نامراج احرصاحب وخده وحدمیث کی مندمال کی تی کلام النہ و خطا تھا یہ علم قرأت میں مکتا کے دور ورسے منے آئے تھے۔ کلام النہ الی خوش اوا ذاود کمال قرأت سے بڑھے کہ لوگ دور دورسے منے آئے تھے۔ کا م

نقردفاقد کرمن دروینی بین بہت جمیلیں یمل وبردهاری ولکست وسکنت آپ کے مزاج بیں اس تدریخی کرجو شاہ صاحب تبلد کے مذابع میں اس تدریخی کرجو شاہ صاحب تبلد کے مذکر منے وہ می آپ کے عربی بوگئے ۔ ساہ

شاه صاحب کا گرباری تھا اور بال بچی ان علائن کے باوجدوہ مہدوقت عبادت سے معنول رہتے تے مشاہ علام علی صاحب فرمایا کرنے سے مجد کو الوسعية کرفخزہ بیں نے اگر نقری کی توکسی کاغم نہیں رکھتا۔ الوسعید کو دیکھو کہ باوصف علائی دنیا وی کے اپنے معبود کی عبادت میں مصروف ہے کہ کی مطلق کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے ہے۔

شاه الوسعية مسيم أرول آدميول فيض كال كيا- الفول نام غير مالك سه جال سلم مودد جارى تقا إن العلم قائم ركها شيخ طالد كردى كاك خطوط برابرآت جات تھے۔ ايک خطاجس سے سلسل كى اشاعت كا بتہ جلتا ہے ذیل بن نقل كيا جاتا ہے ۔

الم مركزدائره غربت دم جوای خالد کردی شهرون دی موض مقدس عالی مخدد می جناب
ای سعید مجددی معصوی میر مانداگرچه به بهت بهت صفرت قبله عالم روی فداه فیوض
خاندان عالیه آباء داجداد کوام آل مخدوم عالی مقام که بیرون از جیز تخرید و خارج از
حوصل تغریراست الما بخوات مالا پررک گله کا بیرک کله مبقام شکر گذاری برآ مده عرض
حضوری نما میرک بک قلم تامی معلکت دوم و عربستان دریا رحجاز دعراق و بعیضا ز
مالک قلم و عجم درستان از جذبات و تا فیرات طریقهٔ علیه سرشار ، ذکرو محارز خوالی فرایا
آخر عرسی آپ کورمین الشرافیت کی زیارت کا شوق موا و راست بین برقام این و صال فرایا
آپ کور الی لاکر مغرب شاه علام علی صاحب کرمیلویس دفن کیا گیا۔

له منائخ نعثبند به مجدد به سه ۱۳۳۰ - شه آنال لعباد پرس ۱۲۰ سته ایناص ۲۵ - هده در در در ۱۳۹۰ - شده ایناص ۲۵ -

شاہ احرسدرمات است الم ابرسید ماحث کے چار ماحزادے تے۔ آئے بعد بڑے اللے تناہ احرسید میر دی (۱۲۰۰ - ۱۲۱۰) عبارہ نشین ہوئے۔ شاہ احرسید ماحب حافظ ہے اورانے والد ماحب اور فی عالم و فاصل تھے۔ حدیث و فقیس نہایت بہارت رکھے تھے مولوی نصل ام ماحب اور فی شرف الدین ماحب سے علم منا الدین ماحب سے علم منا الدین ماحب سے علم منا الدین ماحب سے جو شاہ عبد العزیز ماحب کے ارش تا الدین ماحب سے جو شاہ عبد العزیز ماحب کے ارش تا الدین ماحب سے جو شاہ عبد العزیز ماحب کے ارش تا الدین ماحب سے جو شاہ عبد العزیز ماحب کے ارش تا الدین ماحب سے جو الحرب منا لم تا الدین ماحب کے ارش تا الدین ماحب کے است تھے علم حدیث کی مندماصل کی تھی۔ دوردور سے طلب ارآب کے باس آتے تے علم دین پر پور سے جورا در کا مل واقفیت کی وج سے استعمال آب کے باس ہے جاتے تے اور آب کے فتری کونہا بت غرت اور احترام کی نکاہ سے دیکھا جا آنا تھا۔

شاه ما مب این بزرگدل کی طرح سنت و شریت کی تلقین میں مشغول رہتے اور مردو کو اتباع سنت کی ہدایت فرائے رہے تھے۔ شاہ غلام علی حمفرایا کرتے تھے ابوسی پر رکھت بشارت کشر اوراحد سعید اس زمانہ میں ستون دین محدی ہیں "سته

شاه صاحب کے زمانہ میں شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ کی شان وشوکت برقرار رہی ہوئے ہے ان کے بہاں ہندوستان و فراساں سے لوگ آئے تھے اوران کے خلفار قندھار دکا بل میں موجود است در اس کے بہاں ہندوستان و فراساں سے لوگ آئے تھے اوران کے خلفار قندھا رہندوستان سے است در شاہ غلام علی صاحب کے بین الاقوامی نظام کو قائم رکھا، ہندوستان سے باہر می صاحب کا بین مالوں کا بین عالم تھا۔ عامی اورادانڈر صاحب مها جرمی شہر موات کے اس میں وہاں پہنچا تو آپ بہت سے فی مرتبہ منورہ نشریف لے کئے تھے جب میں وہاں پہنچا تو آپ بہت مراحی سے مراحی مقالم میں مالوں کے اٹھا الے کئے تھے جب میں وہاں پہنچا تو آپ بہت مراحی سے مراحی سے درکھا کی قائم میں مالوں کے اٹھا الے کہ تھے ترک ان کی بہت تعظیم و تو ترکی تھے۔ مراحی سے مراحی سے درکھا کی قائم میں مالوں کے اٹھا الے کہ تھے۔ مراحی کی بہت تعظیم و تو ترکی ترک ان کی بہت تعظیم و تو ترکی تھے۔

ساءة فالالعناديد من هد غومينة الاصفيار جام ٢٠٥ - منه خزينة الاصنياج بص ٢٠٥ - عنه اليفنا كله ايناً هنه شائم الديد ، ترجم الدنغ إن مكيد ازماج محدم تعني خال (مليوعة قوى رئين فكمنو مكاللاح) من ١٤٦ -

غدر کے میں الشرخین سے اللہ وعال کو لیکر مجبورًا حرمین الشرخین سجلے کے تھے ان کے مندوتان سے جا جانے کا نتیجہ یہ واکوعقبرت وارادت کا ایک ایسامرکر ٹوٹ گیاجس کے ذرائع ہزدوتان کے سلمانوں کا تمام مالک سلامیہ سے قربی روحانی رشتہ بندھا ہواتھا ان کے ہندوتان میں تیا م کے زمانہ میں عم وعرب کے بہت سے لوگ دلی کی طرحت ہی رجوع ان کے ہندوتان میں تیا م کے زمانہ میں عم وعرب کے بہت سے لوگ دلی کی طرحت ہی رجوع کرتے تھے ۔ شاہ صاحب نے سے تلاع میں وصال با با اور صفرت عثمان شکے روصنہ کے قرب سے مرفون ہوئے ۔ ا

فاه عبرالغنی افاه عبرالغنی صاحب (۱۲۹۱-۱۲۳۷) ناما حرسید صاحب کے جہوئے ہائی سفا وراکن کے بدر سحادہ پر بیٹیے سے ۔ ان کاظمی ہجر بے مثال تھا۔ انفول نے عدمیث کی مجد کا بی این والد آبوسید صاحب سے بڑھی تھیں اور کچھ شاہ محد السحاق صاحب سے بڑھی تھیں اور کچھ شاہ محد العزیز صاحب کے شاگر دہیں۔ اس اور شاہ آبوسید صاحب دونوں محدث زمان حضرت شاہ جد الغراب الغرب حالی ہے مشکوۃ شرقیت مرح ہر الغراب الغرب حالی ہے مشکوۃ شرقیت مرح ہدا الغراب الغرب حالی ہے مشکوۃ شرقیت مرح ہدا الغراب الغرب ما حد کہ بڑھ کم حضرت شاہ مصاحب نے شاہ رفیع الدین صاحب کے کھما جزاد سے والما انحصوص الغرصاح کی بڑھ کم مال میں مقدد ترب کے مصاحب الم شیخ اسمیل ہن ادولیں الرح می نظری شیخ محمول ہوں الدین الرح می نظری المنا میں المنا میں مقدد ترب کے شہور عالم شیخ اسمیل ہن ادولیں الرح می نظری المنا میں مقدد ترب کے شہور عالم شیخ اسمیل ہن ادولیں الرح می نظری النظام المنا میں مقدد ترب کے مطاب کی امان پر والتفعیل لیک مقال کا اس می صورت میں طبع مرح کی ہم بن جن کا نام "ایا لغ المجنی" ہے۔

غرض شاه عدالغني صاحب حديث من يكائد موز كارض النع وركم بإلغ بهري الماتذه

له دا قعات داراً محکومت دملی- مع ۲ص ۱۵۲ مله تزری اتحلیل- موالمناعا ش المجام حوم (معلوی میریش) ص ۱۵۸ نیز داخفات ص ۱۵۸

سدودیث عال کو خافی است کمائے فران کا تقدی اورتقوی بے مثال تھا مرسید نے
اسی دھ سے ان کو فافی است کمائے فرابیت کے معالم سی اختیا طاکا یہ عالم تھا کہ حرف
اس خیال سے کو ہوتان میں جوطان سے وفر العض بعض فواکہ وغیرہ کاجاری ہے وہ اندو کے
سرع درست نہیں ان چیزوں کے مزہ سے واقعت نہیں شرخیت کے اس احترام کی مثال قرونی
اولی کے سلمانوں میں ملکت ہے ۔ شاہ صاحب کی اس احتیاط کو دیجے کر صرت امام مبنمانی کا وہ
اہتمام بار آجانا ہے جوانفوں نے بندادیس تیام کے زمادیس موصل سے آثاد نگانے کے سلم میں کیا
مقا۔ بنداد کو حضرت عرض نے نازیوں پروقف کی اعقاب سے امام صاحب وہال کا آٹا کھانا نا جائز تھو۔
کرنے تھے اور موصل سے آثاد کا تھے ۔ سے

حتیقت به که که محدالتی صاحب شریب کوند بهی زندگی کامرکز تصور کرنے تھے ان کا خیال محتیات بهدائی کامرکز تصور کرنے تھے ان کا خیال محتاکہ ملان کے لئے سوائے اتباع شریعیت، دین ددنیا میں کوئی راہِ فلاح و نجات بنیل سی کا دہ مند بی معاملات میں نہایت سختی برستنے تھے وہ فرمایا کرتے تھے سوائے انحاف از حکم شریعیت کے سخت سے سخت کی مصیبت نہیں ہے میں

شاہ عبدالغنی صاحب سے نیمن ایب ہونے کے لئے ملک کے گوشہ کوشہ سے طلبار آتے تم اُن کی خانقاہ سینکڑوں علمار کا مرکز بن گئی تھی۔ اُن کے فیص تعلیم نے حضرت مولا تا رشید احرکنگو ہی م جیسے عالم اور بزرگ پہدا کئے جوفقہ حنی کے ایک راسخ القدم اہلم اور حبب دیمے ۔ ہے

سله آثار العثاديد ص ٢٠ - سله ايعنا - تله اجار العلوم - الم الغزالي بابجارم كه آثار العناديد من ٢٠ -

عه س مولانار شراحد کو نقد منی کا ایک را سخ القدم الم اور منبد بایا آب این است ات دمولانا عبدالغی کے طریقہ فکرکے بڑی سختی سے بابند تھے اور اس راہ میں بہاڑی طرح نور مزاول تھے یہ سے مولانا عبیدا شد سندمی رشاہ ولی الشراولان کی سیاسی تحریک میں ۲۵۸)

کفلفایس براس فا نران کی نبیت مرکری کے مات کال کی ہے ادراس دفت ملقه اورمراقبدادرافاددنبت میں متازیس عص

بدایک معاصر بزرگ کی دائے ہے اور لفظ بفظ میرے ہے۔ حقیقاً آپ کا آسانہ مخز ن بغین و برکت بنا ہوا تھا۔ اور دورورازے لوگ آئے تھے اور فیض بائے تھے۔ شاہ غلام علی صاحب آپ کے علم وفعنل زم دورع ہے اس قدرمتا ٹر سے کہ اپنے مربیدوں کو لوب تعلیم آپ کی خوت میں کمیل کیلئے میں بھے شاہ صاحب جب کابل تشریف لے گئے تو زماں شاہ باد شاہ کابل آپ کے دمت می برمت پر بعیت ہوا۔

على واقعات دارا ككومت د ملى ج ٢ ص م ١٥٠ مكة آثارالصناديوس ١٨٠ واقعات ص ٥٠٣ ع ٢ -

سه مرادات اولیائے دیلی از محرعالم شاہ فریری (معلوع دہلی) ص ۱۲۱۰ که دسنب کا لفظ احوفیارس ایک فاص مخی میں استعال برقاہے اس کی تشریح شافعنل رحلن گنج مرادآ بادی کی زبانی سنے مصاب نبت وہ ہے جے جائے سوتے کسی حال میں غفلت نہیں ہوتی اور جول مرکی طوٹ متوجدہ ہوا بحاس کی طوف کواس کا القا ہو جانا ہے اوگ بہت کم ہوتے ہیں ۔ اوشادر حانی موطوع دلی طالک میں ۳۰۔ هه بحوالدا تحات دارا کی ومت دہلی ۲ می ۳۰۵ ۔ مزارات می ۱۲۱

مپس رمردانغااس درجانغاكيترخ ميرت مين ه جامانها ساندسانه كنفى به حديثى التي مزارد لمرمير الع بشارخلفاتے بعض مردر ایت دی مرتب عام اور برگ تھا وراینے زمانس گاند و کمتا سمجے کے مثلاً شافعنل معان صلى جن كخرمن كمال مسينكرون بزارول فيفي على كيا- اورشاه نعيرالدين ملى جیٹاہ رفیع الدین صاحب کے نواسہ اور شاہ استی صاحب کے داماد تھے ان دونوں بزرگو کے شاہ محرافاق م كنام كوشرة آفاق كرديا والمام سي حرن شاه محداً فاق صاحب في وهال فرايا مندى ك تريب على دره من ايك جوافي معدك عقب من آب كامزارب كه ماجى علاد الدين مبا حاجى علار الدين صاحبٌ بناه محد آفاق وكفليفرادر سجاده من نفح أنمول برامي بره كياعقاتهم وقت عبادت مين صرف كرت تفي آخرعرس كوآب آنكهول سيمعذور موسك تعادرباؤن نبين أغسكة تهلكن صوم وصادة كى بابندى كاومى عام عفا أيك لحدمي طاعت حق غافل نس مرية عق أن ك زهرواتقا في تناه محراً فان في خانقاه بي عفيد تندوك بجم كوبرقرار وكما-مولانا شاه قطب لدين صاحب إحبنتيه سلماس اس وقت ست مليده شرت اورعزت عضرت أناه فخ الدي ك فالدان كرحامل عنى رشاه صاحب في ولي من جرمعبوليت عامر حامل كي تقى وه اي شال آپ تنى -شاه وگدا، عارف وعامی سب می آن کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ادران سے فیض حال مُرتے تھے و ناه فزالدین مامیک بدران ک فرز شروانا ثاه قطب الدین مامیم مزنین بوری، ان می این باب كى ببت سى خصوصيات بإنى جاتى تقيى -اس ك ووببت جلدم رجع خلاكن من كية بارشاه ف بھی اُن سے مبعیت کی مِشْجِرةِ الانوار میں لکھاہے ﴿ حضرت فل مِحانی محراکبرِ طَاہ بادشاہ صاحبقران ٹانی ادام اِسْ بلطنته دارفع درجة ، باعتقادتام مربد آن فرز فروشد حضرت فحرص گشتند و بعض فرز ندان و متعلقان خود را نير مربد كنانيدندد بمبت تام خود لاراخل سلسانخر ينوده إدشاه كونين كشت ميكه والماليم كوآب في دمال فرمايا اور حفرت قطب صاحب كجوارس أسوده مولح ( باقى آمنده )

么

## عربي اربين بهاريضاس

ر جناب مولوی ما فظ میروشیرا حرصاب ارتثر ایم - اسے ) بہت سے لوگوں کو بیشن کر تعجب ہو گاکہ عرب کے صحرانشین اور بروشاعروں کے اشعا

یں ہی موسم بہارکا تزکرہ موجود ہے۔ بیضج ہے کہ عرب کی جغرافی حیثیت کی مطابقت میں عرب کی قدیم جا بلیت کی بہار ینظیں ان زنگیوں اور رعنائیوں سے فالی ہیں جوعمی اور فارسی فاعوں کاطرۃ امتیازہ ہے۔ جس کی وج بعض بہ ہے کہ اس زمان کے عرب صحرافتین الح فانہ بدوش تھے اور شہری زندگی کے تکلفات اور آلائٹوں سے آلودہ بنہیں ہوئے تھے عرب کے لتی ودق بیابانوں اور رنگہ تافوں کی تندوگرم اور آتشیں بگولوں ہیں موسم بہار کی وصد کی سے بلک اگر نظراتی تھی نووہ ان قدرتی نخلتا فوں ہیں وکھائی دہی تھی جوقدرتی آب وہوا سے بدورش باتے تھے اور جہاں چند فوں کے لئے ان بادیا نشینوں کے نیمے مسمول جاتے بدورش باتے تھے اور جہاں چند نوں کے لئے ان بادیا نشینوں کے نیمے مسمول جاتے بدورش بات نے بی ان کے خوشگوار دان تھے جے بہار سمجہ لیمئے اور ان ہی خوشگوار دان کی بادع وب کے ان فرقی شاعری کے بانی اور نا مراد شاعر ان فطرتی شاعری کو بانی اور نا مراد شاعر امروالقیس کی شاعری انہی خوشگوار ایا م اور ہے ہوئے آثار کا مرتبہ ہے۔

برالمیت کی شاعری [عرب کا شاعر بهارے ان اردو شاعروں کی طرح نقال شھاجو اسپنے مدورت نی ماعری کی طرح نقال شھاجو اسپنے مدورت نی ماحل کو حیور کرا ہوائی شاعری کی تقلید میں گل وللبل کے ضافے ساتے ہیں اور اس طرح ان کی شاعری حقیقت اور احول سے کو سول دور ہو کر بہارے جذبات اور زندگی کی

ترجانی نہیں کرتی ہے۔ برخلاف اس کے عربے المہت کے اہنی شاعروں کے کلام سے ہم ان کی طرز معاشرت، حذبات و خالات و مثاغل، یہاں تک کہ ان کے عارضی پڑاؤ، درختوں، معسلوں ہولوں ہرندوں اورجا فورول تک کے نام معلوم کرسکتے ہیں۔ ان کاموسم بہار ہہت مختصرا در رسادہ موالم کرسکتے ہیں۔ ان کاموسم بہار آخریں ایام ان کے دولوں ہوتا ہے۔ جو انتقا جس کے نفیم اس کے دولوں سے خودس سکتے ہیں، یہ ہار آخریں ایام ان کے دولوں ہرجو نقش حجود کے ہیں، ان کا کلام ان سے معرابوا ہے۔ جہوب کے درگیتا فول میں کسی وقت مختر نظری ہوا کے حجود کے اضیں بغداد، بھو، شیر آروکشمیر کے جہنتا نوں سے زیادہ لطف دیتے تھے فاروار جھاڑیاں اور درخت ان کے سبزہ ناری تھی گھوڑے اوراؤ مٹنیاں ان کے دنی اور مجوب تھے جو بسے فراق اور گذر ششتہ ایام جواس ہو خاک میں ان کیلئے سفینہ اور جہا ذکاکام دیا کرتے تھے یعبوب کے فراق اور گذر ششتہ ایام وصال کی یاد کے نغیم ان کی موسیقی تھی۔

ہم چاہتے ہیں کہ ان دعود می کسوانت کے لئے قدیم شعرار کا نمونہ کلام بیش کریں لیکن جو نکساس سے ہم ابنے میں موضوع سے دور چلی جائے ہیں اس المح ہم مختصرات اور اسال می ددر کے عربی شعرا کے بہاری اِشعار کا نمونہ بیش کریں گے جو ہمار سے خیال ہیں اس وضوع میں کریں گے جو ہمار سے خیال ہیں اس وضوع میں کریں گے جو ہمار سے د

تمتعمن شميم عرار نجب فما بعد العيشيت عمراس الاياحبندا نفيات نجد، وريًا روضة بعد القطاس

مینی اے دوست توسر بین نجر کی ٹوشہدرار گھاس عوار سے جاد لطف الدوزم کم کونکہ بعداز شب عوار کی یہ خوشہ بیں ریکی دکونکہ مم وہاں سوکرج کرجائیں گے) تجد کی مواکے خونگوار ہو کیا ہی نشاط الگیز ہوتے میں خصوصًا بارش کے بعد گلش نخد کی عطر برزموا نہایت لطف نے ہے "

آسگے جارکہ ہے ہے۔ اس وقت ہمارا قبیلہ نجد میں فروکش ہوتا ہے توہارے فا مذان کی رہائش اس لطف کو دویا لاکردیتی ہے۔ اس وقت ہیں زمانے کی بالکل شکایت نہیں ہوتی عیش دستر کی مرائش اس تعد صلحہ گروہا تی ہیں کہ ہیں کہ جینے کے خلصف کا پنہ چلتا ہجادر نہ آخری دول کا کی مرائقیس اپنے مشہور قصیدہ معلقہ سے آخری حصد میں مناظر کی بینت ابروبالال کی کیفیت یوں بیان کرتا ہے۔

ہارکا نعشہ کھینے ہوئے ابروبالال کی کیفیت یوں بیان کرتا ہے۔

د کے دوست اٹم بھلی کو کیچھ رہے ہو۔ اس کی چگ ابراکودہ آسمان ہیں ایی معلوم ہوتی ہے کہ جیے دونوں ہانتوں کی چیک سے حرکت پریدا ہوری ہواسے بھلی کی چک کئے بایوں بھنے کہ وہ رام ہب کے چراغ ہیں جنبیں تیل ڈال کراس نے اور روشن کردیا ہو۔ اس قسم کی تشبید علامہ اقبال مرجم نے مطافی کے ایمان کامل کے بارے میں استعمال كى بى جى ساس كى مزىروضاحت بوجاتى ب دو فراتىمى .

گان آبادم تی میں میشین مردم سلمان کا بیابان کی شب تاریک میں قدیل رہانی

آگے جل کرامرالقیس کہناہے:-

وآسان ادرجلي كوريحيكر يمعلوم بواب كمابردائس سمت قطن تك جيايا مواب اور بائي طرف ساراور مذلي مك اس كى وسعت ب اتنے ميں بدا برموض كتيفك اردگردیان برمانے لگا۔ بارش کے آغازیں ایمامعلوم مونا تھا جیسے ایک بزرگ آدی دمارى داركمل ليديد معياسو اس كيعد صحرات عبيطين إرش في اينامال ومناع بھینک دیا (جس سے بیل معیول کل آئے) اور دیکا ریک بیل میول اور برگ وگیا ہے یہ وادی ابی معلوم مونی تقی کدایک منی سودا کر محاری مجاری محفر ای لادر آیا ہے اوراس فنهایت تونعبورت بوشاکس اس دادی می سیلا کی بین وادی کے مکا بر فرے اس صیح ایسے مت اور پیخود سے کہ کویا انھیں تیز شرب بلائ گئ ہے "۔

طرفداورلبید امرالقیس کے بعدط فین العبرع ب كاجوانامرك شاعري جيمائي موئي مكتا "كابيد دلداده بنا اس فرجوانول كي تين سرت الكيرخمائل بن اس كربي شاركياب وه كبتاب-بجكنة تحت الطراف المحتب ونقصيراوم الدجن والدجن معجب م بعنی خوشگوارا برآ لودون کوایک نارک اندام اورخوش اخلاق بری میکر کی صحبت بین

ایک وسع خیر کے اندرگذار دیا چائے یہ

السعيم علقه الك تأعرول مي سع البيرين رسعيد العامري مشهور شاعر مق حضين سلان مونے کا شرف می حصل موا مفاور ہی وسبع معلقہ کی مشہور نظم کے آغاز میں دیار محبوب کے آثار اورنانات كے محروت برنوم كرت موسى يول رقمط ازمى ـ «ان مقامات اورآثار شِكسة كوموسم بهار كى خوشگوار عرو اور بلكى بارش نے ميراب كيا تھا جن ميں جنى كى كرك كى آميزش تھى- ان مقامات پرسىج وشام اورشب سوا ترما برشيں برسى رہی تھيں اور بڑے زور كى كرج عبی تقى ي

بریعانزان برانی عی ادب کی منبورکتاب مقامات برتی کے مصنف بریع ازمان براتی نے کو عین ازمان براتی نے کہ مصنف بریع ازمان براتی نے بی عین نزونظم دونوں میں برطولی رکھتا ہے موسم بہاں کا نقش اپنی نظمیں اسی طرح کھیں ہے۔
موسم بہار بی دونی کے ساتھ ہم برخودار ہوگیا ہے۔ دیکیوز مین اور آسمان کیے دکش دکھائی دیتے ہیں۔ موسم بہار کی آب و ہوا ادرد کھٹی سے فاک مٹک عزبی گئی ہے۔ پانی صندل ادرکافود کی طرح صاف اور فوٹ مودادہ ساس موسم میں پرنوے مطاب د لنوازی مان درسم بہاد کے جینئے جب کلاب کے میمول پر پڑتے ہیں قودہ اپنی مان درسم بہادے جینئے جب کلاب کے میمول پر پڑتے ہیں قودہ اپنی

خوشبوت مادسه دماغ كومعطركرديّات مويم في اي احجام ارساليّ ما ما ن تفريح بساكردياب اورماظر قدرت كے دلواد كان كے لئے يعجب مظرب ا مغرى الوحل مشهورشاع مقرى الوحق ابى ببارينظم كى ابتداس طرح كرماسي م وأسانين ابرراب ادرده تطاب بنم كانوس كام اراب اغون ب عبول مكرات موئ المي معلوم موت من جي فرش يرز برجد جب رابوي فراوال بى ك كام بى جوائى صنعت كارى مى لامانى اور كميا ب- باغيون مى كل لالماور كل آس ابى بهارد كهلاري بن ادريزر عفراكي مروثنا مي شغول بي، ياني تجي العبل را براور كبى ملىل بناس بانىم مل رى سى كى دجەس درخت رقص كردس مي كلاب اوراسين كي مول الهي بندي كديكابك غين شكفته موسكة . كل نسري تبهم كنال ب ادراس في من كوتاره توتبوس مكادياب كل اقعان اين الوادادردهال كمالم شميرب نيام كاطرح دكهان وعدرات رشندلب زكس مجران نصيب عكين عاشق كے مناسب حوكم كرده راه مو- يدفينان ايك جامع مجدكي مانند ہےجس مس مولول کے سختے فرش کا کام دے رہے ہیں۔ اور تریخ کی تندیلیں اس میں آویزا ہیں پر زے اس جن یں شاخوں کے منبروں پر خطبہ بارے رہے ہیں وہی ارہ ہی اور نزار حدوثنا کے گیت کا رہے ہیں۔

ابوائحس زنباع نفید الوائحس زنباع موسم بهاری رنگینیوں کواس طرح بیان کرتا ہے۔
سوم بم بارٹ شکفتی اور تو تازگ کا باس بہن بیاہ ویران کے بعداب زمین مربز
ہوگی اور خشک سال کے بعد بہن سرمین شمیت المی کا مظہر بنگی ہے اورا یا معلوم
ہورہ ہے کہ بیزمین مرصل بے کے بعدا زمر فوجوان ہوگئی ہے اس کی حالمت زار بہ

ترس کھاکر بادلوں نے اپنی آنکھوں سے گربہ وزاری شرع کردی تھی (برین سکھتے) گرمجے ان بچولوں بتعجب ہوناہے کہ وہ گریہ ابریت کیے شکفتہ ہو گئے۔ ہیں اوراس کی ترشرد کی (گرجے اورکر کے کی آواز) سے وہ کیوں خوش ہیں۔ درہمل مجولوں کی شکنگی اس طرح سے مہدئی کہ بادل ان کی بلند زمینوں بربرسے اور تمازت قباب نے انفیں بربواکیا۔

كانم مجولوں كونى ديكھتے ہوكم برايك مجول (كترت كى وج سے) ايك دوسرے بر سوار سے تاآنكہ دوا ايك دورے كى شاخيل معلوم ہوتى ہيں يبينوس ان كى شاخوں برشيھ ہوئے طرح طرح كے فتح الاب دہ ہيں جب دہ ہج ات بين توشاخيل سينے لكتى ہيں گوياكہ وہ ان نغول سے مسرى بوكر قص كردى ہيں "

سان نظول کا نوندہ جو فاص طور پر نوسم بہار پر نخریر کی گئی میں ور دبہار کا تذکرہ ان کی عشقہ شاعری اور فارسی کے فصائر کی طرح عربی قصائم کی الشبیب میں بھی با یاجا گہ اور اس کا اثران کے کلام پراس قدرہ کہ بہار کے لوازم بھول اور تعبلول کی تعربی ادران کے بارک میں نادراور لطیف تشبیروں سے نازک خیال شعرائے عرب کا کلام بھار پڑا ہے اور محبوبہ کے سرایا کی نعربیت س اس قسم کی نادرو پاکیز تشبیبیں ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں کہ بے اختیار ان کی تحربیت اور جزیر مسلی ان کی تخبل آدائی کی داددی پڑتی ہے۔ اس قسم کے اشعاد کا بنونہ ہم شالی افر تعبہ اور جزیر مسلی کے مشہود شاعراور نقاد ابن رشیق کے کلام سے بیش کریں گے۔

ابن رشین ادربهار ابن رشین سف مرکی مابیت اور مفتید شعر برکتاب العده کے نام سے عربی ایک زبردست کتاب العی ہے۔ بنانچ حقیقت شعرت متعلی اس کے نتائج افکار کو ابن پورپ نے جی سلیم کیا ہے اوراس کے خالات کی داددی ہے مگرا فنوس ہے کہ جزیرہ صقلیہ کے

اسب مثل شاعر کا کلام مکمل حالت میں موجود نہیں ہے تاہم جو مختصر مجوعداس کا دستیاب ہوتا ہر اس سے بتجاتا ہے کہ باغ وہار کھیل اور میولوں کی توصیف میں ابن رشین نے ابن لطیف قوت متخیله کی مددسے نبایت نادراورعدہ تشبیبیں سردقلم کی میں جن کی شالیں مغربی ادب میں بھی ببت كم ملى مير - شاء موصوف المارك ايك كنجان باغ كى توصيف مين اس طرح وتمطران بر میں نے باغ میں کیا اچے مناظر دیکھے ( باغوں میں درخت اس قدرتھ) کد دخو كى ثاخول نے مشرق كے آفتاب كو جبار كا عقاد انا مكے بعلوں كے جورے ايسے نظرات تع كركواك ومنبوط طلائي تنطيب " ایک خونصورت اولے کے ہائے میں سیب دیکھ کرشاع موصوت بول تخیل آ راہے: -مثامی سیب سرگین شیم والے آبو (ارکے) کے انھیں ہے اُس کے سبب کی سرفی شرم آلودر فرادے کی سرفی سے مثابہ ا وسم بہارس بغشہ کی روئید گی کودکھ کرشاعر کا رافتا ہے۔ ا بغشای وتت میں نودار واب کجب در سرم کراہ اور در مردی کی شرت ہے جب ہم اس کے قریب آئے قودہ لاجردی باس پہنے ہوئے تھا " كلالدكوابن رشيق كى قوت متخيله اسطرح بيش كرتى س-وس نے کل لالدی سرخی کو ملاحظہ کیاجی کے اردگردیا ہی کی آمیزش تھی یہ سرخ ميول اس يايى كآميرش كرانة ايانظر الله جي كبيك كمونول يردوشاني لگ گئي بو

ابرکے بین اورس کیلی کے چکنے کی شاعرانہ توجیصرت ایک شعرمی اس طرح میان کی کر خلیلی مل المن معقلة عاشق ام النارف احشاء عادی الاتدری معیٰ ان میرے دوستو اکیا بادل عافق کی آنکھ ہے ؟ رجوم وقت ابر کی طرح آنسو بہاتی ہے اورغم آلودہے) یااس کے انرزاگ ہے جس کی اُسے خرنبیں (مگروہ کبلی کی شکل میں اس کے اندر موجودہے) ۔

شاعرموصوت تا رنگی کے درختوں کی تصویراس طرح میننجتا ہے۔ و نارنگی کے درختوں کارومان انگیز منظرد کھیکر تم مہوت رہ گئے جکہ ان کی ٹاخیں تھیکی

مونی تقین ادر شاخل بینار نگیاں تکی بوئی ایس معلوم بوتی تقین کرز برجد کے آسان عقد وی مال در شاخل بینار نگیاں تکی بوئی ایس معلوم بوتی تقین که زبرجد کے آسان

بعقیق کے تارے درخسندہ ہیں "

ان المعتز کا اندازیان ان انگیوں کے دنگوں کی تشبیہ و توجیہ کے سلسلے میں مشہور عباسی شہرا وہ عبداللّہ بن المعتز نے رجس کے شاعرانہ کا رناموں کا مذکرہ بم کمی گذشتہ اشاعت میں کرھیے ہیں) اس سے بہتر شیل آوائی کی ہے۔ ابن المعتز کہتا ہے۔

كانماالتاريخ لمهاب صفر بدق حرة كاللهيب

وَجُنَّةُ معشوق راى عاشقًا فاصفر ثم الحرخوف الرقيب

بنى نارىكى ايسموقع برجكباس كى مرخى مين زردى شعلسك طرح مودار بوجاتى س

اس محرب کے رضار کی ان رہے جوعاش کود محمد وقیب کے ورسے ورد موعاتا

ہادراس کے بعد می رضار سرخی مائل موجاناہے "

ایک بی چیزیس زردی اور سرخی کی شاعرانه توجیه کواس نوجوان شاعرف نهاست بی شارانداد. میں بیان کیا ہے۔ نازنگی کے بارسے میں اسی شاعرع اسی کی دومری ناد ترشبید الاحظم ہو۔

وكانا النارنج في اغسانه من خالص النصب الذي لم علط

كرةً رماهاالصوكعان الحالهوا فعلقت في جود لم تسقط

سین شاخوں پرنازگیاں فالص مونے کی گیندی معلم ہوتی ہے جس گیندی سینے نادیہ ہواس ہین کی ابوادددہ دہیں فلاہی تک کردہ گئی ہوں اوروہاں سے نہیں گرش " کیامغربی شاعروں کا آرٹ اس سے بہتر تخیل بیش کرسکتا ہے؟ ابن رشیق کی ڈبان سے خیام کا فلسفہ مسرت ہی س لیم جو موسیم بہار میں ہراوجواں کے دل ہی وجزن موالہ ہے۔

و دوست مع سورے بی خوشوں سے لطف اندوز ہوجا و اور مرت انگیز گور نے پر ہوار
ہور جا کہ اول کو جذب کرنے "
ہور جا دہ ہی جا سے بھا جا ہے ہم این رشیق کے دفیق باصفا این شرف قبر والی کے دوشعر
ہی کردیں جو اس نے بانسری کی تعرفی میں ملع ہیں۔ این شرف کہتا ہے۔
ہور خواس نے بانسری کی تعرفی میں ملع ہیں۔ این شرف کہتا ہے۔
ہور خواس نے باندہ ہو کئے ہیں، جب اس بانسری کی چوب سر سر بر تھی تواس وقت اس بر جو کر میں میں جو بر میں ہور خشک بن گئی تواس وقت اس بر جو کر میں میں جو بر خشک بن گئی تواس وحت اس بر جو کر میں میں میں میں میں ہور خشک بن گئی تواس رحمیتا بن از کا ندام

عرفی نرس بهارید مضایی عربی شوااورادید مغری ادرفاری شواس کم مناظر قدرت کے دلدادہ منظر درست کے دلدادہ منظر در من بہار میں محوظ کشت جمن دہتے ہے اور کھی فضایس ان قدرتی نظاروں سے مطعت اندوز ہونا ان کا خاص شیوہ تھا ایسے موقع بران کے شاعل خرنجی کوج ویزائی طرف ماکل کرلیتی فئی اس پرب ساخته ان کی زبان سے اشعاد موزول ہوجاتے تھے اور مختلف شعرادا دبا مواز نہ اور محاکمہ کے طور پراپیے موضوع برطیع آزمائی کوت تھے۔ اس قیم کا ایک واقعہ شاعرت کوراین رشیق کے بارے میں کتب اور سے کہ شاعرہ موجوف اپنے سم جھر شاعول کے ماتھ شہرے ابر

کھلی فضا میں مو گلگشت جین رہا اور امرآ او دوں میں کلی لالد کے بلغ میں نازک اور لعلیف اشعار سے خلف شعراطيع آناني كرت رس بم اس بزم عن كوطوالت ك خوف س نظرانداز كرت س اسيقهم كاايك اوردا قعه اورموسيم ببأرس شاعردل كي مير د تفريح كاحال مشبور عربي نثر كا الالقائم الحري ف ابى شهور آب مقامات حريي كرج بيوي مقالة قطيمية سي ببايت دلكش المارس بيان كيام صاحب مصوت فرضى دادى حارث بن مام كى زمانى رقيط وازمى \_ الموسم بمارس مجع بهذاد كمشهورومعوف كلم قطبعة الربيع اليربيان كما تقديث كاتفاق بواجن كجرع مويم بإرس زياده شاداب اورخندال ان كافلاق كلهابة بارت زياده شكفته تق اوران كي كعتكوبارك نيم سحى س زياده شري تى جائج ميسفان كفين محبت سه واطف الما ياجس فرنكن الد حن افروز بارکومبی ات کردیا اور دیگ درباب کے نغموں سے زیادہ میں مخلوظ کیا۔ بم في بيان رفاقت كواس قدر تحكم كرد كها شاكم برايك كواس بات سي مع كرد كها فغا كدوتن تنهاكسى جيزك لطف المزوز موخواه وهكتي معمولي كيول يبور بنا پذایک دن جکر گمٹا جاری تی اصلان نہایت ہی ڈوٹگوارتھا وفعنا اسی سر كرديني والىقى كبهادك كمشائس شراب ميوى بى لين بمجود كم في تم الم كالم سِزه لارى طرف كلكشت كرن كااداده كيا باكرم رُفِضا جنوں كو جنت نكاه " بناس اوراني دل ودماغ كوابروبارال ك نظارول سے تروتازه كري بهزائم سب احباب فع وسال كمايده ماه كى تعداد يرشم معاور شاه جروج ديد الابن كم منفيذ ل كى طرح مودت واخلاص مي كامل. أيداكي اي جبنتان كى طرف رخ كياجواني فونى مي الجواب تعاا وركلبائ رنگ رنگ عدين تعاداس مرسى شارد وان

ہی ہارے ماتہ تی حسین ماتی اورائیے مطرب دلنواز بھی ہمراہ تھے جن کے نعنے • فردوں گوش " کا حکم ریکھتے تھے "

عربی نزگای نموند مشتے نموند از خروارے مے طور پہنی کیا گیاہے ورند اگران بہارہ مناظروں اور مصابین کا ترجمہ کیا جائے جوعربی ادب کی کتابوں میں موجود ہیں اور جن پرعربی ادبیا مناظروں اور مصابین کا ترجمہ کیا جائے ہوئی دفتر در کا رمو گالمہذا فی تمام نصاحت و مابا عنت صرف کی ہے تواس کے لئے بھتیا ایک طویل دفتر در کا رمو گالمہذا وقت کی کمی اور طوالت کے خوت سے اسی پراکتفا کیا جاتا ہے ۔

یلموظ فاطرے کہم نے دیدہ ودانت قدیم عرب ادب سے شائیں پٹی کی ہیں کونکہ مجربے عربی ادب تو مغربی ادب کی ہروی میں ہزتم کے بہارے مضامین اور قدرتی مناظر کئی سے مالامال ہے صرف قدیم عربی برنا واقفیت کی بنا پر مغربی اور شرقی نقادوں کی طوف سے بار ما بر یا عراضات کے جاتے ہیں کہ وہ ہہا رہ مضامین اور شاخر قدرت کی صحیح عکاس سے فالی ہا ان ہماری یہ اجتراف کوشش صرف اس کے ہے کہم ان اعتراضات کو رفع کریں امیدہ کہماری یہ فامد فرسائی دیگر الم کو اس طوف متوج کر گی کموہ زیاد ہونفسیل اور وضاحت کے ماقع اس موضوع فی کمرون کی کموہ زیاد ہونفسیل اور وضاحت کے ماقع اس موضوع میں ایک خال افرائیں۔

## غبارخاطر

مولانا آن د کے علی ادراد بی خطوط کا دلکش اور بخبر بیز تموید به بیخطوط موصوف نے فلعه احراکر کی قدر کے نمان میں اپنے علی قوبِ خاص نواب صدر بارجنگ مولانا حب بارجمن خاس نروانی کے نام سکھے سے جو رہائی کے لیدر مکتوب الیہ کے جو الے کئے گئے اس جمیع علی انساکہ ریا کا نی بوکہ بیمولانا ابوالکلام جیسے فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے دیگ کے مکتب مرام ان دملی قرول باغ کی بیمن مال مرا دست قیام ہے جمیت جارد ہے ؟

النين

عرض شوق

بناب عآمرعشاني

فیک بڑے ہیں گوں کے آنو کی کی آنھ کا رہے کے کسی کی جانت نواز پوسے مجی سرایا غزل رہی سے مجی سرایا غزل رہی ہے مخرک رہے ہی جول شعلی خرد کی زنجر گل رہی ہے فہور نرم جدیاں سے پہلے خریک جون اندل رہی ہے مہد سب کا در پردہ ایک حال گربیاست برال کی اسی قدر بڑھ دری ہوائی والی کی کا رہے کے مگر اُسے کیا کرنے حضرت جو آنکھوں کی کھول ہے کہ مگر اُسے کیا کرنے حضرت جو آنکھوں کی کھول ہے کہ دی تو اردان وار زوکی جیات کا ماحصل رہی ہے کہ آج ہے درد کی جوشرت نہ کل رہی کی کول ہی کا رہی ہے میں دول ہو اور کی جوشرت نہ کل رہی کی کرائی کے اس کے اسی کے اس کول ہی کرائی کے دول آئی کی کول آئی کی کرائی کے دول آئی کی کول آئی کول آئی کول آئی کی کول آئی کول آئی کی کول آئی کی

مزاربروانے جان دیوی ہزارفانوس توشعائیں مرسی توریخم ہے عامرکہ شمع خود می محیل رہی

نظام أو ازجاب محرمظ الدين مام صديقي بي ات تقطع خورد ضخامت ١٩ صفات كابت طباعت ببترقيم من المرين على المرين المنب فئ أنه أن النه حيدرا بادكن .

لاكت مصنف كاليك مقالة نيانظم عالم"ك نام س رسال مجامع سي سائع ہوا نظااب اس کو حبدیا صافوں اور نظر ان کے بعد کتابی شکل س جھاب دیا گیاہے۔ اس منصنف نے پہلے مغربی تمدن کا تجزیہ کرکے اس کے عناصر ترکیبی بینا قدان گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کماس نمون كاخميرى ايد زمريك اجزا وعناصرت تيارمواب حوكهى دنيابي امن دامان اورعافيت وسكون كوقائم أبي ريان در كے اس ك بعد عدر حاصر كى مختلف تخريجات قوميت الذب انسانيت اشتراكيت اربين الاقوامي وفاق يرناقدانه نظروال كران كالم حقيقت كوعوان كركم اب كياب كه أكرچان تحركات كامقصدمغري تدن كى بالكت آخرينيول كامدباب متحاليكن يميى البيض عصد س ناکامیاب رہی میں اورانانی زندگی کے کرب واضطراب کودورکرنے کی بجائے خوداس میں اصافدورتی کاباعث بن بین اس بحث سے فارغ بوکرمصنف نے صل موضوع سخی کو چیڑ ہے اوراس سلسلمیں بربتانے کے بعد کہ ایک عالمگر نظام نو کی بنیا دکن چنروں پرقائم موئی اوراس كحضوصيات وامتيازات كيامونے جاميس مدلل اور موٹر سرائي بيان ميں بر بتايا ہے كه در اصل اسلام ی ایک ایسامکس ابطار حیات ہے جوانان کی انفرادی ادراجناعی دونوں قسم کی زندگیوں كى كاميابى وفلاح كاضامن موسكتا ہے ، خريم ملماؤں سے بُرزورا بيل كي كئي ہے كم وواس نظام كوعالم كامه كيرنظام بنلن ك لئ ان تعك على جدوج دكري ورايك بمايت ويعمعي من اس كى تبلیغ کے لئے آمادہ ہوجائیں۔ کتاب اگرچ حقرہ اولاس میں گفتگو مجی صرف اصولی حیثیت سے کی گئی ہے تاہم اس کے مغید ہونے میں کوئی سند نہیں اس کا مطالع مسلمانوں اورغیر سلموں دونوں کے لئر فائرہ کا مرجب ہوگا۔

مفاصد فران ازمولانا سرم فقة اختراب بختيارى و تقطع خود ضخامت المصفحات فيت ٢ ار يتر اركمت كذا و الني مرد آباد دكن

مصنف نے پرمضاین اسی عوان سے ماہنا مرتر جان القرآن میں جبکہ وہ جدر آباد سے شائع ہوتا تھا۔ کھے تھے ۔ اب النفیں مضایین لوگا بی صورت میں جباب دیا گیا ہے اس میں لائن مصنف نے قرآن مجد کی دوآ بتوں کو بنیا دبنا کراس پر گفتگو کی ہے کہ قرآن مجید کا اس مقصد دوسری المہائی گا اور اور انبیائے کرام کی تعلیات کی طرح صرف میں چیزیں ہیں ۔ ایمان بالشہ ایمان ہوم الآخرت ۔ اور اعمال صالحہ بھران میں سے ہم ایک پرمفصل گفتگو کی ہے جس کے ذیل میں انفرتھا تی کے اسائے حمد توحید دوسرے فراس ہی خدا کا تصور ، عبادات ومعاملات ، اوم آخرت پرامیان کی حقیقت ان تمام مائل وامور پرکلام ہوگیا ہے بصنف کا افراز ہمیان اگرچ اقناعی ہے استدلالی اور معلقی نہیں تاہم عم ملاقوں کو اس کے مطالعہ سے فائرہ ہوگا۔

سرية المنهى ازمولانا ساب اكرآبارى تعظيم كلان ضخامت ، به صفحات كابت وطباعت اعلى تعميد منه المرتب وطباعت اعلى تعميد منه وطباعت اعلى تعميد منه وطباعت اعلى المرتب والمدارية والمدورية والمدو

مولانا ساب اکرآبادی ہمارے ملک کے اُن چنداکا برشعردا دب میں سے بیں جوا دبی جرت طراز اول کے اس دور میں عمر قدیم کے اساتذہ فن کی مار گار سجھے جاتے ہیں۔ موصوف صوت شاعرد ناظم نہیں بلک فن شعروا دب کے تام گوشوں پر مجرانہ گاہ رکھتے ہیں، بہی وجہ ہے کہ آب کے ہاں میں خیل مہندی فکر اُنکھتہ ہی اور تواعد و منوا بعا

فن کی با بندی کا پر استام با یا جاتا ہے۔ قدرتِ کلام کا یہ عالم ہے کہ شاعری کی برصنف برکسیاں قوت ورواني كرسانه لكفتي موضوعات فكرس اس درجه توسع ب كمضاين حن دعشق ك المرودي واخلاتي اورساس ومعاشي افكارتك سب مي موضوع فكرين جيكم بي واس طرح آپ اسلوبِ بیان اصولِ شاعری اورطراتیِ فکرے اعتبار سے بالکل طرزِ قدیم کے حامل میں۔ لیکن تم عدر رجانات وافكارى ترجانى من مديدا سكول كركى برے سے بينے شاعرے بى يہيے نهیں بھرٹری بات یہ ہے کہ موصوف کی شاعری کا مقصدوقتی اور نبگامی طور بمجفی حظِ نفس اور تفریح طبع كاسامان بهم بيجانا نبس بلكة ندركى كى كوناگول د شواريول ادرا محبنول كوس كرف كے لئے ايك بنام دنیا ہوتاہے بی کی بنیاد حکت واخلاق برقائم ہوتی ہے۔ اس بنا برآپ نے مصرف خوداس کا التزام كياب بلكابخ طفائرس اس كى كافى تبليغ منى كىب كماردوشاعرى كادامن دنداد مفاس سے کمیسر پاک وصاف ہوجائے۔ اس بی آپ نے اس درجہ غلوکیا ہے کہ ساقی ساغور شراب، اور پیانهٔ رسبه ای افاظ کوی ملکت شاعری سے فارج قرار دمیریا ہے۔ غالب نے کہا تھا۔ مرچيزم ومشا برة حق كى گفت گو

بتى نېبى ب مادة وساغركم بغير

لكن مولامات إدة وساغ "ك بغيري مثامدة حق" باس سرصلى على لنتكوى كجركا نا فدائے سخن غالب سے می نبی را اتفادہ آپ نے کرد کھایا. زیر مجر و کتاب آپ کا دومراد وال جراس واعدر الماداء تك بني يه سال كى غزلول برشتل سے اورصاحب داوان كى تمام حصوصات شاعری کا بررج اتم حامل ہے۔ امیدہ اربابِ دوق اس کی قدر کری گے اور اس کے مطالعہ سے دل دد ماغ کی صنیافت کا سامان بیم بینچائیں گئے۔

مصبيع، قرآن اورتصوف حقيقي اسلامي تصوف فلانتِ وَاشْدِه وَالرِيخِ لمت كا دوم را صعر جدودا وثي روربدادر محققانه كتاب عارم بلدسير قمت سيرمباري مضبوا ورعده حلد لليم ما المرابعة على المرابعة المرابعة المرابعة الفاظ طبارة المرابعة ا صلی انتظیر ولم کے حالات کابیان صرمحلدہے لغت قرآن ريب مثل كتاب بي مجلد للجبر سراً به الركار اركس كي كما ب كيشل كالمحف التاليب روس - مصر ملنه ويرتم السنه وارشادات نبوي كاجامع ورفية ترجمه، جربدا يُركثِن يقيمت عيب اللهم كانظام حكومت اسلام كفابط وحكومت الديم ستندد خيره حلدا ول عله محلد عظيه كة ام شعبول يرد فعات واركمل كبث سے محلور معرر مكمل لغات القرآن مع فهرست الفاظ جلدسوم فلافتِ بني اميه ، رتاريخ ملت كاتبيراحصه ب سكمانق كأنظم ملكت للعدمجلدصر مجلدت مضبوطا ورعده حلد لليهر تحفة النظار يبني خلاصد سغرنامه ابن بطوطه سكية المستوسّان من ملانون كا نظام تعليم وزرّ ملداول الني موضوع ميں باكل جديدكاب الدمولم التي تماعلى سے قسم دوم دوروي التقانه -مارش ميط ويركسلاويه كي آزادي اورانقلاب ير بندوستان مين سلمانون كانظام تعليم وتربيب بتج خزادرد كحبب كاب دوروك -عبدثاني للعه رمحليرصه مفصل فهرست كتب وفترس طلب فرات تصف القرآل حصرموم والبرا اس سے آپ کوا دارے کے علقوں کی تفصیل كواتعات كے علاوہ إلى تصص قرآن للجرمحلرص كُمُلُ لذات القرآن مع فبرست الفاظ علمواني يح على للجر

منيجرندوة الصنفين دملى قرول باغ

## Registered. No. L. 4305.

## مخضرقوا عد ندوة المصنفين وصلى

ا محسن خاص عرف موحد من حفرات كم سه كم بانجبوروك كم شت عرصت فرمائي كه وه ندوة المصنفين ك وارُره ممنن خاص كواني شموليت سه عرت مختن كاليه علم قواز اسحاب كي خدمت من ادار عد الدر مكتبة بريان كي تام مطبوعات نزر كي جاتى رمين كي اور كاركزان اداره ان كرفيري مشوردن كرمتني دموت رمين كر

(۲) جمعنین بوشنان بیس در پسال مرحت فرائس گه ده ندوة المصنفین مے دائره محنین میں شامل ہوں گھا۔ اداره کی شامل ہوں گے ادارہ کی خاص ہوگا۔ ادارہ کی خاص ان کی خاص میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداداوسطا جارہوگی۔ نیز مکنبہ برمان کی بعض مطبوعات اورادارہ کا دسالہ برمان "کی معادم نہ کے بغیر ہیٹ کی اجائے گا۔

(٣) معاونين برجوحفرات اشاره روبي سال ينكم مرحت فرائيس كان كاشار مروة المصنفين كم طفر من معاونين من الكان الم مطبوعات داره اوررسالهُ برمان رحس كاسالانه چنره بايخ روب من بالقيمت بيش كياجائ كار

(۷۷) اجباً- نورویه سالانه اداکرت والے اصحاب نووہ الصنفین کے اجبابیں داخل ہوں گے ان صفراً کورسالہ بلاقیت دیا جائے گا اوران کی طلب براس سال کی ثام مطبوعاتِ ادارہ نصف تیمت بردی جائیں گی ۔

#### فوأعب ر

ندا؛ برمان برانگریزی حبینه کی ۱۵ رتا پریخ کو طرور شائع مهوجا تا ہور د۲) مربی علمی تحقیقی اضلاقی صفایین افرطیکه و فراق او بیک معیار پر پریسی ارسی برمان میں شائع کے جاتے ہیں (۳) باوجود انتمام کے بہت کورسالے ڈاکھا توں میں صفائع ہوجاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالد نہیجی ، وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ ترا ریخ تک دفتر کواطلاع دیریں ان کی خدمت میں رسالد دوبارہ بلا قیمت بھیجہ یا جائے گا اس کے بعد شکا بیت قابلِ اعتبار نہیں تھی جائے گئی ۔

(م) جوابطلب اموركيلي ١٠ كالكث ياجوابي كارو بحيجا ضردري ب\_

ره) قمت مالانه بایخ روی که سشه ای دوروی باره آنے رض محصولراک) فی پرچ ۸ ر (۲) می آرڈرروائرکرتے وقت کون برا پاکمل بته صرور لکھنے

مولوى محدادرين ملا برشروبلبشر في جديرتى بري دفي مين مليع كراكردفتررسالديريان دمي قرمل باغ مصائل كيار



ريم شاره (۱)

فبرست مضايين

. سعداط

بوفسیرطین احدماب نظای ایم اے ۵

٣٠ ( ( الله المرك يطلك في المع م عند المراع على المرع عبد المنوم بها في ذي المراع المرك ال

٠٠ عصر عصر بيل كى دنى

م ع الم

### ببم الله الرحل الرجيم



آخوالسرائے کے اعلان مورفہ ۳ رچون کے مطابی ہندوستان تقیم درقعیم محرکدو مختلف متعمراتی حکومتوں کی شکل میں بٹ گیا۔ یہ ہندوستان کے حق میں عوانا ورسلانوں کے کئے خصوصا برا ہوا یا احجا اس کا فیصلہ منعبل کرے گا۔ البتہ جہاں ک ان اسباب کا تعلق ہے جن کے باعث معمورت حال میں آئی ہے، اُن کے بیش نظر پہنین کے سامتہ کہا جا سکتا ہے کہ اگردونوں حکومتوں کو خوشحالی اورامن وعانیت کے سامتہ ترقی کرنا ہے توانمیں اُن اسباب کا خطر خواہ تدارک کرنا ہوگا اوراس کی کوشش کرنی ہوگی کہ اب دوبارہ ان چیزوں کا اعادہ منہ ہونے پاستے جنموں نے ہمارے مامنی قریب کے زمانہ کو تلئ کا میوں، ناگواریوں اور صبر آزما مصائب وآلام کا افور ناک مرقع بناکر رکھ دیا ہے۔

اگرزندگی کی مبیاد فضائل اخلاق ، شرافت نفس، با ہمی روا داری اور عدل والفعاف برقائم ہوا ورخود غرضی اقتدار سے ناجائز فائدہ اقصاف کا جذب اورظلم وعدوان سے وامن باکہ ہو تو ورشخص مل محربیں باالگ الگ ، بہرحال کسی صورت ہیں بھی امن کو نقصا ن نہیں بہنج سکتا ہدوا ورسلما أول میں چولی دامن کا جورشتہ قدرتی طور پرصداوں کی سمی رفوگری کے بعد بہا ہو جوکا ہے وہ ہدوتان میں دولونین بن جانے کے بعد بحی نہیں مثا اور شمث سکتا ہے۔ مختلف مولول میں ان دونوں قوموں کی جولوز لیشن بہلے تھی اب بھی ہے۔ ایک یونین میں ہدووں کی عالب اکثریت مال کا شریت ہے اور ملمان اقلیت ہیں ہیں اور دوسری یونین میں ملمانوں کو غالب اکثریت

حاصل ہے اور سندوا قلیت میں ہیں جس طرح ایک نومین میں اقلیت اکثر میں کے ساتے شرکیب حکومت محکی دوسری پونین میں میں ہوگا۔

موجودہ زمانہ میں کی ایک قوم کے لئے بقطعی نامکن ہے کہ دو کسی اقلیت بیرطان العالی كراته حكومت كرے ادراس كے جائز شرى حقوق كاكوئى خيال ندر كے يرب باتيں دور جاگیرداری (· Age of fendalism) کی یادگارمی جونناموتی جاری کا ادر دنیاکے نظام نوس الباس كے لئے كوئى كنجائش نبيں ہے جرمنى، ألى ، جايان اورسب سے أخسرين برطانوی شہنشا ہیت ان سب کا عبرت الگیزانجام سب کے سامنے ہوان سرسبن لینا چاہے۔ ليكن أكركوني شخص يدخيال كرمام كرنقسيم مندك بجدتهم معاملات المجه جاكيس ك اورملک بر تقمتی ونبر فصیری کے جو بادل جھائے ہوئے ہیں وہ جھٹ جائیں گے توسخت غلطانہی ميں مبتلا ہے. صل يہ ہے كہ جب مك زنر كى كے متعلق صبح نقط نظر ب إنهيں موتا جس كادولو عگەنقدان سے ہارى شكلات رفع نهيں موسكتيں اس وقت جو كچيمواب است انقلاب كامر ایک رخ سمجنا چاہئے عوام بعزبروزبردارسوتے جارہ ہیں ان میں اپی شکلات اور اسینے حقوق کا احساس روزا فرون ترتی پرہے - دومری جانب اقتدار واختیا رُبحن ما مقول میں آہند آہند ننقل ہوراہے ان کا حال یہے کرسرایہ داران زمنیت نے ان کے دل درماغ کو حکرر کھا ، اور توى عصبيت فان كوحائق كى طرف اندها بناد باب اس صورت مال كالازى نتجه ایک فردیدنشادم کی شکل می ظاہر سوگا۔ اس وقت تک کی شکش ونزاع کاسبب مذمب کا اخلأف اور فوميت كافرق والمياز تفاليك موجده صورت عال كى ترس شريدترين القلاب کی جومرصی*ں کروڈیں مبل ر*ئی ہیں وہ اس بات کا کھلاا علان ہیں کہ ملک میں دوستعمراتی حکومتو کے قائم بھنے کے فور البعداقت اور معاشی نبیا دمینی نی بارٹیاں ابھرس گی اوران کے

افرونعودکے باعث ہندوستان اور باکستان ایک شرید ترین طبعاتی جنگ میں مبتلا ہوجا ہی اس با پر شیورہ دا فغمندی ہے ہے کہ دولول حکومتیں منتبل قرمیب میں چیش آنے والے وا قعات کا اس با پر شیورہ دا فغمندی ہے کہ دولول حکومتیں منتبل قرمیب میں چیش آنے والے وا قعات کا اس با پر شیران کی دوک تھام کی کوشش کریں اوراس کی صورت ہی ہوسکتی ہے کہ اکثریت اور قلیت کے تعلقات میں خقیقی طور پر خوشگواری پدیا کی جائے۔ اور ہذم ہیں ہے۔ مجرطک کواقت اور اور نوبت خون خرابہ تک پنہے۔ مجرطک کواقت اور خوشحال منانے کی مرمکن می کرنی چاہے اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ طک کے سرمایہ کو معمل کے معمل کے سرمایہ کو معمل کے معمل کے سرمایہ کو معمل کے معمل کے سرمایہ کو معمل کی خاص ایک طبحہ کے افدر محمل کے افدر محمل کے سرمایہ کو معمل کے معمل کے سرمایہ کو معمل کے معمل کے سرمایہ کو معمل کے معمل کے معمل کے معمل کے معمل کے سرمایہ کو معمل کی خاص ایک خاص کے معمل کے معمل کے سرمایہ کو معمل کے معمل کے سرمایہ کو معمل کے معمل کے

واقعدیده کمرجده بلان کودونون بارثیون کاقبول کرلینا دونون کی کھی شکست اور مر اگریزی سیاست کی جیت ہے۔ اس واضح اورالم نظرح حنیقت کے با وجد لیگ کا اس پرخوشی کے شاویا نے بجانا اور دوسری جانب سردار پیل اور نیٹوت نیت البیے و مسدار سندوکول کا اس اسکیم کی مدت میں رطب اللہ ان ہونا اس بات کا جوت ہے کہ ہمادے ارباب سیاست حقاین ندیری سے کھنے دور میں۔

جان جند بيركس في باباله ودوس كوكا الدوجان آبس كے معاملات و طاكر ف ك الله الله تخص كونى بناكراس كفيصل كوئوشى قبول كراياجا آبوجودونوں كا جانا ہجانا دشمن موادح بركی شاطل في جاليس كى دليل وگوا ، كى متلع نهول اورجوا ته باؤل ك جانا ہجانا دشمن موادح برك ماف بجاليجا في كوئو كوئا ، كى متلع نهول اوروا مى قلاح دمبود كى جاند ك بعد لمى اپنے مركومات بجاليجا في كوئ موان جوان جوام كى قلاح دمبود كى توقع كون كواوكس مدتك بوسكتى ہے ؟ اس كا جلب صرف متعبل ديجار

فاشظ وإانى معكومن المنتظرين-

# ر کھرائے سے بہلے کی وہلی ا علماروشائخ کااجتماع

۵

(4)

ازجاب برفيس فلي احرماحب نظامي - ايم - اس

اس زماندي ايمانا ي كراى شخ ني ب حضوروالا اورتام سلاطين وجهامار

عظام آپ كي نايت معقدس واله

ان کا اخلاق نہایت اعلیٰ اور وین تھا اس نے دہ ب حد تعول ہی تھے - دلی کے چوٹ بڑے اس ان کا اخلاق نہایت عاص سب اُن سے سلتے تھے اور اِن سے خاص میں اُن سے مامی سکتے میں ۔ لگاؤاوران تھا دایک خطری سکتے میں ۔

> مى كاك ماحب كى كان سے أفرا بابوں بى الدن كے على الك ويل كرا كوليكراس مي دبتا بول، وإن كامرار با تخفيف كوا يسكواسط د تعافر

له نجرة الأوار ( قلى شخ ) آخرى منى

كالے ماعب كى مبت سے دہاتھا يہ سا

بهادرشاه ظفر کوکالے ماحب سے خاص عقیدت تھی۔ اکٹراُن کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ شاہ صاحب خود می بادشاہ کے پاس تشریف ہے جلتے تھے بمبئی کے احن الافجا را ور دلی کسراج الافجار کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ میں کس قدر گہرے تعلقات سے بیم فرود ی

ما بل مد باردضت موے توزیرة الواملین قددة السالکین حفرت و غلام تعیرالدین،

(عرف بال کالے صاحب) ملاقات کے لئے تشریف نے آئے معزفت و تقالی کے دفتر کھیے ہے۔

حب شاہی خاندان میں کی کو تعویزہ فیرہ کی صرورت ہوتی تو کل نے صاحب سے رجوع
کیا جاتا ۔ ۲۱ رجو لائی ملامی ہوگی اطلاع ہے۔

و ذاب تاج محل بگیم صاحبه کوآنار عمل ظاہر ہوئے اس سے میاں کا لے صاحب برزادہ حفاظت علی کا تعدید نے کا عرض سے تلوی کی میں تشریف کے کا میں سکت میں میں استرات کی مفارش سے جو نقیر ابرگاہ سلطان بر اربار ہوئے سکتے اس برخاص شروانہ النفات واکرام کا اظہار مہونا تھا ، مرجو لائی مسلمان کی خرمنظر ہے۔
کی خرمنظر ہے۔

مودردلین صرت میال کالے عاصب کے زراعیسے بادخاہ تک بینیا ....

سه تبادر شاه ورنانجه مرب واجر وانظاى (ملوعد بل) من ٠٠ سعه العنا من ٢٠

معنرت باخ اوسلامت ف أسه وها شرفيال عنايت كى اورممامت عزت واحرام سے دخست کیا ہے سک

خاہی خاندان کی سکمات اور دگرا فراد مبی شا مصاحب کی سفارش کے ذریعہ اپنے ظیفہ میں اصنا نہ کرواتے تھے رہ ستمبر سمائہ کی خبرہے۔

> م حفرت ثاه نعيرالدين وف كالريال صاحب كم صيف كرواب يس بادشاه سلامت غلدانشر ملكث تخرر فراباكه عدم كفائش كى وجر س نواب تني بكم

كاكونى جديد وظيفه جارى شروسكاي سله

ببادرناه کے روزنامی کے مطالعی ایامعلوم ہوناہ کوھرت کالےصاحب عکا ادثاه كى جانب سے كم وظيفه مقرر تقارية إخراجكان جنت كم لك كم مافى تقى اس سلد كنزركون. فانتهائ عسرت اور تكى كم باوجد مي كى بادشاه يا اميرس كوئى وظيفه يا جاگیرتبول نبین فرای برستمبرایدا کخبرے۔

م موض صع بوربا ولى كي آمدني س سمينغ بالخيوروب يحضرن شاه غلام نعيرالون صاحب عرف كليصاحب كوم حمت فرائ اوراد ثاوكياكداس آمدني سي مبيشه بالنج موروبيا نشارا للرقبل الطلب حاظر خدمت موجا باكري مح عص كيا كياكم حضرت ثاه صاحب کی ضرمت می ایک بزار بایخ سوروسیمن حله جار بزاد موسیسالان كر بسيح محر تق حضرت شاه صاحب في يديد والس كرك فرا باكتمام مديب بکشت آنا چاہتے ۔ اس طرح ککڑے گڑے کرے نہ آنا چاہیے و سے

میرایک دوسری اطلاع ہے۔

له بهادرشاه کاروزنا ميد. ص وي . عله ايسنگرويم - سنه ايسنا م ٩٠ -

مكيم حن فال بهاديس ارثاد مواكه برزاده حفرت نماه فلام نعير المين عبا وف كالمصاحب كوداب ديب علي تم صاحب كمعوفت جار بزار ديد يسيجد را جائد اله بادشاه انقاريب وغيره كم موقعول بركالم صاحب كوخرج ديثة تقريم را بريل ميم المية عصره

کی اطلاع ہے۔

م کاربردازان خلافت کو حکم دیا گیا کر حذب بان کالے ما حب نبیرہ حضرت مولانا فخوالدی کی شادی ہے دس برادردیے ان کے خرج کے مطابع جائیں ہے سندہ سے عطائے جائیں ہے سندہ

دو مینے اسی نہیں گزرنے بائے کہ بجرایک شادی میں رو پئے بھیے جاتے ہیں۔ ہم جون محاملہ کی اطلاع ہے "
مورب ملی خان خواجہ سراسے فرمایا کہ بہن فی انحال بیان کالے صاحب کے صاحبور کا

كى شادى كے كے چارىزارىدىئے كى . . . مزدرت ب ي سے

حعزت کا نے صاحب کا بادخاہ سے بیمل جول کی خیتہ سلسلہ کی روایات کے بالکل جنگ بند نظا۔ بزرگان چشت نے مجمعی است مے تعلقات اور جاگر داری کوروا نہیں رکھا۔ اُن کا بیتین نظا کہ اس طرح سے خصرف تملق اور دربار داری کی عاد تیں برورش باتی ہی بلکدر وحانی تمقی میں سخت رکا وہم بیرا ہوجاتی ہیں۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی المرصاحب نے نکھا ہے۔

• در بعن المغوظات خواجهان چشتید مرکوراست کیمرکدنام او درد بوان بارشاه فوشته شدنام اواند بوان حق سجاند بری آرند "سکه

ك روزنامي من ١٠٠ سكه البناص من ١٠٠ سكه اليفاص ١٥٢ من المارفين - طاه ولى الشرع - ومطوع دلى ص ١٩٩ م

خواجنفير خواجنفير الا ١٦١٠ (١١٨١) خواجر بردرد كولت نظي خواجر در (١٩١١) برك در برست صوفي اورشاع تق و اغول في اسرالالعلوة " واردات درد" و علم الكتاب " وغيره كتابيل المعي تقييل خواج بفير كل متعلق بربير في المصاب كه بجبن ي مين خواجد درد سع بعبت كي اني و دب سن دس سال كاموا تو خواجه درد ق وفات بالى منين كا عتبارت به غلط معلوم بوتا به خواج نصبر كامن برايش الممالة عها اورخواجه درد في در مناه مي المحمالة المحمالة المحمالة عن المرتب خواجه نصبر كامن برياليش الممالة عها اورخواجه درد في در المحمالة المحما

وقدم برجادة بزرگان خود نهاده بسرى برد

ایسے بزرگ کے فیص صحبت سے خواج نصیر نے فائرہ اٹھایا تھا، ان کے وصال کے بعدوہ خود ہی اُن کے عالم کے دھال سے بعدوہ خود ہی اُن کے سے اوہ پر تنکن ہوئے۔

خواج درد کاسلہ بالک نیا تھا، اُن کے والدخواج میر محدناصر عندلیب (المتوقی ایا) فواج بہا رالدین نقت بندک سلسلہ سے تھے۔ ابتدائی ناخرین عل فوج میں ملازم سنے۔ کایک اضوں نے فوج کی ملازمت صبح فردی تھی اورگوش نشین موگئے تھے۔ اورایک نیا سلسلہ مطربقہ محدی ماری کیا تھا۔ اپنے خیالات کی تشریح میں نالہ عدلیہ سکتاب لکمی اوراس

ك الرعنا ميس يرعبد الحي صاحب (ص عد) لكيت بي أكران كيفتل و كل كالمي المران كرا عا مواطع المكتاد

سلسليس سب يبلي ابني بيط ميردرد كودافل كيا- ك

خواجنسیرنے عادہ پر بیٹے کراس کسلے کو ٹری رون بختی ان میں انتہائی استفا اور دنیا سے بہتلی کا جذبہ مقا۔ قدرت کی طرف سے نہا بت صابر وشا کر طبیعت و دلیدت کی طبیعت بیں سوز وگدا زیبت تھا کہی بھی شعر بھی کہ لیتے تھے آئے تخلص فرمائے تھے سر سی خرا شعار ننتی نہ کے بیس و وشعر ملاحظ مہول سر سی می کہ اور می او لمث کیسا سے خطود بچر کرا دھر تو میرا دم او لمث کیسا مقاصد او دھر بربیرہ پر نم آولٹ کیسا مقاصد او دھر بربیرہ پر نم آولٹ کیسا میں میں اور می کو می کو می کو کے جرائی می کل میں بات کھی خاص و غام پر کو میں جو بات کھی خاص و غام پر کو کے میں جو بات کھی خاص و غام پر کو میں جو بات کھی خاص و غام پر

مولانا پرست على صاحب مولوى يست على صاحب، خواجه نصير كے فليفه اور سجاده نشين تھے ان كا اخلاق نہايت وبيع تھا۔ ان كى صحبت بيں اليى دل كشى تنى كرسيكر ول آدى ان كى صحبت بيں اليى دل كشى تنى كرسيكر ول آدى ان كى فدرست بيں حاضر ہوتے ہے، ان كے زمانة ميں خواجه درد كے سلسلہ كو بہت فروغ ہوا۔ ثاه غياف الدين صاحب چنينيہ سلسلہ كے بزرگ تقے اور خواجه کہارى اور شاه غياف الدين صاحب چنينيہ سلسلہ كے بزرگ تقے اور خواجه کو دور دور جنی ہے آپ كاسلسلہ نسب ملتا ہے۔ آب اخلاق محدى كا جبتا جا گتا منونہ تھے۔ دن دات عبادت ميں مصروف رہتے تھے۔ آب اخلاق محدى كا جبتا جا گتا منونہ تھے۔ دن دات عبادت ميں مصروف رہتے تھے۔ آب كے دخدوہ دات باركات ميں مار دا و مرايت اور در ہمري بيل معادت ايسام واكم كمى سے متصور ہے ہے۔ تله ارشاد دا و مرايت اور در ہمري بيل معادت ايسام واكم كمى سے متصور ہے ہے۔ تله

له و مجدد العن تاني م كانظرية توحيدًا زُواكثر بريان احرفارو في ٣٣ - ٣٧ - (انگريزي) سكه ٢ تارالعنا دمد من ٢٨ - سكه العِناص ٢٨ -

شاہ صابرصاحبٌ عبادت وطاعت س بے نظرتھے سفاوت اورغربا پروری کاجذبہ اُن میں کوٹ کوٹ کر معرام وانتحا بمصنف انوارالعاشعتین نے مکھاہے۔

مان زمان فيمن فان س آپ كى خانقاه س بهت درويش اورطالب علم رست يق صدراً دميول كو كمانا لمان عادر بيت بزرگول ني آپ سفين مال كيا عله

عمد این خاتا میں ۱۳ سال کی عربی آبِ نے وصال فرایا۔ اپنی خانقا میں جوروشن الدولدی نهری سجد قاضی واڑه (فیض بازار) کے مقابل دافع فتی مرفون ہوئے۔ آپ کے مزار پرایک کتبہ بادر شاہ ٹاتی نے نصب کرایا۔ فیص بازارس آپ کی خانقا ہ مشہورہ اور بیمقام صابر بخش

وه نهایت برگزیره بزرگون کی مندر ماتفا-

ا مزارات اونیائے دملی -ص ۱۱۷

مله آلواد الماشقين ازمولانا نشاق احرصاحب مروم انتحدى ص ٩٣ دمطبوع حيد آلبد ١٣٣٧م) مكه آثار العناديد ص ه٧- سكه واقعات والالحكومت ديل ج٢ص ١٣٣ -

ى بافيى كىلانائ وفائقاه كى باس ايك ما فرفاندنواب مرمجوب على فال بهاورشاه دكن كى بانب سے سائلام ميں بنوايا گيا تعاديمه

مروی صاحب مروی آبادین کے اس کا اسلی نام موال المام الدین صاحب کے عزیز مربدا ورضیف محقد موادی بشیرالدین نے آپ کا اسلی نام موال المام الدین بتایا ہے مصنف مزارات اولیا المام الدین بنایا معاوالدین الکھاہے۔ میر محری سے شاہی فاندان کے افراد خصوصیت سے عقیدت رسکتے تھے۔ اور سردقت اُن کا جمگ اُن کی فانقاہ میں لگا رہا تھا۔ سے شعیدت رسکتے تھے۔ اور سردقت اُن کا جمگ اُن کی فانقاہ میں لگا رہا تھا۔ سے فرد النوار میں لکھاہے۔

بہادر شاہ کے روز نا بچے سے معلوم ہوتا ہے کہ مادشاہ ان کی طرمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور آیا یت وموم دھام سے بادشاہ کی سواری ان کی خانقاد میں پینچے تھی۔ لکھا ہے۔

\* حضور الدالما الك دن ميرمحدى صاحب كر الشريف كي . توب خان الكرنبى و

بادشابى سے حسب مول سلامى كى توبى حبور مى كئيس يا هد

بہادر شاہ کی میرصاحب سے بی عقیدت وصال کے بعد جاری رہی ۔ وہ برابراُن کے عرب سرکت کرتا تھا۔ روز الحجیس لکھا ہے۔

مه مرارات اولیائے دلی ص ۱۳۱، سے وافقات وارالحکومت ج ۲ ص ۱۳۳ -سکه واقعات ص م فار مسلمه مزارات من ۱۲۸ - شخصه منا در شاه کاروز نامید من ۲۰۰۰ شخصه بهاورشاه کاروز نامید من ۲۰۰۰

م المرساع دن حفرت میروری صاحب مروم کاعری منتقد مرتا ہے ،باد شاہ مالا عرب میں شرکت کی غرض سے تشرایف الے ایم ختم میں شریک ہوئے اور تبرا کی میں دالیں آئے ہے لے

شنرادے فاص طورے آپ کے عقیرت مند تھے۔ اکثر آپ کے عربہ مرزا سینی فلف المراف اُن آپ کے عربہ مرزا سینی فلف المراف اُن آپ کا مربر اور منتقد تھا۔ مرزا جستہ بخت نے وصال کے بعد میرو احب کا عند مراف کے اور منتقد تھا۔ مرزا جستہ بخت نے وصال کے دعوی کیا۔ میں اور عنقد تر اسلیم شام رادے نے فرط عنی تر سے میں ہور ہے۔ سے آپ کو اینے مکان کے صحن میں ہی دفن کیا جواب میں محدی کی فا نقاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور حیلی فرک منصل وانع ہے۔ اور حیلی فرک منصل وانع ہے۔

مولانا معجات مولانا محرجات بنجاب كرين والما المحرجات بنجاب كرين والمرتبي والمرتبي والمراح والمراح والمراح والم والمحرولة والما والمحرولة والمحال المحتاج والمحتاج والمحتاء والمحتاج والمحتاء والمحتاء والمحتاج والمحتاج والمحتاج وا

مل دوزنا مرس ۱۹۱۰ مرس دا من ۲ من ۱۵۲ مسته استا والعساديد من بم سنه وافعات والالحكومت دم من ۲ من ۱۵۲ مستاه من ۱۵۲ مستار العناديد من بياستا وصال فراگئے ۔ چنا بخراب اُن کی خانقاۃ میں تقیم موسے کے بجائے قلعہ کے قریب ایک مسجد میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ کی وہاں موجود گیسے مسجد سے صدا باد اور بارونی موگئی۔ سرب بر سیم میں سکونت اختیار کی اب اس کو باعتبار کورت عبادات اور وفورط اعات خیرالما جد اورافصن المعام برکہنا چاہئے ۔ اُنہ اللہ عام برکہنا چاہئے ۔ اُنہ اللہ عام برکہنا چاہئے ۔ اُنہ

صرت شاہ بیا حرابی مفرت شاہ بیا حرصاح باس زماند کے نہایت شہودا ورطیم المرت برگ سے مان کے فیضا ن حج مت اورار شادوم الین سے ہڑا مدل کے استفادہ کیا۔ مولوی محمد بیقوب صاحب فرمایا کرتے ہے کہ خاہ عبدالعزیز شاحیہ کی نوجہ کی تاثیر شل ملکے سے بینے ہوتی ہے جس کی تاثیر شل لوہا بعدل کی تھیکی ہوتی ہی اور سے صاحب کی تاثیر شل لوہا بعدل کی تھیکی کے اثر کرتی ہے جو فوارہ کی طرح قلب پر پڑتی ہے جو محققت یہ ہے کہ ان کی تلقین وارشاد نے مجابہ بول کی ایک الیے اس کے ان کے متعلق میں بہت کچہ لکھا گیا ہے۔ اس سے ان کے متعلق مورا ہے کہ ایک معاصر کی دائے نقل کردی جائے سے متعلق میں بہت کچہ لکھا گیا ہے۔ اس سے ان کے متعلق مرسی احراج متعلق میں بہت کے متعلق کو تو دد کھا تھا ، اور خبوں نے اپنی کا ب آثار الصناد بید مرسی احراج متاب کے متعلق کلتے ہیں۔

مع جناب ہدایت انتیاب زیرہ واصلان درگا و سیداحرصاحب طاب تراہ وعبل المجند منواً ساداتِ عظام ادرمثائح کرام سے تھے۔ وطن آپ کا اسلی بریلی اوابل حال میں سنوق طالب علمی میں وطن سے وارد شاہ جہاں آباد ہو کرحضرت بابرکت مولانا عبدالقاد علیالرحمہ کی ضدمت سرامرافادت میں حاصر ہو کرسے داکبرآبادی میں فروکش ہوئے اور صرف دنچو

له آثارالمساديد م٢٠ - سه سوائ احرى مولوى جعفر تعانيسرى دانبالم ص ٢١

مِن فى الحِله سواده مل كيا- ازبك نعق دروائى اور كينى طينت مين يرى موتى تقى . اكثر خدمت محداوداس مقام کے واردول مضوصا درونیٹان پاک طینت کی جددور درا نرسے تحصيل علم باطنى ك شوق مي جاب مولانا عبد القادرصاب مغفور موصوف كى خدمت بن مامررہے فاطرداری اورسرانجام مہام س اسے برل سرگرم موتے کو یا اس امرکو الم مهام مجع مدية تق اوراس زانس معى النار وقات كوطاعات وعبادات ي ایاممردت کیا تفاکہ جولوگ صرف ای امرے واسطے کنج نشین اور کوش گزی شفائن سيهى اس طرح فاطرمجموع اورحصؤ رقلب سي فلهورس مرات يقط اكفرولانات مغفوروحته الشرعلية فرمات فف كداس بزرك كاحوال سع الاركمال ظامر موتے میں اور مادہ اُس سادت سنش کا ترقی مدارج علیا کا قابل نظرا تاہے۔ اُسی اندارس سركروه علمائ انام بلغائ عظام جامع كما لات صورى ومعنوى فادم صرمين شرلعي ببوى مولانا وبالغضل اولانا مولوى شأه عبرالعزمز دمنوى عليالرحي بعت كاراده كيا جبان كى فرمت سي كئ مولا نلك مروح في جوان ك حالات ے دا تعف تھے فرمایا کہ اگرچہ حق علی مفال سے اس صاف باطن کو اختیا رط سے لغے رشدورات كرباب واسط كامتاج نهين ركهاا وروسله كانياز منهبي كيا لین اہل ظاہر کے زدیک ہرچزکے لئے ایک سبب ضروری ہے۔ رفع جست عواً) كے داسط كمي مضائع نہيں كيرآئي مولاناتے موصوف سے بعیت كى الجدجيٰد مرت ك سغراختياركيا - اوراطراف وجوانب مي خدا تناسان باك باطن سے فين عمل كرنے ميں سركرم رسے إ زبس كم مقامات عالى مدر بروز كھلتے جائے تھا ورمراز عليا آنا فاناترتي ميں سے اس دوالت بے زوال سے ابن ظامر كو الله موجلي اور

برطرف سے دوگوں نے ہچم کیا اورکسی نے بیت اورکسی نے روائے حاجات سے سوال كرنا مرصع كمار چونكه اخفائ حال اورستراحوال منظور مفاخيال مين بيآياكه أكرابل دناك بسس سيس مورعلم باطني كي تحصيل كي جاوب تويه بجم عوام كاجيت ادقات یں خلل اندازنہ ہوگا۔ اس خیال سے ڈنگ کی طرف تشریف نے ۔ اور نواب امیرخال کی رفاقت بس بسرکی اورازیس که شجاعت اورجوا نمردی سا دات میح المنب كاجوبرم أس اثنادمين تردد اتعظمه آب سنطورس آئے اور با إبن ممسر تلاش الى الى الله الله المراكثرول كى مرايت كى را ممى آب سے حاصل سوئى حب اس عصد من حميم مرات كي كميل موكي آب ترك دنيا كرك عيرشاه جال آباد من الرب لائ اور سجداكبراً ويس وادورك اس اثناس مولانا عبدالقادر رحة اسعليكا أتقال مودیکا تھا اورولوی محدام میل رحمت استرعلیه مقام علوم رسمی کے درس و تررس میں مصرو تے اور اہلِ باطن کی طرف چندال ملتفت مرموتے مضے جب اس دف آب کے تشریف لانے سے مردم شہرس ایک غلغلہ مڑگیا تھا اورطالب فیعن باطن کے کثرت سے ہجوم کرنے لگے ایک بارمولوی صاحب نے با نفان مولوی عبرالحی رحمۃ استعلید کے آپ كى فدمت بين جاكرع من كياكم مكو ما زحفور قبلب سے كبى سير مدموى اگراپ كى مراميت سديدامرواسل موجائ نوعين مرعاب وحفرت سف كشف باطن سعمعلوم كاكب بطريق إمتحان اسطرح سي كتي بي تبسم كما اور فرما باكمولانا آج سب كواس حجره مين تشرني لا وُوشايديه بان ظهورس آجائي ان كوزياده امتعجاب مواا ورشب كو دونوں صاحب تشریف کے اورآپ نے اینسا نفان کونمازمیں کھڑاکیا۔ اورجب نازريعوا بيك فرماياكداب جراحرانب باندهكر دود وركعت عليده برامعود يدجب

كفرس بوئ تواس طرح كلامتغراق مجاكدان دونول صاحول كالغيس دوركعت مي شب برموكى -جب يغيض باطن ستابره كيا صح كورون ماحيل نے بيت كى اور بان تك آپ كى كفش بردارى مى حاهردى كە آپ كى كفش بردارى كوفخر سيحق فىقى ـ جند وزك بعدآب فراياكمولانا مثيت الهيس يسب كدتم كوتكميل اسعلم كى اوتتيم ان مرات كى مغرس مال مودان كوسم إه ليكر مستقلم كاسفركيا اورداه بيس قريب ليك بزاراً دى ك ابن مراه كى كرج اداكيا اوروبال س مير موستان كى فر تشرلب لائے اورآب جزرویج رسوم شرعبداورامر بالمعروف بہت كرتے منہيا تكا رواج أن كى بركت ساكراطات سائدگيا طرفديد كدشركلكندس جب تك آب في تشرفيف وكمي شراب مطلق نسكني إنى - ادر كال خانه بندر بار ادواس أواح من اب كم مربيول كى كرات لكموك س كذركى واوراب ك اكثر ضلفا كوقطب اور اوتادكامرتبه عامل بوااورج كما نعص كشف باطن عمعلوم بوكيا عقاكم آب كومعداكمة مومنين باك اعتقاد كے سعادت بنهادت حاصل موسف والى ب مولانا المباري اور مولاناعبالي كواجازت موئي كهاطراف سندوستان مي وعظاكموا ورميترج اواوضلت شارت بيان كرو مرحيدياس كانشا مجانة يح لكن مريدا خلاص تعا ورفران بجالائ ان كوعظ سے ككموك مردم شاہرا و برایت براسے اور شوق ما بوالحق دل ين جم كيا- اورصادكي افضليت دينول مين بيش كي اورخود بخورجا سف كي كراكر جان ومال راو المي مي صرف موتو مين سعادت ، بعدوت ك ان بروكول كو معزت في المعاكداب بمارك باس عطا آؤ، يدتوجان شاريت بدم وحكم كم مشاقين وعظ كونيم مان جيور كرخدمت بالركت مي دايي موسة ادروخرت ان كوممراه في كمر کوستان کو علے کے اور بہ خواس کے مثالت واقع نہیں۔

وہ افان . . . حضرت کے ایے متقورت کہ آپ کیا تھ ہی ہیں است کی اور مہدکیا کہا گرحضرت جادکریں توج سفر قرقی کو حاضریں۔ آپ نے سکوں کی قوم پرجبار قائم کیا۔ مردیم ہندوستان اس خبر کے سفے سے اطراف وجوانب سے داہی ہوئے اور موائے کیا۔ مردیم ہندوستان اس خبر کے سفے سے اطراف وجوانب سے داہی ہوئے اور موائے توم افاغذ کے مردم ہندوستانی لاکھ آدی کے قریب جمع ہوئے اور فعل آ آپ اور موائے توم افاغذ کے مردم ہندوستانی لاکھ آدی کے قریب جمع ہوئے اور فعل آ آپ ام کا پڑھا گیا۔ دور دور امام ہوگیا۔ چند منزل عشر جوطرابقہ آسلام ہیں ایک نوع خراج کی سے آپ کیا ہی سے آپ کیا ہوجو دامی شان وشوکت ظاہری کے آپ کا ایسا اسلام کے تعرف میں ہیں گئے سکھوں کی اوجو دامی شان وشوکت ظاہری کے آپ کا ایسا دیئے براضی ہوئے۔ جم ہے ج

بببت ق است اب ازفلق مست

کین حفرت کوجوکن در یج اسلام منظور تی تبول نه کیار کئی سال کمی سلد یون ہی جلا کیا اور دولوی مولانا عبد الحقی علیدالرحرف بیاری برئی سے سفرا فرت اختیار کیا۔ بہداس کے جوکہ قوم افاغنہ بندہ زرا ور نہایت طامع بیں سکھوں کے اغواسے آپ سے مغرف مورکئے۔ اور عین معرکہ جنگ میں آپ سے دغا کی۔ ازبس کہ متعیت المہی می دولمت شہادت آپ کے نفسیب میں تھی قریب بالا کوسٹ کے حضرت نے معدل کی محدا اُسلام مورث نے معدل کی محدا اُسلام مورث نے معدل کی محداث کی شہادت آپ سے معدل کے مقرت کے مقرت کے مقرت کے مقرت کی شہادت کوچ دہ میں دورک کا عرصہ گذر تاہے ہے۔ سان

ع العناديد- ص عام - ١١٦ -

فاه تعاصین صاحب فاه فداحین ماح کااملی نام خواج کجیب الدین تعاوه دیول شای ملد کردے برقاب وه ملد کردے برقاب وه فاندان برون شاه سے شروع برقاب، وه فاندان بروردیہ سے منفلق سے -

شاه فداحین صاحب نے بائی سلد درول شای کے عزیز ترین مردیا ورضیف شاه مرحنیف سے بعیت کی ہے۔ اُن ہی سے تام دری کتابیں پڑھیں جب تھیل بوری ہوگی ورشرت کے کم سے کل کتابیں کویں میں ڈالدیں دہ فاص کرحقایت و معارف میں بڑی در شکاہ دیکھ ہے کہ کتھ رائی ہوگی الدیں دہ فاص کرحقایت و معارف میں بڑی در شکاہ دیکھ ہے۔ فصوص الحکم ، فتوحات مکیہ اور شخ اکبر کی دیگر تصانبون بہت خوبی سے پڑھلت تھے ۔ مگروض یہ ہی کہ جارا ہوگا صفایا کئے، ایک غرقی با مدھ اور سا رسے برن پرمبوت ملے بیٹے رہے تھے دہ جو مسے با بر بیکٹے تو تہ دھ کون میں انہا مرائی سے المرائی مثلث موال با مزور لیے تھے۔ ایک بارا کمرشاہ نے اُن کے باس آنا چا ہا مرافعول اللہ سے انکاد کردیا ہوئے۔

مرسیر کے تنے کہ وہ نہایت فوش بیان اور خوش تقریر تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میری والد کا کو الد کا جب میری والدہ کوجوائن کی جب میں تقریر کی کہ اب تک اس کا ااثر میرے دل سے تبین معولا دلی میں اُسے دیجے والے ایس کا موجود بین وہ آخر فرمین اور جب اُس کا اور دہ بین رسول خامیوں کی دیکھے اور میں اور جب اُس کا اور دہ بین رسول خامیوں کا میری وہ بی بیا تا کہ ملاتا ہے اُن کا ڈھیر ہے اُس کا دھیر ہے ہے۔

خاه صاحب نهایت توکل اورعسرت کی زنرگی بسرکرسف تھے - زمین پرموستے اور این

ا ویات جاویدی اس ۲۰ سته شاد فراصین مربید کانا دیرالدها خواج فردالدین کرحیتی بائی تعد ریات جاویدی اس ۲۰ سته جات جادیدی اس ۲۰

سر بافر کھے تے۔ افلان بہایت اعلیٰ تھا۔ فاک اری طبیعت میں بہت تی ان کی ذات مے رسول شاہی سلے کو بہت ترقی ہوئی۔ برارول نے ال سے فیض حال کیا۔ ان کے فلفار تبت ، سراندیب، مشہدو غیرہ میں موجود تھے یہ بعض نرکرہ تولیوں نے شاہ صاحب کے نہیں اور لکھا ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب نے اس سلط میں مناظرہ کیا تھا۔ حاجی اسرادا دیتر ماحب نے اس سلط میں مناظرہ کیا تھا۔ حاجی اسرادا دیتر ماحب نے ان ان کی ترذید کی میا دور شاہ میں مناظرہ کیا تھا۔ حاجی اسرادا دیتر ماحب نے ان ان کی ترذید کی میا دور شاہ میں مناظرہ کیا تھا۔ حاجی اسرادا دیتر ماحب نے ان ان کی ترذید کی میں اور شاہ میں کو صاحب باطن بنایا ہے تھ

شاہ فداحین می می شعربی کتے تھے بشنوی بن سرسران کی طبع زادہے جو آپ کے معتقدین نے جمع کی ہے چندشورال حظم ہول۔

مراجرد بدن دیرار وجرانشر کارے نیست در دنیا شفاعت را بجرزات درول انٹریا دے نیست در عقبی

خولشتن را خود عيا ل فرمود م ورست ازجم وجا ل سنو دم الله كل نفس واحب فرمود م واحد في كل نفس الودم الكر بخلوت دل بك زانه بنشيني درون كعبه دل صورت خدامني الكر بخلوت دل بك زانه بنشيني درون كعبه دل صورت خدامني كل سنب طاعت بخود عميال بود سنب عصيال بخود عميال بود عميال بود عميان بود عميان وحدت وجود اين صفات تو بود وحدت شهود عمين دات توبد وحدت وجود فيركثرت ميت وحدت واشهود عمي

مه آلالله المرس ٥١ - سنه العناص ٥١ - ٥٠ - سنه خائم الراديد ص ١٢٠ سنه الاله المراديد ص ١٢٠ سنة الراككومت دبي -

عدد المعلام المعلی و الما ذکر کونا شاه و کی الله صاحب کے فاندان کا ذکر کونا ہو اس فاندان نے علی وعظیم الشان خدمت کی ہے۔ جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ مولانا تذریا حرد طبی کے نے اپنے ترجہ القرآن کے شروع میں نہا بت صبح کلی است انشوں (شاہ ولی انشوں (شاہ ولی النہ می نے اوران کے فاندان نے ہدمیں اسلام کی قریب قرمیب و ابی ہی خدمتیں کیس جسی عرب میں قرون اولی کے ملائوں نے بینی اصحاب نے، تا بعین نے اورتی تا بعین نے اورتی تا بعین نے اورتی تا بعین ہے اورائد مجتبدین نے کی تقییل میرا فیال تو یہ ہے کہ مہندوت آن میں اسلام جتنا کچے بھی ہے اورائد مجتبدین نے کی تھیں میرا فیال تو یہ ہے کہ مہندوت آن میں اسلام جتنا کچے بھی ہے اورائد مجتب کی میں میرا فیال تو یہ ہے اورائد کی کا بول کے درس دیکے جو بی کا دلدادہ، قوم کا مصلح ، مهردو فیرخواہ کرسکتا ہے۔ دین کی کتابوں کے درس دیکے ترجہ کئے۔ وعظ کے تصنیفس کیں " اے

اس فاندان نے مذہب کاعظمت ووقارقائم کیا۔ عوام ہیں جوج مذہبی جذبات ہیرا کے اوران کوکتاب وصدیث سے روشناس کرایا۔ شاہ ولی استرصاحب نے فاری ہیں قرآن باک کا ترحمہ کیا۔ ان کے بیشے شاہ عبدالعادی اس العزیم کے اردوسی ترحمہ کے۔ شاہ عبدالعادی رشاہ عبدالعزی مشاہ عبدالعزی مشاہ عبدالعزی مشاہ عبدالعزی مشاہ عبدالعزی مشاہ عبدالعزی مشاہ عبدالعزی کو اس کے داماد) نے لفات القرآن لکمی مولانا محدالسخی رضاہ عبدالعزی کو اس کے داماد کی مشاہ عبدالعزی کو اس کے داماد کی مسام کے مام رشے۔ خاہ رفیع الدین صاحب عقلی مرائل کی تحقیق میں موائی ملت کی گئی۔ شاہ عبدالعزی صلاحیت بیا میں میرطولی رسکھتے تقریم معاملات میں شاہ عبدالقاد مصاحب متازیتے۔ ان میوں صلاحیت ل

کے مقدمہ رص ہ

شاه عدالعزیرصاحب حضرت شاه ولی انترصاحب کے فرزندشاه عبدالعزیرصاحب (۱۲۹۹ ۱۵۱۱)
اپنی زماند کے سب سے زیادہ تنجرعالم نفے علم وفضل میں وہ وجیدعصراور گابتا کے زماند تھے۔
اپنی زماند کے سب سے زیادہ تنجرعالم نفے علم وفضل میں وہ وجیدعصراور گابتا کے زماند تیں جس تھیں۔ وہ علمی دنیا کے آفتاب تھے جس نگریزہ پرشوا عیں بڑجا تیں دہ لعل ناب بن کرحمکیا۔ حدیث وقرآن کا جوج جا ان کے زماند میں ہوااس کی مثال اسلامی مبدکی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کے خرمن کا جوج جا ان کے زماند میں ہوااس کی مثال اسلامی مبدکی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کے خرمن ممال کے ہزادوں خوشہ جور ملک کے گوشہ گوشہ میں ہیں گئے تھے۔ ایک عالم نے سارے ہندوتان کی بیاحت کی اورائے علم حدیث کا کوئی بھی ایسا ات دنہ با چوضرت شاہ عبدالعزیز جا آگا کہ دنہ ہو گئے گئے۔

شاه ولی النہ صاحب نے جی وقت وصال فرایا تھا اس وقت شاہ عبر العزیر ما کی عمر اسال کی تھی۔ اس کے بعد العنوں نے کمل ، اسال تک دلی میں علوج دیڈیر کی ترویج و تبلیغ میں صرف کے آج مندوستان میں سلما ٹوں کے جتنے می مذہبی مدارس میں وہ بالواسطہ و تبلیغ میں صرف کے آج مندوستان میں سلما ٹوں کے مربون منست ہیں اوران ہی کی روشن کی مہوئی ما بلا واسطہ طور پرشاہ صاحب ہی کوشش کے مربون منست ہیں اوران ہی کی روشن کی مہوئی شمع سے روشنی عامل کررہے ہیں ، اسموں نے مسلما ٹوں کو صبولا ہوا سبق یا دولا یا اور علم کا ایک میار قائم کیا کہ مرب وناکس علوم دنی میں بے جا دخل دینے کی (جیسا کہ انحطاط سے زمانہ میں اکثر مونا ہے جارت نہ کرسکتا تھا۔ مرب یہ کی ہیں۔

مية فت جواس جروزمان من نام ديار موتان خصوصًا خاه جهال آبار حربهاالله

اہ مومن نے شاہ صاحب کے وصال پرایک مرفیہ لکھا تھا اس کا شعرہے ہے دست ہے واد اجل سے ہے مسرو یا ہوگئے نقرودی ، فضل وہنر، لطف دکرم، علم وعمل سکہ ، شاہ ولی افغراوران کی سیاسی تخریک مولانا سرحی وص ماہ عن الشروالف ادسی شل موائے وائی کے عام موگی ہے کہ برعای اپنے تبین کا اور مرحای آپ و تبین کا اور مرحای آپ کو فاصل مجت اب اور فقط اسی پر کہ جندر سالم ما کا دی اور ترجہ قرآن مجید کو اور وہ می نرمان اردوس کی نے ات دے اور کی نے اپنی نعظ میں میں موائٹ کر بیٹھ اسے آپ کے برحایا ہے اپنے تیکن فقیہ ومفسر محبور کرمائل دوعظ کوئی میں جوائٹ کر بیٹھ اسے آپ کے ایام جیات مک اس کا اثر فرق ابلکہ علی انتجاب کی والد کرتے تھے ہے سال

اس طرح علوم دینیه کی ایک خاص عزت اوروقارقائم ہوگیا۔ جولوگ دلیمی رسکتے تنکھے وہ باقا عدہ مخصیلِ علوم کرنے تنظے وہ باقا عدہ مخصیلِ علوم کرنے تنظے مرجابل کو بے مسرویا اور گمراہ کن بانیں بھیلانے کی جرارت منہوتی منی ۔

شاہ عبدالعزیر ماحب کے علی فیوض سے مالا ہندوت آئ تعیض ہوا مولانا عبدالنہ رہوں موجم کا خال تھا کہ " شاہ ولی افتریکے خواص سے اگردس کو مبول نے استفادہ کیا تو سناہ عبدالعزیر کے خواص سے دیا درس کے مبالے مبارکے خواص سے دیا درس کے خواص سے مبالے مبارکے خواص سے دیا درہ مجمع موستہ تھے۔ شاہ صاحب کی پابند کی سناہ مالی کہ شعبہ درس مواص دی وام مورو ملنے سے زیا دہ مجمع موستہ تھے۔ شاہ صاحب کی پابند کی کا یہ عالم مقاکہ شدید علا است کے زمانہ میں جی پابندی سے وعظ فرماتے تھے۔ ان کا طرز بیا ن بڑا درکش تھا۔ بات محتقر لیکن دل میں اتروائے والی کہتے تھے۔ اُن کے ملعوظات کے مطالعہ کو معلم ہوتا ہے کہ اس زیانہ کے ملائوں کے دل میں مزم ہست متعلق بہت سے سنبات میں مرم ہست متعلق بہت سے سنبات میں مرم ہست متعلق بہت سے سنبات بیام ورب سے تھے۔ اور قابلیت تھی کہ ان کو مطمئن کردیتے تھے۔ ایک

سته شاه ولى المتراوران كى ياى تحريك - مولانات عى مسمه

سله آثارالعساديدس ، ) تله آثارالمساديس ا

انطاط پزررورائی میں عوام کے مدہ خرین وشعور کو انتشارے بجالیا شاہ صاحب کا بڑا عظیم الثان کا ریامہ ہے وہ عوام کی نغیبات سے واقعن تھے۔ ندمہ کی مدم سے واقعن تھے مرض کی تشخیص کر ہے تھے، اس لئے علاج مہیشہ کارگر ہوتا تھا۔ سائل ممیشہ ملکن موجاتا تھا اوراس کے شہات دورم وجاتے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا " شریبت محدی چراا کمل مشرائع باست س

• وجن آن ست که درد مگر شرائع محاظ خصوصیات استعداد امت خاص و زمان د مصلحت آن و قت بود که اگر خلاف آن کنند نقصان شود بس کامل بود و در ب شریعت محاظ مصلحت نوع انسانست بس تخصیص ا وقات و استعداد است اس مربیعت محاظ مصلحت نوع انسانست بس تخصیص ا وقات و استعداد است است خوا شد ملکه برائع سراحست از فرض و نوافل دسنت به تشدد و مهولت موجود است گویا معتدل ترین شرائع شد "له

جواب منقر بقا گراس قدر جامع کاس سے بہتر جواب نامکن تھا۔ روح ، معراج اور دگر مائل کے متعلق آن سے سوال کے جانے تھے اور نہایت تشفی نخش جواب ملتا تھا ہے۔
دیگر مائل کے متعلق آن سے سوال کے جانے تھے اور نہایت تشفی نخش جواب ملتا تھا ہے۔
تاہ صاحب میں مضمون کی ضرورت ہے۔ یہاں اس قدر عرض کر دنیا کا فی ہے کہ شاہ صاحب کی ماحی سے جارہ ہلو تھی۔
ماحی کے چارہ ہلو تھی۔

(۱) علوم دین صریت وقرآن کا چرها کرنا اوران کامیح معیارقائم کرنا۔ (۲) اس زماند کے متلف غلط مزمی نظریات کی صبح اور شبهات کارض کرنا اور ملمانوں میں نرہی حیثیت مے دہنی انتظار بیدانہ ہونے دمیا۔

سله لمغوظات شاه عدالعزيرد رملوع ميرتدس ٥٥٠ سكه ايينام ٥٠١٥٥ وغيره

(۳) مندوستان کے عرب سے زیادہ قربی تعلقات پرداکرنا۔ (۲) مندوستان کودارالحرب قرارد مگرجهاد کی روح میزنکتا اور مجاہرین کی ایک سرفروش جاعت کاپرداکرنا۔

شاہ رفیع الدین صاحب الله رفیع الدین صاحب ابن شاہ ولی النہ صاحب دہلوی اپنے زمانہ کے ملیل القدر عالم سے شاہ تو العزیز صاحب ہونکہ کرئی، نعوم خراج اور کرٹرت امرامن کے باعث آخر عمریں درس و توریس کا کام انجام نہیں دے سکتے تھے اس کے شاہ رفیع الدین مبا سی ضرمت بڑا مورتے ، دورد ورسے علی آئے ہے استفادہ حاسل کرنے کی غرض سے د آئی انتظام مورث اور صنمون میں کامل مہارت رکھتے تھے جس فن کی تعلیم کی طرف متوجہ ہونے ، ایستامعلوم مہونا کہ یہ میں کامل مہارت رکھتے تھے جس فن کی تعلیم کی طرف متوجہ ہونے ، ایستامعلوم مہونا کہ یہ میں کہا تھی مضمون ہے۔ دیا صنیات میں بہت مام ستھے۔ شاہ عبد العزیز حما حب فرمایا کرنے تھے۔

امولوی رفیع الدین دریا صیات جندال ترقی کرده انرکه شایدموجرال محری کی

بوره باستدباز" سله

یک دومری جگه فرماتے ہیں۔

درفن رمامنى شلى دوى رفيع الدين دربند وولايت نخوا براود- سكه

له تناوى عزيريده المعلى ميتاتي ص ١٤ ، ١٨٥ - نير معوظات شاه عبد العزيز من ١٥٥ - في معوظات شاه عبد العزيز من ١٥٠ - في المعالية الم

كم جنازك يورى كفيت اورتناه عبدالعريض احب كابلوجود نابينا بون ك جارياني القان كى كوشش كونا تهايت مدناك برايدس بيان كيام وسله شاه عبدالقاد واحب الناه عبدالقار صاحب (١٢٣٠-١١٨) البين المران كي على ضوميات

ك حامل تع خزينة الاصفيا ين المماب -

• عالم، عامل، وفقيه كامل بود در علم حديث دتفيرشا في عظيم داشت " كله انتبائ پرمنرگا داور تقی سے بگوشه ننینی کی زندگی بسرکرتے تھے ۔ توکل اور قناعت صدمے زارہ

تنى-اميرالموايات مي لكمات " شاه عبدالقادية كاكمانا اكبرى سجديس روزاندشاه عبدالعزيزة

ى كى قرى جاماتها دى اب سوكل بعانى كى كېرے بادي نے تھے " ك

شاه عب القادر صاحب فنعنيف وتاليف كي طرف زياده توجرنهي كي رهبالم س صرف قرآن باک کاردوس بامحادر و ترجم بوض القرآن کے نام سے کیار برجم بقول وای نزراح دملوی اردو کابېترس بېترنري سمجهاجاتاب " کله

فاه نعل ومن مج مرادآبادي قرماياكرة تع كدشاه ولى انترصاحب ك اوريق توعالم اوملالتي ليكن شاه عبدالقارصاب سبت تفاوصاحب سبت ميدة بن يث آب كا اخلان نبايت عده اوراعلى مقاركى سع كجدن فرات تصليكن رعب كايرعالم تو

كرب بيد دوراآب كملت لبكائ كرت بوت درف س

عه معنوظا سيض سهر مهد عدد عدة فزنية الاصفيا عدم مدور عله اليراليوايات عيرضاه فال رص ١٠٠٠ سكه مقدمة رجر القرآن من منزمولانا معيم مردم كاخيال ب كود موقع القرآن مين ١٠ ب ك تشري ارشادات آج مك على معققين ك التي بعيرت افروزي شاه ولي الفرك مياي فريد من ١٠٠٠ عه أرشادات رحاني ونصل بزواني مولوي عبدالاصر رمينيان برنس دبي ١٣١١ م) ص ٣٠٠ يله واخمات والوانفكومت دبل ج ٢ من ٨٩٥-

مولى رمشيدالدن فال مولى رشيرالدين فال، خاه رفيع الدين ماحب ك شاكر درشير عقر معتول ومنعول، فروع دحديث من بكان عصرت مثاه مصاحب في ان كي تعليم وتوييت بينظ كى طرح كى تقى بهروقت ان كى اصلاح ا درترتى كى فكراور كوشش رتى تقى بناه رفيع الدين بينظ كى طرح كى تقى بهروقت ان كى اصلاح ا درشاه عبدالت ورشاه عبدالت ادر ماحب في ان كى اصلاح ا در ماحي ترقى كى طوف توجى كى:

مولوی رشیدالین صاحب گوم خن مین دستگاه رکھتے تھے لیکن علم میکت اور مبدرسہ میں اُن کوخاص مہارت تھی اور اُس زبانہ میں فکل سے کوئی شخص ان فنون میں ان کا مقابلہ کرنے کی جزادت کرسکتا تھا۔ مناظرہ اور مباحث میں جربیرطوئی اُن کوچ مسل تھا وہ شکل سے کئی کو نفسیب ہوتا ہے۔ علم اروف خلا آب کے تبحر کا کمرمانتے تھے۔ فرقد امامیہ سے اُن کے مباحث اُن کے علمی بلندی کا نبوت ہیں۔

علم وفعنل کے اعد سات مولوی صاحب کا زبر وتعلی بھی سلم تفاقت کی زندگی برکرتے تھے۔ عہدہ قضا بیش کیا گیا تو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ مرسد شاہ جہاں آباد میں مرری کرتے ہے۔ بنٹوروہ باہوار سلتے تھے۔ بہی گذرا دقات کا ذراعی تھا۔ جو فرور تمزیہ جا باتھا اس کی حتی المقدور مدد کرتے تھے یہ الکا اجیں تقریباً ، یہ سال کی عرب وصال فراہیا۔ مولانا مخصوص اندر صاحب کفرزندار جبرتے عام وضنل میں اپنے گھرانے کی معلیات کے حاصل تھے ۲۵ سال تک وہ شاہ حبرالعزیر صاحب کفرزندار جبرتے کی فرمت میں رہے تھے ، ان کی مجالس وعظیمی با بندی سے شرکت کی تھی اور اس طرح سے حدیث و تفریکی اسل مرابی ہے ۔ ان کی مجالس وعظیمی با بندی سے شرکت کی تھی اور اس طرح سے حدیث و تفریکی بانظیم مرابیہ سے میں رہے تھے ، ان کی مجالس وعظیمی با بندی سے شرکت کی تھی اور اس طرح سے حدیث و تفریکی بانظیم مرابیہ سے میں رہے تھے ، ان کی مجالس وعظیمی با بندی سے شرکت کی تھی اور اس طرح سے حدیث و تفریکی کا سلسلم کھا آخر میں گوشیکی اور مرابی موسلے میں وقت صرف کرنے گئے ۔

له خاه دلی انسادران کی ای کومی میں ۱۰۰ سکه تغیبات المبید جدا ول ص ۱۰۱ سکه تغیبات المبید جدا ول ص ۱۰۱ سکه آثار العنادید (ص ۹۸) سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ خاه عبدالعزیز صاحب رشاه رضع الدین صاب اورشاه عبدالقا درصاحب کے سکے استعمال ہوتا تھا۔

(۲) اچاپمسنین ر

(٣) تلقين جهاد -

مامع مسجد دہ آب میں انعوں نے ہزاروں کے اجتاع میں وعظ کے سینکوں کو بہت سے نکالا۔ سنت پرجایا اور جہاد کے لئے تیار کیا۔ ان کی اس کسل کوشش نے عرد ن مردہ میں ایک نئی روح میونک دی۔ جب دلی میں کام ختم کر چکے قویر ومرشد نے بالا کوش بلالیا جہاں مرشد ومربید دونوں نے ناموس اسلام کی خاطراب خون کے آخری قطرات بہا دیئے۔

شاہ اسمعیل صاحب کی زندگی کے مختلف بہلوک پر تفصیلی گفتگو کے لئے اس مضول میں گفتگو کے لئے اس مضول میں گفتگو کے لئے اس مضول میں گفتا کے این بالد کی میں جو اسلامی ہند کی تاریخ میں سونے کے حروف میں کھے جانے کے قابل ہیں۔ اصوں نے مسلما نوں میں جو روح ہونک دی تقی اس کے مطابرے ان کی شہادت کے بعد تک ہوتے رہے ۔ مرسید کا بیان ہے۔

سله بهالاالعنادير

اس واقعد کو ربین شہادت کی چودہ پندرہ برس گزرتے ہیں ادر چونکہ بہطراقی آخرالوہ میں مبیا دو الا ہوا ان حضرات کا ہے اب تک اس سنت کی پیروی عبادا مشرسنے ہائے سے نبین دی و اور مرسال مجاہدین او جان مختلفہ سے بہنیت جہاداً سی نواح کی طرف لائی ہواکر سے ہیں۔ اور اس امرنیک کا تواب آپ کی دور مسلم کو ہمنیتا کی طرف لائی ہواکر سے ہیں۔ اور اس امرنیک کا تواب آپ کی دور مسلم کو ہمنیتا ربنا ہے ۔ ہے

مولانا محرائی صاحب المرائی مرلانا محرائی من خاہ عبدالعزیز صاحب کے اوران ہی فاہ مرلانا محرائی خاہ عبدالعزیز صاحب کے سامنے بیٹھ کر میں علم حدیث ما دیس شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ کر منے طلبا کو دیا۔ اتباع سنت کا فاص خیال رکھتے تھے۔ انٹر تعالی نے علم دعمل دونوں عنایت فرمائے تھے ملائی اتبا مدرسہ مولانا اسحق صاحب فرمائے تھے ملائی اسمی صاحب ہی کے میرد کیا۔ اوروہی خلیف مقرر مورک - دیلی بیں ان کی بڑی عزت اوراحترام مخا۔ بادشاہ تک اُن کا احترام کرتا تھا۔ حاجی اسراد انٹر صاحب سے روایت ہے کہ مولانا عشرہ محم کے دن بادشاہ کے پاس تفریف نے گئے۔ بادشاہ سونے کے کرف پہنے ہوئے تھا، آسمین سے بند کرکے اوروب تک مولانا جیٹھ رہے مودب بیٹھا رہا۔ سے مودب بیٹھا رہا۔ سے اندر کی اور جب تک مولانا جیٹھ رہے مودب بیٹھا رہا۔ سے بین موتے تھا، آسمین سے بند کرکے اوروب تک مولانا جیٹھ رہے مودب بیٹھا رہا۔ سے مودب بیٹھا رہا۔ س

کچھ عرصہ بعد چند قبیلوں کے ساتھ ج کو چلے گئے اور مجر تشریف لاکراپنے مواعظ ولفائے سے فلقِ فلزا کور اور ہوایت دکھانے گئے۔ دوسری بار مجرحہ قبائل جج کے لئے روانہ ہوئے اور مکم معظمہ میں ہی وطن اختیار کرلیا۔ ہندوتان سے جولوگ جج کے لئے جاتے تھے وہ ان کی فرمت میں مجاحز ہوتے تھے اور وہ ان کی بڑی خاطر مرارات کرتے تھے ۔ دلی سے حبدا ہوکر ہمال تک مکم معظمہ رہے سے اور وہ ان کی بڑی خاطر مرارات کرتے تھے ۔ دلی سے حبدا ہوکر ہمال تک مکم معظمہ رہے سے الالا ہوں وصال فرمایا۔

كه اتنار العناويد مس ١٠٠ - سكه الينّام ١٠٠٠ - سكه شائم الدادي ص١٣٠ -

مولانا محربعقوب مولانا محراسحاق عمر حجود في بحيائ سفة علم ونصل قناعت واستغنايي بنظر مقد كوئي بريد يا تحف قبول خركة تقد شاه المحتى صاحب كرماته بندوسان سس بجرت كى اود مكم عظم بي وطن اختياركيا-

نواب تعلب الدين فال فواب تعلب الدين فال صاحب افي زماند كو بتجوعا لم تع فقه وهد فقر ورية كالم مصاحب عن الباع مرابعت كاب صرفيا ل ربا كالته ومنع ولباس مين بالكل البنية التادك مثاب عقي علم وفضل وبرو ورع سب كجه النهالي منا ومنع ولباس مين بالكل البنية التادك مثاب عقي علم وفضل وبرو ورع سب كجه النهالي في ان كو غايت كيا عقاء ان كرزگ دربارشاى من تقرب ركمة سقة خوداً ن كوبار كا وسلطاني من برا مرتبه اورغ ن مال نقى و برنوم برنا عمل عن خرب و

منواب غلام مى الدين خال بهادركى تقريب مائم سى النكصا جزادت فخرا للملل نواب محرقطب الدين خال بها دركوخلون شش پارچها وران كے حموث بعائى كو طلعت سيارچه بادشاه سلامت كى طرف سے عطاكيا كيا كيا ك

نواب صاحب جوستے دن اپنے اسادکی پیردی میں مجلس دعظ منعقد کرتے ہے ، آب خیبہت سے رسائل اردوس لکھے ہیں۔ ان میں بعض بنہایت اہم مائل کو سمجھا بلہے۔ سرسید فی مکھا ہے ان رسالوں سے خلق کو بہت فا مُرہ ہوا کہ صرور یات دین سے ہر خص مطلع اور آگا ہ ہوگیا ' انصوں نے مشکوہ شراعیت کا ترجہ مظامر آتی ' کے نام سے اردوس کیا۔ اس ترجہ کی زمان بہت سلیس اور شرحہ ہو جہیشہ رواج دین اور تعویت شرع کے لئے ماعی رہے تھے۔

مولانا ملوک علی ماحث امولانا ملوک علی صاحب دلی کے مثاب علمارس سے تھے معقول وقع

عه الالمساديد من بدار شه بها درشاه كارورناميم ١٠٠٠ سنه الالصاديد من ١٠٠

می استعدادکاس رکھے تھے۔ فظ برخاص طورسے عبور بھا۔ وہ مولانا رشیدالدین صاحب کے ارشد ملا مذہ میں سے تھے اور مولانا مرحوم کے بعد وہی مررسد شاہ جال آباد کی مری پرامور ہو کہ آپ کے فیوض سے تام ہندوتان نے استفادہ کیا۔ آپ کے شاگر دبڑے مرتبہ کے عالم ہو کے مولانا عاشق المی صاحب مرحوم نے خوب لکھا ہے۔

مولانا ملوک علی صاحب جنول نے دربیات کا اکثر صد ما بتاب بند صفرت شاہ عبرالعزیز جات قدس مرہ کے ارشر تلا مذہ صفرت مولانا رشیرالدین خال ماحب کے پڑھا تھا، فلک علم کے نیری امام صفرت مولانا رشیرا حرماحب کنگوی و ناسم انجیرات حضرت مولانا رشیرا حرمطاحب کنگوی و ناسم منظا برالعلق حبیں مقدس وشہور سبیول کے استاد سے کہ ان سب صفرات نے علوم دینیہ وفون ادب کی جایس ای محرد خال کے استاد سے کہا کی اور مر جارجان سے بیشان ہوکرائ سائد برشغانی کی بال تھی ہے لہ مدان سے بیشان ہوکرائ سائد برشغانی کی بال تھی ہے۔ لہ مدان کا درسیا معرف کا کا ورسیا مولانا کو درسیات وغیرہ کی کتا ہوں براس قدر عبور نظا کہ اکثر زبانی یا دخصیں۔ حافظ کا مولانا کو درسیات وغیرہ کی کتا ہوں براس قدر عبور نظا کہ اکثر زبانی یا دخصیں۔ حافظ کا مولانا کو درسیات وغیرہ کی کتا ہوں براس قدر عبور نظا کہ اکثر زبانی یا دخصیں۔ حافظ کا

سولاما لودريات وغيره مي ما بول پراس فرر عبور تها ماهر رباي يا د طيس و افظ يه عالم تقا كم سرسيد كليمة مين -

\* اگرفرض کروکدان نام کتابول سے گنجینہ عالم خالی ہوجائے تواُن کی لوح حافظ سے پیٹن قالم اُن کی مکن ہے میں

مولانا کا خلاق نهایت وسیع نشار سرسید لکمتے میں ان سب کمال وفضیلت پرخلق و علم اصاطر تعربیت افزول ہے ہوگا استرکار کا مزار مقبرونا اولی کم اعلم اصاطر تعربیت افزول ہے ہولانا نے سکتا کا موادی محد ایقوب صاحب (المتونی سامیلیم) نے مورسته العلوم

لة توكرة الخليل (معبوع مرفع) من بعد سنه ويله افارالصنا دبيرم علااسكه واقات على صام ٨٥-

دوبندک بندان دورس صدروری کی خدنات انجام دی بهب کی صاحبزادی بی بارکالمنار مولانا فلیل احدادی بی بارکالمنار مولانا فلیل احداد کی والده تعیس که

میان نزیر مین ماحب مون دہوی اسینزیر حین ماحب، ودیث کے منہور عالم تھے ۱۳۲۰-۱۳۲۱ انفوں نے مولوی عبد الخالق، شاہ عبد القا دراور شاہ در شیم الدین سے استفادہ کیا تھا۔ حدیث و تفسیر شاہ محد الحقاق سے بڑھی تیرہ برس تک اُن کی خدمت میں مہ کرفیوض و برکات مامل کے تقے مرسید منکے ہیں مولوی ماحب بہت صاحب استعداد ہیں۔ خصوما فقہ مین اپنی ستعداد کا مل ہم مہنی ای ہے کہا ہے نظا کروا قران سے گوئے مبقت سے کئے ہیں ہیں کہا تھی کہا ہے نظا کروا قران سے گوئے مبقت سے کئے ہیں ہیں کہا ہی کہا ہے کہا ہے درس کے علاق کی دئی ہی زیادہ عرصہ تک ندری سے کلا ہے کہ بدائی وحدیث سے براہ داست کی طوف رُرخ دیا استعداد مارے فقر منی کی تقلید کے بجائے قرآن وحدیث سے براہ داست ماس استفادہ کرنے برزور دیا۔ اوراس طرح سے ایک نیاسلہ اہل حدیث کا منر وع ہوا ہے اس سلملیس قرصہ فالص اور مدیوعت کے ساتھ فقہ منی کی تقلید کے بجائے براہ داست کشب سلملیس قرصہ فالص اور مدیوعت کے ساتھ فقہ منی کی تقلید کے بجائے براہ داست کشب

مريث سے بقدر فيم استفاده اوراس كے مطابق على كاجذبه بيدا مواع سم

مولانا سرزنر حبن صاحب کے ذریعہ سے اہل حدیث کے سلسلہ کو ہڑی ترتی ہوئی۔ آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت و سرج تھا۔ مولوی بشرالدین صاحب نے لکھا ہے مارے مندولان اور نیز سندوستان کے شاگردوں کے شاگردوں نے گوشہ گوشہ ماولان کی بام رہے ہیں ، نیزوستان میں توان کے شاگردوں نے گوشہ گوشہ میں بیارہ ایک آپ کے بٹرارہ اشاگردوں نے گوشہ گوشہ میں بیارہ ایک آپ کے بٹرارہ اشاگردوں نے گوشہ گوشہ میں بیارہ ایک اشاعت کی۔ شدہ میں بیارہ ایک اشاعت کی۔ شدہ میں بیارہ ایک میں ایک میں بیارہ ایک میں ایک میں بیارہ ایک اشاعت کی۔ شدہ میں بیارہ ایک میں ایک میں بیارہ ایک ایک میں ایک میں بیارہ ایک ایک میں بیارہ ایک ایک میں بیارہ ایک میں بیارہ ایک ایک میں بیارہ ایک میں بیارہ ایک ایک میں بیارہ بیار

له تذكرة الخليل من ١١- جدا - مله الالعناديوس ١١٠ - سه حيات شبلي من ٢٦ - ١٥٠ كه تذكرة الخليل من ١٧- ١٠٠ - ٢٥ وا

مولاناکا بیمول مقاکر دوزاد نماز فجر کے بعد مولانا عبد القادر صاحب کے ترجم قرآن کے دوتین رکوع سب کو پر حایا کرتے تھے ۔ اس کے بعد صدیث شریعت کا درس خردع ہوتا تھا۔
مولانا نے جند رسالدا بی تصانیعت میں حبوثرے میں ۔ معیار آئین ۔ واقعت الفتوی واقعت البادی ، فجوت الحق العقیق ، فلاح الولی با تبلغ البنی ، البطال عمل المولد، وغیرہ ۔

مولاتا كا خلاق ببت احجامها مارے شهرس أن كى عرت عنى ، لوگ ميال صاب

كتے تعادران برى عقيدت ركھتے نے بنتائم من بن فروال فرايا اور شدى پوره كتے من الم الله والله والل

موای مجرب علی صاحب مولی محبوب علی صاحب علم صرف و فقد کے بڑے جید عالم تھے رشاہ عبر العزر فیصارت میں سے تھے۔ مائل جزویہ مہارت میں العزر فیصارت میں العزر فیصارت میں العزر العقاد اورائ کے ارشد اللہ و میں سے تھے۔ مائل جزویہ مہارت میں رسائلہ میں وصال فرمایا اور چون ہے محبر بیرون ترکمان دروازہ بیرد فاک کے گئے موارئ فیصاحب کے شاگر تھے مروج عوام و نواص تھے ، بادشاہ کا تقرب ماس تھا۔ لیکن علوم دینی میں کافی دہارت رکھتے تھے مرجع عوام و نواص تھے ، بادشاہ کا تقرب ماس تھا۔ لیکن اعلائے کارائح تا میں ہایت ہے ، بالاکوٹ کے تاریخی مقام برمیوماحب شہد ہوگئے توان کی جاحت کے باقی اندولوگوں نے آب ہی سے بعیت کی تھی۔ مله

مولوی نصر الدین ماحب می اگرایک مجام انداور مرفرون نده نبر کارفرا مقاتود در کا طرف عبادت کاید عالم مقاکه چرو مبارک بریخرت گربه سے سیاه نشان بر سی مقدان کا افلاق نهایت وسع مقارم مدون اور شاگردول تک سے انتہائی افلاق سے میش آئے

له مزارات اولیارد می مود سته شاه ولی اشراوران کی ساسی خریک من دورد مله شاخم اساد یدس

ایک مرتبہ حاجی امراد انٹرصاحب کے والمدما جدعلیل ہوئے اور حاجی صاحب کو تیارداری کیلئے وطن طلب کیا گیا۔ حاجی صاحب مولانا سے اجازت لینے کے لئے گئے۔ جب حاجی صاحب چلنے لئے تومولانا مدرسہ شاہ محراسخی سے ان کے مکان تک حج کافی دورتھا رضت کونے سے لئے تومولانا مدرسہ شاہ محراسخی سے ان کے مکان تک حج کافی دورتھا رضت کونے سے ایک ان کے ساخ اس جاب واپس جانے لئے تومولانا کھران کورخصت کرنے کے لئے مدرسہ تک آئے۔ حاجی صاحب جب واپس ہونے مکان تک آئے۔ میا مراح ہوا تو حاجی حاجی صاحب جب واپس ہونے سے تو مولانا کھران کورخصت کرنے کے لئے مکان تک آئے۔ تین مرتبہ اس طرح ہوا تو حاجی جا تو مولانا کے قدموں پرگر رہے گ

مولانا آخون شرعها مولانا آخون شرحیرا افغانستان کے رہنے والے تعے یخصیل علم کے لئے دہاں اسک مکان اسک معان مقا کہ ایک نیم بین تعے ۔ توکل و تناعت کا یہ عالم متفا کہ ایک نیم بیس گذراوقات کرتے تھے ۔ حکیم غلام حن فال سے مکان برتیام رہنا تھا۔ اور دہیں شب وروندرس وتدریس میں شنول رہتے تھے ۔ فیض باطن شاہ فلام علی سے حاسل کیا تھا ۔ آخر عرس درس وتدریس کا سللہ بندکردیا تھا اور صرف قرآن باک کا مطالعہ کرتے ہے ۔ قب این شاہ سے خاس میں عذب این شاہ کردوں کو تقوی کی خاص برایت فرمایا کرتے سقے جوکوئی آپ کی محاس میں عذب کرتا اس برجمانہ کیا جا ناتھا ہے جوکوئی آپ کی محاس میں عذب کرتا اس برجمانہ کیا جا ناتھا ہے

آخرعرس ہندوستان کوداداکوب خال کورے بہال کی سکونت کو مکروہ تصور کرنے سگرتھ ۔ اور حرمین الشرفین کی طرف جیل دیئے تھے ۔ لیکن ابھی مکتان تک ہی پہنچے ستھے کہ داعی اجل کو لبسک کہا۔

اص نوبیت ہا۔ آپ کے صدیا خلفاتے میرطالب علی المتترب مولوی عبدالغفاد میرعبدالمترمغربی،

عله مزارات اوليارد بلي ص ١٥٠ سك سكه شائخ نعشبنديه ميرديه م ٢٥٨ -

ال المرحمة والم المحروب المعرفية والمعرفية والمعرفية والمراحق وغيره فاص طور يرمثه ورسي المرحمة والمركب المحروب المحالية والمركب المحروب المحر

مربی اور دوحانی دینا سے قطع نظر سیکوں شوا، خاظ، اطبارا دہلی میں موجود سے مومن و غالب کی دلی غررسے پہلے ہی کی دلی تھی۔ قاری قادر نجش، حافظ احمد، قاری محدیث کی دلکش قرارت، غررسے پہلے ہی، دلی کے منبرو محراب نے شی تھیں۔ اب تو معدد ان خ آئے گا سینہ بہت اے بیاح دیکے دائے آئے گا سینہ بہت اے بیاح دیکے دائے آئے گا سینہ بہت اے بیاح دیکے دائے آئے گا سینہ بہت اے بیاح دیکے دائی شہر کے کھنڈروں میں نہانا ہرگز رحاتی )

# شهناه اورك يعلمكر ككيم وي قرآن كم

ارْحباب (اکثر محدعدالفرخبتانی دی الله (بریس)

جامعه لميه اسلاميه د بلي كى سلور جر بلي (۱۵ - ۱۵ نوم براتين ) كى نائش ميں راتم كو بعي جصه يف كا اتفاق موا اس اہم نائش كى خربياں امري تعليم يا معلم ابتدائى د نافوى تعليم اوران كے علاق امرين فنون لطيفه اسلام كے لئے بينيا رہيں جن برالگ مضمون دركار ہے مگر فى الحال مجھ بہال ايک عام غلط فہى كا ازاله مفصود ہے كو نكر اس غلط فہمى كى بنا برنا دافقت حضرات بى نہيں مبكم بعض ایک عام فلط فہمى كا زاله مفصود ہے كو نكر اس علط فہمى كى بنا برنا دافقت حضرات بى نہيں مبكم بعض رائم كا لكھا ہوا قرآن كيم براسے بيل الكہ عام خانديں ہے جو بالكل بے بنيا دعوے ہيں ۔

اس نمایش میں ہارے ایک بزرگ خان بہا درنے قرآن کریم کے دولمی نسخ مبش کئے ایک کے ماقہ • قرآن کریم کے دولمی نسخ مبش کئے ایک کے ماقہ • قرآن کریم قالم نام اورنگزیب عاملی میں معام المعالی عالم کی عاملی کی عامل کی معام کا محرق کی محرق کرونگا مگرفی الحال موخزالذکر برچوام کی غلط فہمی کو دورکرنے کے لئے کچھ عاض کرقا ہوں ۔

مجے بدر کیکر تعب ہوا کہ ایک بڑھالکھا آدمی ہوتا برنے دانی کے بی متہورہ اسطے می متہورہ اسطے کا دعائی کیے جرارت کرسکتا ہے اس لئے ، مزوری معلوم ہوا کہ اورنگ زیب عالمگیم کی ذاتی تاریخ عہد کی روشی میں اس ضمن میں چنرالفا فا لکھے جائیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نو قرآن کریم کے عہدی روشی میں اورنگ زیب کی اپنی کھی ہوئی اس کی طرف سنوب کی جاتی ہے

ادر دو صرف و تخوک اعتبارے غلط ہے اس کا جواب بید یا جاتا ہے کہ مکن ہے اس نے غلط عبارت تخریر کی ہواور یہ قرآن صرورای کا ہے ، بہ امر بے صرّعجب و جرت کا باعث ہے۔

اور نگ زیب عالم کی متعلق یہ امر بغیر کی تاریخی شوت ہم بہنی نے نے کے ملم ہے کہ وہ مب سلام بور خلیہ میں زیادہ عالم فاصل تھا تا ہم اس کے عہد کی تاریخ مع عالم کی نام فاصل تھا تا ہم اس کے عہد کی تاریخ مع عالم کی نامہ ما شرعا لمگری کی کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو کا خم مولف عالم گرنا مرقبط از ہے ،۔

از در المالات کمید آن کورنت کن در نیت مخش حالات قدرید و مهبیرگشته تنبع علوم دینیه از در در از کمالات کمیر و نفته شرای در نفت و سادی از کتب طراقیت و سلوک در در کرتا این از کتب طراقیت و سلوک در در کرتا این از کتب در در این از کتب در در این از العلوم و کمیرائے سمادت در در گرتا انبعا نام و خام بر مطالعه بها بیل در بید مل معضلات و کشف امراد آن فرده اندر و بالمعمل نیز بود فراغ از نظم بهام سلطنت در در دری و تنهیدم اسم دین پروری و موده اندر و بالمعمل نیز بود فرائن اشغال بویستگی دارند "

اس کامنہوم یہ ہے کہ آپ کے ذاتی کی کالات میں علوم دین از صدیث و تفسیر عرب وفقہ شریعت میں مادت وفیر عرب وفقہ شریعت منافرت میں کتب اخلاق پر شلاً احیار العلوم و کیمیائے معاوت وفیر کامطالعه امور سلطنت میں فارغ ہو کر کرتے تھے ان میں دیگر تصانیف اکابر علمار باطن وظا ہر از قسم رسائل ملفوظات میں شامل تھے۔

اى طرح آسكَ جل كريمى محد كاظم مغط فتران كريم كضمن من رقسط ازهد : ... وقيم المرارد كات آن براديم ها فظا فرن كوم معنوط اسراريني است مرتم كشت جائجة الديخ مرادع اس مغط شرويت وا

اله عالمكرنام مطبوع كمكت مساورا

حردف كربه يوسنغريك فلاتنسى مجاب جل پرده ازرخ ى كثايرو تاريخ اتمامش ازاعداد و لوح محفوظ مبلوه فليومي نما بيرين

سین بقول مورخ آپ کوامورسلطنت سے اول اول وقت کم ملاجس کی وجہ کلام پاک
کوسلطنت سنجمل لئے سے بیٹی حفظ نہیں کرسے چا کچہ بعد جلوس برادرنگ سلطنت حفظ قرآن کریم
کی طوف توجہ کرکے تھوڑے سے عرصہ میں حفظ کیا اور قرآن کریم کے الفاظ \* سنقی ٹاک فلا تنہیں "
سینٹروع کرنے کی تاریخ نگلتی ہے جو قریب لگ نام محمط ابن ہیں اور اس طرح تاریخ اخت نام بجاب
جل قرآن کے الفاظ مورج محفوظ "سے نکلتی ہے جو مشک نام کے مطابق ہے۔ اس سے باسمانی انوازہ
ہوسکتا ہے کہ اورنگ زیب کو کس قدرعلوج دین اور قرآن کریم سے شخف نظام سے اس کی عربی
دانی کا می تصور مربوباً اسے جو نہا بیت اعلیٰ مویار بریمتی پیمرکیے ہوسکتا ہے کہ وہ غلط عربی عبارت تخریر

اس کے بعد ہم جب اورنگ زیب عالمگیر کے حن مخریر خط کی طرف توجہ کرتے ہیں توحلیم
ہونا ہے کہ ات اوان اقلیم مبع اس نک رسائی نہیں کرسکتے ہے آپ کا خط ننج یا قوت (متعصمی) اور
رعبرانش صبر فی کے خط ننج کا مقابلہ کر تا تھا وہ نجنگی، خوبصورتی اور مثانت و کمال کے اعتبار سے
ابنا ایک خاص مقام رکھتا تھا ، مشہورہ کے قرآن تجیر کی کتاب اورنگ زیب عالمگیر کا ایک نبایت
مجوب شخلہ تھا۔ اوراس کی یہ عا دت اس قدر شہورہ کی کہ عام طور پر بیان سکے جانے لگا کہ اورنگریب
ترآن تکھکرروزی کما تا تھا اور مکم مکرم ارسال کر تا تھا جس سے اس کے صاحب ریا صنت ہونے کا
شوت ملتا ہے۔ اس خن میں مورضین کے جسل المفاظ ملاحظ موں ،۔

«درابام مبنت انجام بادشا بزادگی معض مید بخط مبارک صورت اتمام واده آل را

اله عالمگرنامه من ١٠٩٣ - ١٠٩٢ وماثرعالمگيري (اردوترجم) ص ٢٨٩ - ٢٨٨

باد كرشرائف تعف درغات دملنى خطير رسم مندوا ين نياز عمك عظه وكعبه مشرف الدائش فدرًا وجلالة فرستادند"

بعدهبوس برسرريلطنت منواد عصمين اورقران كريم فريدك 1-

ووانرک وقتے برستیاری تا کیدوردگاری بنت سعیدملدے دیگرازمصحف جمید

باتام رسانيده . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

« قرآن مجيد خيدا آوري كم مبلغ منت بزار رويد وجدول وجلدآل عرف سنده بيدينه منوره مرسل شده "

سین عالمگیرنے قبل سلطنت قرآن مجید کا ایک نسخه لکھک کم معظم آربال کیا اور تخت نشینی کے بعد و قرآن کھے، ان کو مرینہ منورہ آربال کیا مبلغ سات ہزاں دو ہیدان کی حلد بندی اور حبول کی زیرف زئیت سی صرف فراکر در مند منورہ و مرم بنوی سلم کے اندر بطور نفر کھا دہ ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان معاصر و فیمین کی تخرید و سے اور نگ زیب عالم کیر کے حن نزاق خطاطی اور کھراس پرزد کشیر فردی کر کے اس کو مزین کرنااس بات کی بھی تردید کرتا ہے حب اکر عام طور پڑھور کیا جا تا ہے کہ وہ فندنی لطیف کے صبیح مزاق کو عاری تھا بلکہ اس کی عام دلغریبی کا اس کو یورا احساس تھا۔

اس کے بدروال پریا ہوتا ہے کہ برکوں بڑھے سکے لوگ اورنگ زیب عالمگیر کے سکھے ہوئے قرآن کریم کے نئے مردوسروں کومغالط میں ڈوالتے ہیں جبکہ اس کے سکھے ہوئے قرآن کریم کے نئے کہ مرکز مداور مدنی منورہ کے لوگوں کے نلادت کے لئے وہاں پہنچ چکے ہیں اوروہاں ہیج ہوئے مطلا و ذرب نئوں کے می پھر بندو تان واپس آنے کی شہادت تک بھی نہیں ملتی۔

اب سے قران کریم کے دہ نسخ جراج مخلف لوگوں کے بہی یا بعض کتبا نوں میں موجد کیا اور نگ زیب عالمگیری طرف منسوب کئے جاتے ہیں تو مذکرہ بالابیان کی دوشنی میں تاریخی حقیقاً

ده مجمع مونے کا دعوی نہیں کرسکتے ہاں بیمکن محکم ان دوتین قرآن کریم کے نتول کے علاوہ جرکمہ در درنیا رسال
کے گئے تھے عالمکیونے کچھ اور قرآن می سکھے مہل اوروہ اوگوں کے پاس مہوں اوران برآج دشخط دغیرہ مجی
طقے میں اس دعوے کی تردیدیں ہم اورنگ زیبالگی کا اپنالیک دفعہ پنی کرتے ہیں جو بنام شہزادہ ہے اور
اخرا مام کا ہی معلوم ہونا ہے اس واقعہ بالوضاحت بیمعلوم ہوتا ہے کہ عالمگیرنے میک دو "قرآن کریم خرر رضائے النی حال کرنے کے لئے سکھے سے اوراسی وجہ سے اس نے ان بڑا دیج کی مبن اوران نام تک نبی لکھا تھا
رفائے النی حال کرنے کیلئے سکھے سے اوراسی وجہ سے اس نے ان بڑا دیج کی مبن اوران نام تک نبیں لکھا تھا
رفائے النی حال کرنے کیلئے سکھے سے اوراسی وجہ سے اس نے ان بڑا دیج کی مبن اوران نام تک نبیں لکھا تھا
رفائے النی حال کرنے کیلئے سکھے سے اوراسی وجہ سے اس نے ان بڑا دیج کی مبن اوران نام تک نبیں لکھا تھا

 والمسترب عربي امرفاري إيك فامنل ومقن كي طرح بولنا اوراكمتا تمات

(History of Aurangzib Basidon Original Saurces. R4)

میں ارب نظر خودانف اف کی کرفران مجید کے کی ننے کو عالمگیرے ہاتھ کا لکھا ہوا قرار دیا حالا کا ختم قرآن پر چوی عبارت عالم کی کی طرف شوب کی جاتی ہے اور جس کواس دعوے کے خوت میں مبٹی کیا جا تاہے کہ یہ نتے خود بلوشا ہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ۔عربی نخود موٹ سکے قواعد کی دوے علط ہے ۔ کہ کر قرین افساف اور لاکن قبول ہوسکتا ہے ۔

## فبض الباري

(مطبوعهم)

فیض الباری خصرت مندوستان بلکه دنیائے اسلام کی منہور ترین اور مائہ نازگاب
ہے، شخ الاسلام حضرت علامہ سید محدا نورشاہ صاحب قدس سرہ جواس صدی کے سب سے
بڑے محدت سمجے گئے ہیں فیض الباری آب کی سب سے زیادہ مستن عظیم الثان علمی یا دگارہ ۔ جے
عارضی مبلدوں ہیں دل آ دینری ددل کئی گئام خصوصیتوں کے ساتہ مصرس بڑے اہمام ہوطی عارفی کے مبدول ہی حدث المام ہوطی کوایا گیا ہے فیض الباری کی حیث تو المرموم کے درس بجاری شرایت کے امالے کی مجم کوائی کے
مرتب فرایا ہے حضرت خاہ صاحب رفیق ندوق اصنفین دہلی نے بڑی قابلیت دہدہ دیزی اورجا نکا ہی
مرتب فرایا ہے حضرت خاہ صاحب رفیق ندوق اصنفین دہلی نے بڑی قابلیت دہدہ دیزی اورجا نکا ہی
مرتب فرایا ہے حضرت خاہ صاحب رفیق ندوق اصنفین دہلی نے بڑی قابلیت دہدہ دیزی اورجا نکا ہی
مرتب فرایا ہے حضرت خاہ صاحب کی تقریوں کے علاوہ فائل مؤلف نے جگہ جگہ آٹ کی نوٹوں کا اضافہ
مرتب فرایا ہے حضرت خاہ صاحب کی تقریوں کے علاوہ فائل مؤلف نے جگہ جگہ آٹ کی نوٹوں کا اضافہ
مرتب فرایا ہے حضرت خاہ صاحب کی تقریوں کے علاوہ فائل مؤلف نے جگہ جگہ آٹ کی نوٹوں کا اضافہ
کہا ہے جس کرتا ہ کی افادی حیثیت کمیں بہنچ گئ ہے مکمل چار صلدوں کی قیمت سولدو ہے
کہا ہے جس کرتا ہ کی افادی حیثیت کمیں جمہ کی ہے مکمل چار صلدوں کی قیمت سولدو ہے
کہا ہے جس کرتا ہ کی افادی حیثیت کمیں بہنچ گئ ہے مکمل چار صلدوں کی قیمت سولدو ہے
کہا گارہ کی کا درجا کی اور سے کا اس کرتے ہیں کہیں بہنچ گئ ہے مکمل چار صلاحوں کی قیمت سولدو ہے

## اندونيشيابير ساسي مكش

جاب مطفرتاه فالى صاحبايم ل

ایشیاآپی گہری نیندے جاگ چکاہے اوراس میں نی زنرگی کی لہردوڑی دکھائی دتی ہم ایشیا کے دلول میں ایشیا کی سب جبوقی بڑی قومیں اپنے آزاد سبسل کے لئے بے چین ہورہی ہیں اوران کے دلول میں ایک بڑھنے اوردنیا کی عام ترقی میں ہابر کا حصہ لینے کی آرزو کی تراپ رہی ہیں اوروہ مغربی افرواقت الکہ کا جوا آثار کراپنی آزادی اور خود مختاری کے جائز حق کو مصل کر جائز ہی ہیں مشرق بجیدے سلے کر مشرق وسطیٰ تک ہر جگہ ایک عام بے چینی جبلی ہوئی ہے۔ حالات کا رخی برلا ہوا نظر آرہا ہے ہمغربی مشرق کے مشرق ہے میں اور آزادی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کا مناز کی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کا کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کے کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کا کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کا کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کا کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کا کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کا کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کا کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افتاب کی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افق برنے کی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے افتاب کی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق کے ان کا ساتھ مشرق کے ساتھ مشرق کے ساتھ مشرق کا سے مسلم کی مقال کے ساتھ مشرق کے ساتھ کی کا آفتاب کی کی کا آفتاب کی کی کا آفتاب کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کا آفتاب کی کا آفتاب کی کا تاب کی

جنوبی مشرفی ایشبه آسی ملکوں نے ہیرونی اقتدار کے خلاف حدوج بد شروع کی ان س<u>ی انڈونیٹ</u> امیش میش ہے ، انڈونیٹ میں بڑی تیزی سے فومی تخریک نے زور مکیڑا اورانی آزا داو خود مختار مہوریت قائم کرنے میں کا میاب ہوگئی ۔

آنڈونیٹ بیں کوئی تین ہزارے زیادہ جزیرے شامل ہیں۔ جن میں جاوا آورسماتر آدوخاص جزیرے ہیں، جرافیائی اعتبارے یہ جزیرے دنیا میں سب سے خوبصورت اور مالدا رجزیرے گئے جاتے ہیں، کیونکہ یہ قدرتی خزانوں سے مالامال ہیں۔ ساری دنیا کی مختلف پیراوار میں انڈونیٹ کا جوصیے

ان کافیصدی حاب یہ ہے، کوئین ۹۱ فیصدی ، ریز ، بم فیصدی ۔ تانبہ اکبی فیصدی ۔ جائے اندن في صدى ، كوكوانتين في صدى - نين مبن فيصدى - سياه مرج بانواع فيصدى - مباكرياس فصدی، شکر پچین فی صدی اورکپاس اکہتر فیصدی۔ لیکن قدرت کے ان بیش بہا خزانوں میں انٹرونیشیا والول کا کوئی حصنین اب تک ان کابی کام رم اکھا پنے ملک کی دولت سے دنیا کو فائره بنیائی اورخودمصیبت کی زنرگی گذارین ، خود معرکے نظیره کراین قاؤں کی سراید داری کوفرن دیں۔ انٹرونیشیاکی عام زبوں حالی کا اندازہ اس مان سے موسکتا ہے کہ دہاں کی تقریبًا بشرفیصد ی بادی كاگذاره حياول كى معمولى كاشت بريد ان مين بيت سه وگ صرف مجيليا ل كيركر يا جانورول كاشكادكرك ابنابيث بإلى اليالم مرجاول اورميلى كاشوربان كى عام غزام. ان وكون کی سالا عمارنی کا اوسط کوئی تین یوند با چالیس روید سے بتیں فیصدی باشندے ارانی سے بہانیل کے کنوول، بڑے بڑے باغیوں اور کانوں یا معمولی مزدوروں کی طرح کام کیا کرتے تھے ان لوگوں کی آمدنی کا اندازہ کوئی ۱۳ پونڈ یا ۱۷۵ روپے سالانہ ہے۔ غرض دومرسے لفظوں میں یو ں سمحے کہ یہ قدرتی دولت انٹرونیٹ والوں کے لئے مصیبت کا سامان بن گئی بسسر ما یہ وار قوموں نے ان سرمایہ دارانہ غرصوں کے سئے انڈوننیٹیا میں قدم جائے اور رفتہ رفتہ میاہ وسنید كى مالك بن ينجيس \_

اورده برونی طاقتوں کے خلاف متحد برنے گے۔ اس بیداری نے آئندہ بیائ تحرکی کے لئے داسته مزور تیاری اندونی طاقتوں کے خلاف متحد برنے دوں کی بیدا وارہ اس سے پہلے وہاں کی باقاعدہ بیاری اور میں کی بیاری کی تھیں مگر اضوں نے کوئی واضح صورت بیاری بیدار مرد ہوگی تھیں مگر اضوں نے کوئی واضح صورت اختیار نہیں کی تھی۔ اختیار نہیں کی تھی۔

انرونینیا کی بہامنظیم تحریک کی ابتدا ہیں صدی کے نفروع ہیں ہوئی ، صفحہ ہیں روس کے خلاف جاپان کی نتے اور جاپان کی نئی زندگی سلا الدیس جینی جہوریت کا خیام ، معلولی کا روس کے خلاف جاپائن اور مبدوستان کے دوسرے واقعات ، بھرخود انڈو فیشا کی اندرونی افعالاب اور فلیائن اور مبدوستان کے دوسرے واقعات ، بھرخود انڈو فیشا کی اندرونی جریک پراچھا انٹروالا اور وہ دوز بہوزر ور بہاری ، ان سب چیزوں نے مل جل کرانڈونیشیا کی قومی تحریک پراچھا انٹروالا اور وہ دوز بہوزر ور کی گئی گئی۔ بہرا کی ہائی گئی۔ اس طرح انڈونیشیا والوں کی جمت بندھی اور ان میں خودا عمادی بدا ہوئی گئی۔ غیر ملکوں کے ماضوں انڈونیشیوں کو جس صیبت کا سامناکر ناپڑا اس سے می اُن میں سباس شور سیا ہی خور ایک بیدا ہوا ، غوض اندرونی اور میرونی حالات کچھاس طرح مبرل چکے تھے کہ ان کا تیجہ قومی میدا ری کی صورت میں ظام ہونالازی تھا۔

کی صورت میں ظام ہونالازی تھا۔

سبب بہلے وہ اور است بہلے وہ اور است سی جاعتیں فلاح دہبودی کے الے قائم ہوتی رہیں قائم ہوتی رہیں قائم ہوتی رہیں اور است سی جاعتیں فلاح دہبودی کے الئے قائم ہوتی رہیں اس وقت تک ان جاعتوں کا براہ ولاست سیاست سے کوئی واسطہ نقالہ ان کا بہلا مقصدیہ کی قائم ان کا بہلا مقصدیہ کی ان جاعتوں کا درخ بھی بدلتا گیا، جانج براا اوائی میں میں دوسری اسلامی خرکیت واللے اور میراس میں دوسری اسلامی جاعتیں مورسی اسلامی میں دوسری اسلامی جاعتیں میں شامل ہوگئیں،

فرکیتِ اسلام کوایک متقل به می کانگرس جولائی مالالا میں بوئی اس کانگرس بی مثر کیتِ اسلام کوایک متقل به می جاعت کی جیشت دیری گئی اورانڈونیشیا میں خود مختار طوت اور آزادر یاست کا قیام اس کا مقصد قرار بایا ، سال مجربور دینی سافیه میں مکمل آزادی ، اس کا نصب العین بن گیا اوراس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے بیاس جروج بوشروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس وقت انقلاب کی بجائے تدریجی اصلاح کا داستہ مناسب سمجما گیا۔ چائی مشرکیت اسلام اوردوسری پارٹیول کی طوف سے حکومت کے کام میں زیادہ سے زبادہ اختیا ، مشرکیت اسلام اوردوسری پارٹیول کی طوف سے حکومت کے کام میں زیادہ سے زبادہ اختیا ، دینے کا مطالبہ کیا جائے لگا اورسب جاعیتی پارلیانی طراحتوں کو اپنے مفصد کے حصول کا ذاہد متحمد لگس۔

اندونینیا میں خاور اور کا ای خورمیا فی تصدیبی کمیونسٹ انرات کو کافی فردغ، غریب اورامیر کی کشکش کی ابتدا تو پہلے ہی ہو جکی تھی، سب سے پہلا اسٹرانک سلافائی میں میں اور کی میں مہوا۔ پیر کا اوار کی کی بعدسے اندونیت یا کے صارب بڑے شہرول پر اسٹرانک ہونے گئے اور مردوروں کی تخریک شروع مولکی، جگہ مردوروں کی جاعتیں بنے کشیا اور المنوں نے اپنے مطالبات کے لئے باقا عدہ جدوج دسٹروع کردی۔ اب توسادے اندونیک امرانک کی ہواپسیل می اور حکومت کی طرف سے سخت تھم کی جوابی کا مدواتی ہونے لگی۔ اسرانگ کی ہواپسیل می اور حکومت کی طرف سے سخت تھم کی جوابی کا مدواتی ہونے لگی۔

اندونی ای توری ای برای ای برای بارسی بارسی ای اسول نے بی افول نے بی افول کی تحریک کو بڑی تنویت بہنجائی ان لوگوں نے وطن واپس اگر اندونی بیا کی سب ساسی جاعوں کوایک بلیٹ فاج برلانے کی کوشش کی، بچرامخول نے ابنی ایک تومی جاعت بی بنائی، جس کا نصب العین اندونی تا برانی کی کوشش کی، بچرامخول نے ابنی ایک تومی جاعت بی بنائی، جس کا نصب العین اندونی تا بی می می اور جان کی می می اور جان ایک دومری طوف ڈواکٹر سوکارنو اپنی متواتر کوششوں کے بعد اندونی بیائی تمام جاعوں کوایک جب بی دومری طوف ڈواکٹر سوکارنو اپنی متواتر کوششوں کے بعد اندونی بیائی تمام جاعوں کوایک و می می می برگیا۔ اب براگی سی معرفی تن کہ جب تک عوام کی طرف سے بردور شفقہ آواز مہیں اٹھا تی جائے گی ۔ اس وقت تک کی قیم کی آئینی تبدیلی ممکن نہیں، چانچہ اب انڈونی تیا کی ساسی تحریک کی ۔ اس وقت تک کی قیم کی آئینی تبدیلی ممکن نہیں، چانچہ اب انڈونی تیا کی ساسی تحریک کا ایک نیا دور شرورع ہوا اور عدم تعاون کی بجائے تعاون کے ساتھ تومی امنگوں کو پوراکونے کی کوششش بہنے لگی۔

مقتالا بسرج دنیان ایک نی کروٹ ببلی اورچارول طرف جنگ کے خوفناک بادل منڈلانے سکے . توانڈونی بیا سرجی عام بے چنی پیدا مہدی اور کرام سال بازش کی تاکہ ایک مشترک قومی محا ذقائم کیاجائے۔ اس کانفرنس نے ایک بازشوں کی کانفرنس بلائی گئ تاکہ ایک مشترک قومی محا ذقائم کیاجائے۔ اس کانفرنس نے ایک ایسی پارلمزیٹ کے قیام کاممی مطالبہ پیش کیا۔ جس کے مارے ممبرعوام کے چنے ہوئے ہول سات کی ایک قومی مکومت بھی بنائی جائے جواس پارلینٹ کو چا برہ ہو۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح انٹرونیٹ اولوں میں قومی شور بڑھ جائے گا اور وہ بوری در داری کے ما تھ انٹرونیٹ یا کے دفاع کی کوشش کریں گے ، جس سے ملک کی دفاعی حیثیت بہت مضبوط ہوجائے گی کیونکہ جب کی کوکشش کریں گے ، جس سے ملک کی دفاعی حیثیت بہت مضبوط ہوجائے گی کیونکہ جب کی توم میں خودا عمادی پیدا ہوجا تی ہے قود نیا کی کوئی طاقت اسے نہیں دبا سکتی۔ انڈونیٹ یا ایک و قائی جائے گیا ہو جائے گیا ہو جائے گئی خاص کرنو جوانوں نے بڑے کہ جوش طریقہ ہم

اس کی حامیت میں آواز اضائی- اس وقت انڈونیٹیا کا نوجوان طبقہ پوری طرح بیدار موجیا تھا اور قومی ترقی کے سئے متحد موکر کام کرر التقار ڈرچ حکومت نے نازک حالات کو سوج بوجہ کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور انڈونیشیا کے اس متغیر مطالبہ کو نامنظور کردیا۔

ارمی ساله اور آج مکومت اس طدی تارید است بالین آبید اور آج مکومت اس طدی تاب نظامی اور آج مکومت اس طدی تاب نظامی اوراس نے بعاگ کرانگلتان میں بناہ بی ۔ بالین آبی اس شکست کے بعد خود بخود انڈونیشیا سے اس کا تعلق ختم ہوگیا۔ دومرے لفظوں میں ایس سمعتے کہ قاعدہ کے مطاب ت ابدار فرنیشیا ایک آزاد ملک تھا، کیونکہ ہالین آبی بادشا ہت ختم ہو جی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ مکومت کے مادے اختیارات گورز جز آب کے باتھ میں آگئے اوراب وہ ملک ہالین کی طوف سے انڈونیشیا کا واحد مختار تھا۔

اس برانی دورس می انرونی انرونی انرونی حکومت میں کوئی فاص تبدیلی نہیں ہوئی صن فرج حکومت میں کوئی فاص تبدیلی نہیں ہوئی صن فرج حکومت کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جب ہالینڈ آ زاد ہوجائے گا توائٹر ونیٹیا کی آئینی تبدیلی کے مسئلہ پر فور کیا جائے گا ،اس مضحکہ خیز وعدے کا انرونیٹیوں پرکوئی انرنیسی ہوا ، اور ان کا " خود مختار حکومت کا مطالبہ روز روز ور کھڑ تاگیا ۔

برل ہاربرے حلہ کے بعد لندن میں ملکہ ہالینڈ نے جاپان کے خلاف علانِ جنگ کردیا
اوراسی دن انڈونیٹیا کے گورز حبرل نے بھی اس قسم کا اعلان کیا۔ گریا اب انڈونیٹیا کو بھی اس
کے باشدوں کی مرضی معلوم کے بغیر لڑائی ہیں دھکسل دیا گیا۔ انڈونیٹیا والے پہلے ہی سے
نازیت اورف طایکت کی بڑھتی میر فی طاقت کو خطرے کی نگاہ سے دیجہ رہے ہے۔ اب جو
بحرالکاہل میں جہورت کے خلاف معرور لڑائی چیری نوان کے خطرات اوربڑھے کیونکہ اس
بحرالکاہل میں جہورت کے خلاف معرور لڑائی خیری نوان کے خطرات اوربڑھے کیونکہ اس
وقت ارائی اُن کے سربریا می میں جب جا پانی فوجیں انڈونیٹیا پربڑھیں ہمس وقت

انڈونشیاک سے تاج بارشاہ ڈواکٹر سوکارٹو، ساترا، میں قیدشے، ڈچوں سے کہاگیا کہ اسے موقع پڈواکٹر سوکارٹوکو فوڈا چپوٹردیا جائے، تاکہ وہ پوری قوم کوچا پانیوں کے خلاف تیارکراسکیں اور جاپانیوں کا ڈٹ کرمقا بلہ کیاجا سکے ، لیکن ڈچوں کے کان پرجوں نہیں رینگی ۔ اورڈ اکٹر سوکار تو جاپانیوں کی آمرنگ قیدیں بیدے رہے ۔

۹۱ردسمر المالا کوجا با نیون نے بر تو کے علاقے پر بمباری کی اس کے بعد کی جگہ خوناک جنگ ہوئی انٹرونیشیوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جا با نیون کا مقابلہ کیا اور زبر ت خوزیری ہوئی کیکن جا بانی ابنی فوجی اکثریت اور پڑی طافت کی وجہ سے غالب آئے اور سالے انٹرونیٹ بیا بران کا قبضہ ہوگیا۔ اس بھی انٹرونیٹ یوں نے ہمت نہیں ہاری ، بلکہ ان کے دلوں میں آزادی کا جذبہ اور کھڑک اٹھا، وہ اب بھی جا بانی شہنتا ہیت کے خلاف ارائے کو تاریخے۔

جاپانیوں کو انڈونیشیا کی قومی ترکی کی طاقت کا انوازہ ہوگیا تھا اس سے وہ انڈونیشا کا اندرونی انتظام انڈونیشیوں کو سپر دکرنے پر نیا رہو گئے۔ اور ایک عارضی حکومت بنادی گئی درامل اس وفت جاپانی یہ جاستے ہے کہ اپنی جنگی کو کشٹوں کو کامیاب بنانے کے لئے انڈونیشیا کے قدرتی ڈرائع سے فائرہ اٹھا میں۔ اور یہاں کے لوگوں سے ابٹا کام لیں۔ اس لئے انٹونیشیا کے قدرتی ڈرائع سے فائرہ اٹھا میں کو کوشش کی کہ وہ آنڈونیشیا کے دفاع کے لئے یہ سب کھم نے انڈونیشیا کے دفاع کے لئے یہ سب کھم کررہے ہیں لیکن انڈونیشی جا چاہیوں سے اس فریب ہیں آنے والے نہ تھے، وہ ڈوپل کی طسر رح کررہے ہیں لیکن انڈونیشی جا چاہیوں سے اس فریب ہیں آنے والے نہ تھے، وہ ڈوپل کی طسر رح جا چاہیں کو بھی اندا کو بھی کے اندا کو بھی اندا کو بھی گئے کے بھی کے اندا کو بھی کو بھی کو بھی کے اندا کا میں اپنی آزادی کا ڈیمن سجھتے تھے، چانچہ اب اعفول نے جا چاہیوں کے جنگل سے آزاد

ستكااء ميں ڈاکٹرسوکارنونے كود ملا فوج تيادكرنے كاكام شروع كيا اورجا با نيول

کو جا یا که مم انخادی علول کا مقابلہ کرنے کے نے بانتظام کررہے ہیں اس طرح ڈاکٹر سوکارڈ فے دربیدہ جا پانیوں کے فلاف ایک زبد ست المقلاب بریا کرنے کا بندو لبت کرلیا تھا۔

یوں ظامرہ طور پرڈ اکٹر سوکا رئیسنے جا پانیوں سے صرف اس سلے تعاون کرر کھا تھا کہ دو

سرانی سے ان کے خلاف تیاری کرلیس درمہ دہ اچی طرح جانے تھے کہ جا پانیوں اور

زچر بی کوئی فرق نہیں۔

مصلام کے شروع میں جاپانیوں کا زوال شروع ہوا اوروہ ہرجگہ اتحا دلوں کے مقابا ہم بہا ہونے لگے، جب الڈونیشیوں کومعلوم ہوگیا کہ جاپانی اڑائی ہادتے جارہے ہیں توانسوں کھلم کھلاجا پانیوں کو اسپنے ملک سے کالنے کی تخریک شروع کردی، اور سینکڑوں نوجوان اسپنے دمن کی آزادی کے لئے میدان میں آگئے۔

آخرتوق سے بہلے ہی جا پانیوں کے خاتمہ کا دن آبہ بیا۔ ہراگست صلالہ کو ہیروشر پر بہلا ایٹم ہم پڑا، اوروہ بالکل بسم ہوکررہ گا۔ دودن بعدنا گاسا کی بھی ایٹم ہم کا شکار ہوا، او
اس کے بعد فورا ہی روس نے بھی جا پان کے خلاف اعلان جنگ کردیا، جا بان ان ناگہا اوراس نے جبور ہوکرہ اراگست صلاقاء کو اتحادیوں کے سامنے ہیا
والدیئے اور ہارمان کی۔ انڈونیٹ یوں نے وقت سے پورا فائدہ انتھایا، ان سے لیڈروں نے
وی فوج کی مدسے جگہ جگہ ابنا قبضہ جانے کی کوسٹی شروع کردی، ان لوگوں نے بہت
توی فوج کی مدسے جگہ جگہ ابنا قبضہ جانے کی کوسٹی شروع کردی، ان لوگوں نے بہت
سے ہندیا راور گولہ بارود کی جبوری کراپنے قبضہ میں کرایا۔ دوسری طرف جا پانی افسروں کی انہا
سے ہندی اور کھی مخالفت کے باوجود انڈونیٹ یوں نے ، اراگست صلاقاء کو انٹرونیٹ کی آزاد
جہوریت کا اعلان کردیا۔ ڈاکٹر موکار تو جہوریت کے پہلے صدر مقرر ہوئے، ساتھ ہی جہوری اصوا بہاں بہات بادر کھنے کے لائن ہے کہ انڈونیٹ یا یس جہوریت کا تصور کوئی نیا نہ تھا۔ انڈونیٹ اس صدیوں پہلے سے دیہات میں بنچانی نظام چلا آرہا تھا اور سرعلاتے کو کچہ نہ کچر خود مختاری حامل تھی ان کی اقتصادی زندگی امراد باہمی کے اصول پرمنی تنی ۔

جہوریت کے اعلان کے فرامی بعدایک کا نفرنس بلائی گئی جس بیں انڈونیشیا کی سب

ارٹیوں کے بیڈرسٹر کی ہوئے اور ہرعلاقے کے نمایندوں نے حصہ لیا۔ اس کا نفرنس کا جلب

دودن تک ہوتارہا کا نفرنس میں یہ طے پایا کہ ایک فوی کمیٹی بنائی جائے جانڈونیشیا کے سارے

انتظام کی ذمہ دار ہو گویا یہ ایک ایسی محلس انتظامیہ بنی جے ملک کا سارا کا روبا رمون دیا گیا۔

توی کمیٹی نے سب سے پہلے انڈونیشیوں کو مرامیت دی کہ وہ اتحادی فوجوں کو ان کا کام مثل نے

میں مدد دیں کمونکہ اسے امید متنی کے حتی جلدی جا با نبوں کو نہتا کرنے اور اتحادی فیدلول کو تھی لئے

میں مدد دیں کمونکہ اسے امید متنی کے حتی جلدی جا با نبوں کو نہتا کرنے اور اتحادی فیدلول کو تھی لئے

میں مرد دیں کی ونکہ اسے امید متنی کے حتی جلدی جا با نبوں کو نہتا کرنے اور اتحادی فیدلول کو تھی لئے لئے کا کام پورا ہوجائے گا۔ اتحادی فوجیں انڈونیشی اسے جلی جائیں گی۔

۱۹ راگست سال او تونی کمیٹی کی طوف سے ڈاکٹر سلطان تہر یا کو وزارت بنانے کا کام برد ہوا، اورانفول نے ایک باقا عدد متوازی حکومت قائم کرئی، ہی حکومت صح معنول ہیں انٹرونیٹیا کی آزاداور خود مختار حکومت تھی کیونکہ ان کا کہنا بھا کہ جب مارچ سال او ایس ڈرچ انٹرونیٹیا جا پا ٹیول کو کلیٹا سونپ کرالگ ہوگئے تو کھر انٹرونیٹیا بران کا کوئی حق باتی نہیں رہا۔
انٹرونیٹیا جا پانیوں سے حکومت جبنی ہے اس لئے ہم خودا نبی قسمت کے مالک ہیں۔
اب ہم نے جا پانیوں سے حکومت جبنی ہے اس لئے ہم خودا نبی قسمت کے مالک ہیں۔
میکن ڈرچ اب مجی انٹرونیٹ آپرا پائوت مجرب نے اور دورارہ ابنی حکومت قائم کوئے میں کی فکر میں تھے۔ ساری دنیا میں ان کی اس حرکت کوبری نظر دن سے دیجھا گیا، لیکن وہ ا بیٹ مام ابی طریقوں سے باز نہیں آپری کی ساری دنیا کی اس حرکت کوبری نظر دن سے دیجھا گیا، لیکن وہ ا بیٹ مام ابی طریقوں سے باز نہیں آپری ساری دنیا کی ساری دنیا کی اس کی میں اورا با منیس ڈونٹرے ساری دنیا کارنگ برل چکا ہے۔ دنیا کی ساری دبی ہوئی تو میں انہو کی ہیں اورا با منیس ڈونٹرے ساری دنیا کارنگ برل چکا ہے۔ دنیا کی ساری دبی ہوئی تو میں انہو کی ہیں اورا با منیس ڈونٹرے سالی دبی ہوئی قومیں انہو کی ہیں اورا با منیس ڈونٹرے ساری دنیا کارنگ برل چکا ہے۔ دنیا کی ساری دبی ہوئی تو میں انہو کی ہیں اورا با منیس ڈونٹرے ساری دنیا کارنگ برل چکا ہے۔ دنیا کی ساری دبیا کی ساری دنیا کارنگ برل چکا ہے۔ دنیا کی ساری دبیا کوئی تو میں انہو کی ہیں اورا با منیس ڈونٹر

ك زورس غلام نبي بنايا جاسكتا ـ

انٹرونیٹ یوں کو بہوانے کے لئے ڈیج حکومت نے ہر دیمبر مالاہ کو ایک نی اسکیم پیش کی ،جس میں مرکزی حکومت کوجہوری اصولوں پر ترتیب دینے ، نسلی فرق ختم کرنے اور انٹرونیٹیا کو ڈیج سلطنت میں برابرکا درجہ دینے کی تجویزیں رکھی گئی تھیں۔ لیکن ڈواکٹر سوکار آب نے ان تجویزوں کو یہ کہ کرناسنظور کردیا کہ ان میں کوئی نئی بات نہیں۔ اس کے بعد ڈچوں نے اپنے سامارج کے دوبارہ قیام کے لئے پوری طاقت سے کام لینا شروع کردیا ان کی جگہ جگہ قوم پرستوا سے مکر ہوئی ا دوانڈ وزیشیا میں میرستھیا رہنداؤائی ہونے گئی۔

اتخادی فرجیں بھی اپنی غیر جا نبداری کونہ نبھا سکیں اور وہ بھی امن انتظام کے نام پرانڈ فریشیوں کے خلاف کا ردوائی کرنے سے نہیں چکیں ، حالانکہ اتحادی فوجوں سے افسراعلی نے برطانوی فوجوں کے انڈونریتی ایس اترتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نہا یت ایما نواری سے اپنا کا م پورا کریں گے اور اندرونی معاملات میں کوئی دخل ندریں گے لکین فورًا اس اعلان میں کچے اور لفظ می شامل کرلئے گئے جن کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت تک امن وامان کی ذمہ داری اُئن برہ جب تک ڈوچوں کی حکومت پوری طرح انڈونریتیا پر ومارہ تسلطنہ جانے۔

اس کشکش کے زمان نے میں انڈوینٹی جمہوریت کے نائب صدر ڈواکٹر عطام حمد نے ڈوچول کوہایت مناسب مضورہ دیا کدان تام جبگڑوں سے بچنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ڈی انڈوڈ تا قوم کی آزاد حیثیت تسلیم کرلئی، اس کے بعد دونوں ملکوں میں ریخارتی، اقتصا دی اور دوسر ٹرے تسم کے تعلقات قائم ہوسکتے ہیں، کیونکہ ظام ہے کدا نفیس ڈوچوں سے کوئی ذاتی خالفہ نہیں، وہ توصرف اپنی آزادی چاہتے ہیں، ایک آزاداور خود مختار توم کی حیثیت سے الحییں ڑجوں سے برقسم کے تعلقات قائم رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں ، لیکن دوبارہ غلامی کے میندے میں پچنسنے کوکسی طرح تیارنہیں ، ان کا نعرہ ہے ۔

ادوباره غلام بنے سے برباد موجانا بہرہے

انٹرونیشی جہوریت کے صدر ڈاکٹر سوکا رنونے اتحادی تو موں سے مجی اہیل کی کہ وہ انٹرونیٹی اسلیمی اہیل کی کہ وہ انٹرونیٹیا کے معاملہ میں دخل دیں اور دونوں ملکوں میں مجموعة کرادیں، ان کا خیال تھا کہ اگرام مکیے، روس اور چیپی لیس اور نیچ میں پڑکر حجگڑا ٹٹانے کی کوشش کریں توآسانی کو سارے معاملات صاف ہوسکتے ہیں۔

کچه عرصة که تود چه اپنی مها دمری پرد شخری دوباره درج داج قائم بنین موسند کرم رہا۔ انڈونسٹی توعزم کرم چھے تھے کہی صورت میں بھی دوباره درج داج قائم بنین موسند دیں گے۔ اس سنے دہ سرحکہ جان تورکر درج ل کامقا بلد کرتے رہے۔ وہ اپنے بیرائشی حق کے سامی دنیا اور خاص کرایشا کے کاررہ سے ان کامطالبہ جائز تھا، ان کی آواز حکہ جگہ بنی ، ساری دنیا اور خاص کرایشا میں ان کے مقاصدے گہری میرددی بیدا موگئ ۔ اور درج چوں کی جارہ ان کارروائیوں کی سنت مخالفت مونے گئی ۔

بالآخر ڈپوں کی می آنکیب کلیں اور اضول نے سمجہ لیا کہ اب پرانا دورختم ہوچکا ہے،
اور زمانہ کی ہوابدل گئی ہے ، اب قوت کے زور برکہی چیوٹی سے جیوٹی قوم کو مجی غلام نہیں
رکھاجا سکتا، اس لئے اعفول نے انڈونیٹی جہوریت کو سلیم کرلیا اور مجموتہ کی گفتگو خروع
کردی، پہلے تو انڈونیٹیا کے لفٹینٹ کو رزجزل ڈاکٹرفان موک کے ذری سمجموت کی بات
چیت ہوتی رہی، لیکن کوئی خاص کامیا بی نہیں ہوئی ، اس کے بعد المنی شہوریت کے نمایندوں ادر کمیٹن کے ممبروں نے باقاعدہ گفت ومشنید کے بعد

سم مونة کاموده تیار کرایا داسی محبون کے مطابق درج حکومت نے انٹرونیٹی جہورت کوباقاعر تسلیم کرلیا اور طیا یا کہ ڈی ایسٹ انٹریز کے سب علاقول کوایک فیڈرلیشن کی صورت یں مجتمع کردیا جائے اوراس فیڈرلیشن کانام ہو اور آسیائے متحدہ انڈونریٹیا اور آلینڈ کی سلطنت کو طاکر ایک یونین بنائی جائے ۔ یہ یونین موجانی چاہئے یو ریاستہائے متحدہ انڈونیٹیا کامشرک آئین بنانے کے لئے ملک کا بندہ آسیل کی تجویز کھی رکھی گئی ، جس میں فیڈرلیشن کی سب ریاستوں کے متحف کردہ فیار میں نیڈرلیشن کی سب ریاستوں کے متحف کردہ فی بنا بندہ شامل ہوں ۔ دفاع اور اہم ہر دنی معاملات دولوں ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری میں دیویئے گئے۔

#### مولانا آزاد کی تازه زین علمی اورا دبی تصنیف

### غبارخاطر

مولانا کے علی اوراد بی خطوط کا دلکش اور عنبر بنر مجبوع، یہ خطوط موصوف قلع احمد کی قید کے زیانہ میں اپنے علی محب خاص نواب صدریار جبگ مولانا جیب الرحن خاں شروانی کے نام لکھے تھے جور ہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے۔ اس مجبوعے کے متعابی اناکہ دنیا کافی ہوگہ الیہ بعد مولانا ابوالکلام جیے مجمع فضل و کمال کی تالیع بیں اپنے دنگ کی بے مثال تراوش قلم ہے ان خطوط کے مطالعہ کے بعد مصنعت کے دماغی بس منظر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے سطر سطر موتیوں سے کی موئی ہوئی ہے تعبیت مجلد خوبصورت کر دبوش جدیوا یڈیشن ۔ بھی مدین سطر سطر موتیوں سے کی موئی ہوئی ہوئی فرول باغ

### اقبال ورسطائيت

أزمخترمهميره سلطان صاحبه

(اکٹر اقبال فلسفی اور شاع ہیں۔ یفیصلہ کرنا آسان نہیں کہ وہ شاع فلسفی ہیں یافلسفی شاعر۔ افغال کے وجود میں قدرت نے اس اندازسے فلسفہ وشاعری کوسمویا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے الگ کرے دیجنا ناممکن ہے۔ اقبال کی شاعری اور فلسفہ دونو بلندہیں۔ شاعری فلسفہ کی برولت اور فلسفہ شاعری کی بنایر۔

غالب اتبال عالب کے بعد مبدوسان میں اقبال ہی ایسا شاع ہواجی کی مکیانہ بھیرت نے ذرہ سے لیکر افتاب نک کی ہرجی اور کھی حقیقت کاجائزہ لیااس نے دل کی گہرائیوں میں اترکر اس کے گوشے گوشے کو ٹولا اس کا طائر فکرزمین سے اُڑا اور بیک برواز آسمانوں کی اس نورانی ضلوت گا میک جاہنچ جس کے قریب فرشتوں کو بھی پرمار نے کی مجال نہیں بیسنی جہاں باطن ظا ہرہے ان مبندلول برسنج کراقبال نے کہا سے

تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

غالب كى طرح اپنے وسيح سيالات كو تعظى جامد بېزائے كے لئے اقبال كومجى اردوكا دامن تنگ نظرآيا۔

اقبال کی شاعری کے تین دور ا ڈاکٹرا فبال کا کلام تین حصول میں تعتبیم کیا جاسکتا ہے جن میں سے بہلا وہ ہے جن ہیں انفوں نے پرانے مذاق کی تقلید کے ساتھ ایک نئی وضع مجی قائم رکھی۔ دوسر

حصیں اس کی مل طبیعت اور مذات کی کمیں میونتی نظر آتی ہیں اور سیسرے دور میں اقب آل کی پوری شخصیت ساسنے آجاتی ہے ان نینوں حصوں کی حدبندی نہیں کی جاسکتی۔ شروع کے کلام میں بعض رجانات ایے می بی جوآخرنگ اقبال کے کلام کی خصورت رہاں آخری دورس بعض مبلداندازی اس مفکرٹاع سے اختیار کیاجس کا قیاس می اس کی اوائل عرى كاكلام يرحكن بيا جاسكتار لكن بيات صاف كي كيلادور تجرباتي تقاجب شاعر كاطائر فكريرتول راعقا اورختلف ميدانون من اسكاوالها يتخيل كامزن تفاسيي زمان سيحب بندوستان کی پت حالت دیجیکرا قبال کے دل میں درداشان سے دردی بہلی کسک سے " ترانة سندي" وتصوير درو" مناشواله مبيي دلك نظيين شاعرف لكهين اوريه دلي ترب بعد میں شکوہ میں پورے شاب برنظاتی میکن اوبی نقطهٔ نگاہ سے اس دور کی مبسسرین نظیب " صنیقت صن اور اختر صبح " بین نظم کا به دارباطرزیخیل کی به نازک گلکار بان غالب کے بعد اقبال كوقدرت في برى نياصى سے عطاكى تقين اوراس وقت بجى جب اس كا رماغ مذمهب نلسفه كى كتميال لجماني مصروف تفااس كا شاء انه دل، دلاوندا حبوسة تخيل كے نت نئے كرشي دكهار بإنها-

اقبال کے کلام کا دوسرا دورجزئہ ذینی کی بیداری سے شروع ہوتا ہے ہے وہ زبانہ تھا،
جب شاء تعلیم کے سلسے میں بورپ گیا تاریخ وفلفہ کے مطالعہ اور دنیا کے شاہدے نے اقبال کو شخصی اوراجہا می زندگی کی تعمیر کے وہ طریقے بتائے جنمیں معلوم کرنے کی اس کو پہلے آردو تھی بغر کی شخصی اوراجہا می زندگی کی تعمیر کے وہ طریقے بتائے جنمیں معلوم کرنے کی اس کو پہلے آردو تھی بغر کی مالک کی سیاحت اور وہاں کے مفارین مدبرین سے تبادلہ خیالات کرنے کے بعداسلامی دنیا کی بہتی اور بیارگی کہ اس جو مطریق کے اثر سے دہ تلاکی اس نے بیزار ہوکر یارگا و النی ہیں شکوہ کیا وشمع اور شاعر "مخصر راو" من طلاح اسلام"

اقبال كالعدول كرجث كرابيس.

جیے جیے شاء کا فہن خودی اور بے خودی کے فلنے میں دو بتا گیا وہ ایک نی زبان
کا حَرورت محسوس کرنا گیا آخرکا رفارسی میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ شوی امرار ورموز"۔
پیام شرق" بیس جہ با میرکر دا سے اقوام خرق میں اقبال نے شخصیت کی تعمیر کے نام گر
بنا کے ہیں لیکن فارسی ہو یا اردوا ہے تام کلام میں بیاسی اور معاظر تی سائل پراس نے زبایہ
توجہ دی ۔ اقبال نے ان مسائل کا جومل بتایا ہے اس کے بیش نظر اقبال کو ضطافی شاعر کہنا
اس بر بریا درجہ کاظلم ہے ۔ اس کی کی نظموں میں سوایہ داری اور ملوکیت مثانے کی خواہش
اجر کسان و مزود کو نظلم ہے ۔ اس کی کئی نظموں میں سوایہ داری اور ملوکیت مثانے کی خواہش
اجر کسان و مزود کو نظلم ہے ، اس کی کئی نظموں میں سوایہ داری اور ملوکیت متا ہے کہنا
کی مکواس نہیں ہے شداقبال کا پاکم زہ دل روس کی سوشلزم سے متا شریقا وہ تواس مساوات اور
اخوت کا جامی متاجی کی تعلیم اب سے نیزہ سوسال قبل ہا دی برجی صفرت محمد تمام می دی نظر سے میں شرف سے تا غرب نہیں بل سکتی ۔
جی کی نظر اس متمدن زمانے میں شرف سے تا غرب نہیں بل سکتی ۔

ا قبال نے جس خیال کوئیکر شعر کا جامہ پہنا یادہ قرآن پاک تعلیم تنی اشتراکی تصورات منعقہ اقبال اپنی انقلا بی اسپرٹ کے کاظ سے ایک صرکے اندر رہتا ہے یہ دھو کا چٹ مسلمان نقادول کواس کے ہواکہ ان سب نے مذنو جسل اسلام کو سمجھا ہے اور نہ اقبال کی مسلمان نقادول کواس کے ہواکہ ان سب نے مذنو جسل اسلام کو سمجھا ہے اور نہ اقبال کی مسلمان نقادول کواس کے ہواکہ ان سب مالانکہ وہ ان ان کی انفرادیت اور خود مختاری کا مسلم مال شاعرانہ عظم میں مال مالی جائزہ لیا ہے حالانکہ وہ ان ان کی انفرادیت اور خود مختاری کا

مب سے بڑا علمبردادہ کہتاہے۔

تسخیرمقام رنگ و بو کر تربعی یه مقام آرزد کر جوائس سے نہ ہوسکا وہ توکر

فطرت کوفود کے روہر و کر تارول کی فصاہے ہیں کراد ا قبال کا به شعراس کی میل دی میرف کوادری طرح واضح کرتا ہے۔ بیمعرع مکر باکس شوخ نے محراب معجد بر یہ ناواں مرکع سجدے سے وقتِ قیام آیا

اس شرس جدور عل م جوینام م جوشی م کیا یه وه نہیں ہے ؟ کہ اقبال آ ملانوں کوعض نازوں تک معدود رکھ نانہیں چا ہتا بلکہ وہ اسی استقامت اسی روح جہاد کی طوف اشارہ کرتا ہے جواسلام کی اسل روح ہے، اس کی انقلابی روح کا ہی اعجاز ہے جووہ بے ساخة کہتا ہے -

نفاارنی گرکلیم سن ارنی گونهیں اس کو تقاصد روام محب به تقاصد حرام انسان کواپنی عظمت اپنی بلندی کااندازه اس بلند فکرشاع کے کلام میں ملتا ہے۔ عوج آ دم خاکی کے منتظریں تسام یہ کہکتاں بہت ایسے ینلگول فلاک فدم قدم براقبال انسان کو سردام سے آزادی دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بری میں نقیری میں نتا ہی میں غلامی میں کچھ کام نہیں منتا ہے جرارت رندانہ کمل خود منتاری براوراست عمل کا مل انسانی شرت و محدا و ربجلی کی طرح حکی ہوا موج دہتی ہوا کہ منافری کا وہ مخصوص فرض نصبی ہے جوکسی دومرے نتا عرک کلام میں ابھی تک نہیں ملتی ۔ میں ابھی تک نتا ہی کا وہ مخصوص فرض نصبی ہے جوکسی دومرے نتا عرک کلام میں ابھی تک نتا ہیں ملتی ۔

وی جہاں برزاجس کو توکرے پیدا یمنگ دختت نہیں جوتری گاہیں جسک اقبال کو ہندت نہیں جوتری گاہ میں اقبال کو ہندوت آن کی آزادی اور آبروکا اتنا ہی خیال تعاجبنا کہ اتحاد کے بڑے ہے۔ براد کو اور خودی کا جام بلانے سے اس کا جمل مقصد علم روادوں کو سلما نوں کو غیرت والوں کی فکریں ہندوت آن کو آزاد کریں آورا سکو افعال و کمت ہندا کہ وہ اپنی اورا سکو افعال و کمت

نجات دلائیں۔ اقبال نے اپنے مزمہ اورانی ملت کی خاطر تومیت کی مخالفت کی اگر غور کیا جائے تومعلی مرجائے گا کو قومیت کا تصور کھا اسی فضا بنا دیتا ہے جس میں بٹاعری تو کیسا انانیت می نبین پزیس کتی نومیں منتی ہیں ایٹارو خدمت صداقت کے معربور حبر اول سے عدل والضاف ورواداری اورانسانیت کی قدر بیجانے سے اس کے لئے واوی کی ضرورت ہے ننعروں کی ہم میں کام کرنے کی صلاحیت نہوتو ظاہری ڈھونگ بریارہے۔ دنیاس ا قبال تے اين كلام كى برولت شرت يائى ليكن اس كى باعظمت شخصيت كالعروم مرف ايك شعر كن كى صلاحيت بريد محقا وه اتنابرامفكراتنا فلسفى اورايسا ننبحرعالم نفاكه مشرق ومغربيس شام*ەرى كو*ئى ا*س جىيا جامع صغات ان*ان اب پىيام<u>وسكے، اقبال كامطالعه اتنا دىبىع اور</u> مناهره ابباعين تفاكر شاعرى الورفلسفه دولول ال كربمي اس كاحوصله بورا مذكريسك وه بذات خود ایک بورے ادارے کی حیثیت رکھتا تھا ایک جانب اس کا دماغ مشہور جمن مفکر منتے سو بہت منا ترمعا تودومری جانب مولاناد وم کے فلسفہ کا والہانہ رنگ اقبال کو اپنے میں جزب کرچیکا تفااس لئے وہ جو کچریمی کہتا تھا اس میں حکمت وفلسغہ شعروا دب کا بہترین امتزاج ہوتا تھا اور اس كى تبانى بونى داه صراطِ متقيم كي حيثيت ركھتى تلى - اقبال كى تصانيف ميں شاہين كا فقير و دردیش مونا، زردشت کے وعظ سے ہبت قریب ہے جسمیں وہ اپنے کوم بتانی نشیمن کواس کئے ل ندر را ہے کہ وہاں سے عقاب اور ستاروں کی مہا ایکی نصیب ہے۔

ساسی افکارا ورنصب العین کاجهان که تعلق ہے اقبال کی بیاست کے کئی بہلوتھ ایک طرف تو وہ اور ملند پار پیمند کی معلون کی طرح نمام فوع انسان کی ہتری کے تعلق سوچا تھا معن مخصوص گروہوں کے متعلق سوچا علی سیاست دانوں کا کام ہے اعلیٰ درجے کا شاع بایم خکر مفصوص گروہوں ہے اپنی توجہ بہیں دیتا آقبال کی طرح جرمنی کا سب سے بڑا شاع گوئے ہے

ح*س کا* نیانه چرخی کا نهایت ئیآ شوب زنانه تفا جکه نپولین مذصر<del>ت حرمنی</del> کو ملکه تمام پورپ کوتبا ه و بباوكرر بانفا كوئة استمام بكامه س كيداياب تعلق رباكه بعض نقادول في كماكماس مي حذبة حب الوطني بالكل من تضا اقبال كم متعلق مي صورت حال استقيم كى ہے ۔اس درد مند دل رکھنے والے شاعرف شروع میں حب وطنی کے عام جذبات کے مائحت ایسی مرجومشی نظیس مکھیں جن سے بہتراج تک اورکوئی شاع نہیں لکھ سکالیکن اس دورے بعدا قبال کی دوربین نظروطن سے بے تعلق تو نہیں ہاں ملند ہوگئ ادروہ قرآن حکیم کے اس نقطے پرا کر الفركني ككسي قوم س حقیق طور پرتغیر حیب می موسکتا ہے جب اس فوم کے لوگوں میں تغیر میدا ہوجائے " سارت دال کی نظر صرف ظاہر رٹیتی ہے اوردہ صرف ظاہری اصلاح کرسکتا ہ میکن ایک مصلے کی نظرامسا سامت بریر تی ہے اورساست دال کے مقابلے میں بہت گہری اورددررس موتى سے رساست دار محض ابن الوقت موتا ہے ا درمعاملات كى كمتياں جيے جیسے پر اموتی ہیں ان کوسلجھانے کے لئے قاعدے قانون بنا تارہ اسے جن کی ندمیں کوئی پائدار حقیقت نہیں موتی اس لئے ہارامفکر شاعرا ہے اہلِ وطن کے دلوں میں ایسے جذبات بداكرنا چا بتا تهاجس مي محض يورب كى قوم برينى كى بيجا تقليدنه موملكه عدل دانشا ف كا راسته صالحان جدد جردس مب کے لئے کھل جائے وطن کی صیح محبت اقبال کے دل میں آخر دم مك موجودرى اورده اس كوايك فطرى جذبه خيال كرتا تفاء ابنى آخر عمر كى فارى نظمون مين جهال کہیں وہ ہندوستان کا ذکرکرتاہے اس کے بیان میں ٹراوردسوزوگداز ہوتاہے وہ سرقعم کی غلامی سے بزار تقا اوراين وطن كونه صرف سياسى ملكه قنضادى عظلى مذسى اورا خلاقى علامى سے بعى آذادد كينا چاستانقا . اقبال كى يورى شاعرى استخيل كى آكيندارى -اس شاعرف اسلام كا دی ملی خاکیسلمانوں کے سلمنے میش کیاہے جوزنگ ونسل اورخون کے امتیاز کی وجے کسی

قدم باشخص کو بڑا یا حیوثانهیں سمبت آنبال اس مبیوی صدی کے سلمان میں مجم بلال کی روح علی شخص کو بڑا یا حیوثانه میں مجم انبال اس مبیوی صدافت دکھنی چا ہتا تھا۔ یہ چا ہما کیا ہم ا چا ہا تھا؟ اس کے زدیک انسان میں قوتِ مشاہرہ کا ہونا صروری ہے اس کے بغیراس کی انسان مکمل نہیں ہوسکتی امل نے اپنے کلام میں جا بجا اس صفت کے حصول پر زور دیا ہے بیام مشرق میں جا آب آرم کی پیدائش کا ذکرہے وہاں پہلے شعر کا پر مصر عراق آل کے خال کو پورے طور پر واضح کرتا ہے۔ جا آب آرم کی پیدائش کا ذکرہے وہاں پہلے شعر کا پر مصاحب نظرے پیدا شر

اس میں بدا شارہ سے کہ خودنگر سونا سرانسان کے لئے لازمی ہے۔ اقبال صرف مندوت فی می نہیں مسلمان مبي تفاء اسى نقطة نظرت وه تام مندوسانى مسلمانون كانماينده بمي تفاجها تنك سياست كا تعلی گروہوں کی اصلاح وارتقاہے ہے وہ جس طرح سندوستان کی آزادی اوراس کے سلئے اعلیٰ درجے کے اقتدار کا آرزومند کھا اس طرح وہ تمام اسلامی دنیا کی آزادی اوراس کی ترقی کا منمنی تفار بندوستان کے بعض غیرسلم حضرات ملمان کی اس قطرت سے آشنا بنیں بیں جنا کے جب كوئى ملمان بندوستان سے باہركي اسلامي دنيا كے متعلق دلچيى يا جوش اور حذب كا الجهار كرنا ہے تووه يسمحف سكتيمين كه يه مندوستان كوابنا وطن نهيس سمحة اوروطن ريست يا قوم ريست بعي نهيس مرجع الفطرت ملمان مندوستان كي بني جهالت غلامي ساتنا بي دلگير حبتناكه وركوئي غیر الم مندوستان کی عزت کے لئے بہر مندوستان کے لئے خواہ وہ مبندو ہویا مسلمان مبندوستان کی عزت اس کی اپنی عزت ہے، ہندوستانی سلمان کا وجود مادر سندوستان کی فاک سے انجراہے اوداس میں وہ پیوند ہوجائے گا لیکن اسلام نے ایک سلمان کو ایک الیں براوری کامجی دکن بنادیا ہے جو خرافیا کی صورے اوری ہے مراکش اور جین کے سلمان کی سیای اور تعرفی کش کے سافة مى اسك دل كودى دابط ب جوخودائ وطن كى جدوج برسس مسلمان كى وسعت قلب

میں وطن کے لئے ایک بہایت عزیز مقام موجود ہے لیکن وطن سے علاوہ عالمگیراسلامی برادری کو میں وطن سے علاوہ عالمگیراسلامی برادری کو میں وہ اپنے دل سے الگ نہیں کرسکتا۔

اقبال نے شہنتا ہیت، سرمایدداری اور جاگرداری کو اسلام کی تعلیم کے باکمل خلاف قرار دیا ہے غلامی و محکومی کو انسان کے لئے جہلک تبایا، جہوریت اخوت، ساوات اور آزادی کی بنیا دیرانیا نی ساج کی تعمیر کامشورہ دیا اس دجہ سے اقبال کا کلام جات وعل کا ایک زنرہ جاوی پیام بن گیا۔ اس س شک نہیں کہ وہ ساج جو قبال کا مضب العین تصافتوا کی نصب العین سے متا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ اشتراکیت سے بہت بلندا وراسلامی تصورات کا صحیح کس ہے جہاں اس مفکر شاعر نے ہندوت آن کے مشکر آزادی کا صل اور اسلامی تعانی جانب سے کو ان مخصوص علا قول میں اپنی آزاد حکومت قائم کرنے کا حق ملے دہاں خراکی جانب سے فرشتوں کو یہ انقلابی پیام مجی دیا۔

روب مایان، روروی مرون مود رورس زیس ازکوکی تقدیمیاگردول شود روزس جاز ما که اورا پردرسش کردند طوفا بنها زگرداب سیبرنیلگول بیرول شود روزس

## تعج

سفرنام اندرام مخلص ازجاب واكررية المرقى ماحبايم ك بي ايج دى (كينب) صدرته عربی فارسی واردود ملی یونروری تقطیع کلال ضخامت ، عرصفحات مائب باریک مگرروشن فیمت مجد جهروی ب محدثاً كازما ندسلطنت كانتهائي زوال كازمانه ماليكن اس دورس مي كجه اي ارماب علم ادب منے جن کے دم سے گذشتہ زمانہ کی کلچرل مدایات قائم تھیں۔ انھیں لوگوں میں سے ایک اندروام مخلص بھی تھا۔ یہ قوم کا کھتری اور اصل باشندہ س<u>یالکوٹ</u> کے ایک مقام <del>سود سرہ</del> کا تھا۔علم ونصنا کے تحاظ سے اسے اپنے معاصرین میں ایک مزنبہ خاص حاصل ہے. دو دو مرکاروں کا دکمیل مونے کے ماو تصنیف و مالیف اور شعر گوئی کامشغلہ می جاری رکھتا تھا۔ جیا بچہاس نے ایک دیوان کے علاوہ نشر مس مى چندمفيداورد كجيب ناريخي اورادبي تصنيفات بطور ماد كارهيوري - الفيس تصنيفات ميس اس کا ایک سفرنامہ ہے جس میں اس نے روز نامجہ کی شکل میں اپنے اُس سفر کا حال بڑے دلیجیپ پیرایہ میں اکھاہے جواس نے نواب س<u>یرعلی محمرخان ہ</u>ا در کی معیت میں دمنی کا کیا تھا، یہ سغرنا مہمض روزرا<u>د</u> سفرنهي ملكاس ميرأس عبدك ساس اجى اوراقصادى حالات كمتعلق اليي فابل قدر علوما ملتی ہیں جزاریخ کی کسی دوسری کتاب میں نظرنہیں آتی۔خوش قسمتی سے اس سفرنامہ کا ایک نسخہ خود مخلص کے پانند کالکھا ہواکت<del>ب قانہ عالیہ رامپور</del>سی محفوظ تفا۔ زیرِنبِصرہ کتاب یہ وہی نسخہ برجس کو جناب واكثربيدا فلم على ماحب في برى فالميت وليا تت اورعدكى وخوش اسلوى كرساته مرتب ومبزب کیا اورسرکارهالید المپورکی طرف سے شائع کیاگیا۔ علاوہ السل سفرنا مدے حس کو آج کل مح جديد مغرى طريقه كے مطابق اوٹ كيا كيا ہے . شروع ميں ايك سوچاليس صفحات كاليك طويل اور نہایت فاصلانہ و محققانہ مقدمت جس و اکر ماحب نے مخلص کے فاندانی حالات، ذاتی مفات و کمالات اورادنی و تعرف استان اورادی و تعرف استان اورادی و تعرف استان اورادی و تعرف استان اورادی استان اورادی استان اورادی استان اورادی استان اورادی اورادی سنزام میں جو مخصوص اصطلاحات میں اور ساتھ ہی سفرنام سکی زبان اورادی کے اورادی کے معین مزرجات برکام کیا ہے۔

اصل سفرنامہ کے علاوہ کتاب کا مقدمہ اور سفرنامہ کے حواثی عام ارباب دوق کے لئے عوا اور تاریخ کے طلبار کے لئے خصوصانہایت مغیدا دربیت نابل قدر میں ، مجرم فدم کی تربال میں شیری اور سیلی ہے کہ بڑھ کر آزاد کے طرز تخارش کا لطف آنے لگتا ہے۔

النت

# مروة المين على علم وين كابنا



مراقب المرادي سعنيا حدام المرادي

## مطبوعات ندودا أن

اظلاق اوولسف اخلاق علم الاخلاق برايك مبوط المسلمانول كاعرص اورزوال وبداير فين للعدم حلدصر

مرد اسلام مین غلای کی حقیقت، حبیرا دلین المحققاند کتاب جدید الدین حسس مک وفک کے بورخروی جن ين عروري اصلف كم يكم بي على معلىد للحسل اصلف كم يحكي بي اورمضاس كى ترتيب كو زياده دنشين روحانی تطام کا دلیدریفاک قبیت علی مجلد ہے السکت تصفی القرآن حصاول رودیوایڈیش حفرت سوشکرم کی بنیادی تغیقت، اشتراکیت کے متعلق بردیا سے حضرت موثی و با رون محصالات یک جرمحبار ہے كارل ديل كي المحتفريول كاترجمه سيرملدللعه المحراني مئله وي ربيلي محققانه كتاب عار مجلدت ، ہندوشان میں قانونِ شرلیت کے نفاذ کامسُلہ ہر المجان الاقوامی بیاسی معلومات ریکتاب ہرلائبرری میں رہے منكة أنبي عرفي ملم ورائع المت كاحسادل من الله عند المين من المين الم الم الم الم الم الم الم الم الم مين برت مردركاكنان ك تام امم واقعات كوالك الكي كئي مي تجريبط بربت براي كياب اور على تكرك خاس ترسيب كيماكيا كيك عبربرا بريش بن التمامين الاقوامي معلومات أكمي مين - باريخ روية -اخلاق نبوی کے امم باب کا اضاف ہے۔ عبر البیخ انقلاب روس۔ ٹراٹسکی کی کتاب کا مستندا در ك الله من دوباحث كاب كواز مرزورت باليام اس الماء تصفل لقرآن حصدوم وحفرت وشع مع حضرت غلامان اسلام: أشى عن دياده غلامان اسلام ك السلام كافضادى نظام، وقت كى امم زين كما ب كمالات وففائل اورشافداركا ونامول كاتفعيلي الحرمي اسلام كفظام اقتصادى كالكمل نقشهيش بان جدید ایرانش قیت صریحلدیم

تعلیمات اسلام ادر می اقوام اسلام کے اخلاقی اور اسلام ایک تعمت جرمجاری ر نہم فرآن جدیدادین جرمی بہت سام اصافے الکمل خلاصہ جدید ایر کشن دورویے رضوع برائ رنگ کی بے شل کتاب میں محلوب المحین کے حالات مک سے محلد الله

# برهان

شاره (۲)

حلدنوردتم

### أكت علم المعطابق رضان المبارك المسام

#### فهرستِ مضامين

| 44  | معبداحد                                  | . نظرات                          |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------|
| 49  | جناب ميرولى الشرصاحب ايثروكميث إببث آماد | ۱- اربب پیشاوری                  |
| 91" | جناب ڈاکٹرعبدائندصاحب چنتانی             | ۲۰ سندما بد                      |
| 99  | جناب مولوى ابوصائح صاحب عظمى             | ہ- دنیاکے مین <i>جا</i> بلی تمدن |
| 110 | جناب فواجر محمرعلى معاحب رحاني           | ه- عوالم خسساورم رانب وجود       |
| ודף | 7-5                                      | ارتبعرے                          |

بيثوالله التحمن التحديث

نظلت

حس این کور بان کایه رچه انبی مقرره تاریخ اطاعت کے مطابق شائع موناچاہئے. وہ ہی تاریخ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہے۔ یہی وہ تابیخ ہوگی جکہ ہندوستان انڈیا اور ماکستان کے دو علافون مبس بشكر دهائ سومال كي بعداية معاملات مين خواه وه اندروني مول ياخارجي مختار ميطلن موكا اس خوشي يه معونون جكمون برقوى جهندالمرايا جاسة كا اور خناف طريقون سے اظهار مسرت كمك حبثن الدى كاحق الاكرف كى كوشش كى جائيكى سيسب كجديم كا اورمور ما بوكا . ليكن ايك حفيقت بنوانسان كويم مي بهوال كريا كاحق ب كديابي وه أزادى ب جوم الوكون كومعبوب ومطلوب نقى، كما یمی وه حریت واستقلال کی ناظوره خوش جال سے جس کوهال کرنے سکے لئے مندوستان کی رک و یے میں اضطراب وبعيني كى بليال دوررى تقيل عهركيابي وه مارى متاع كم كشته سعص كووالس سلي كحرت وآرزوس ايك طرف سراج الدوله اورنبيون جام شهادت فيش كياا وردوسرى جانب حفرت سداحرها حبشهدا وال كرفقائ كرام كى جاعتِ حقد نے ترقد بیشى كے سائٹ مشرزني كا ايسا كمال دكھا ياكسرزسن بالكوت كا ذره ذره آج بجي زبان حال سے اس كي كوابي درم اسے ۔ اگر درال يدوي آزادي مصحب كاخواب حضرت شيخ المبدر انفاري اجل خان ، محملي ، موتى لال نمرو اوري آرداك وغیرم نے دیکھا تھا تو بھرید کیاہے کہ ملک اس آزادی کا استبال فوجوں کے پیروں سیام یول کی سنگینوں اور فوجی قوانین کی الکت انگیر لوں کے ساتھ کررہا ہے ، عالم میں غلغلہ بیا ہے کہ انگر نرول نے ہندوستان پرساپا قبصنہ اعمالیارلیکن خود مارا حال بہدے کہ ندز نزگی مامون ہے، د مال اور آبرومحفوظ ہے کہیں ہندوسلان سے مہا اور ڈرا ہواہے اور کمی جگہ ملان ہندووں کے ڈرسے رزه براندام بی عیرم بدوم بدوس میوف ب بهاسیما کانگر سی کوایک آنکو فهی دی کور سکتی .

ملمان سلمان سے بردآ زملہ بنجا بی سندی سے اور سندی پنجا بی سے اور سرحد کا پٹھان ان ووقوں سے کھٹکا ہوا ہے اور سیاست کے بیدان بی آگے جل کوایک دو سرے سے دا کو بیچ کرنے کی فکر میں لگا بواجہ ان اضلافات اور قصبات کے علاوہ سب بڑی مصیبت یہ ہے کہ عوام روز بروزت باہ ہوتے جارہ بیں ۔ ارباب سیاست کو بڑے اورا وینچ درجہ کے معاملات نشانے ہے ہی فرصت بہیں کہ وہ عوام کی بریشانی اور مصیبت کا جائزہ لے سکی ملک میں اندی کاکال ہے۔ ہر چیز نہیں کہ وہ عوام کی بریشانی اور مصیبت کا جائزہ لے سکیں ملک میں اندی کاکال ہے۔ ہر جیز گراں سے گراں ترم تی جاری ہے ۔ چور مازار علی الا علان اور کھلم کھلاجل رہا ہے ۔ ہر محکمہ میں رشوت سنانی کا بازار گرم ہے ۔ اور اور گرکے ہیں کہ انسان ان ان نہیں رہا ۔ بیمر میا اور خوار در مذہ بن گیا ہے۔ فلاق اس درجہ گرکے ہیں کہ انسان اور دیا منت مور نے کا غذول میں فرخوار در مذہ بن گیا ہے۔ فلاق اس درجہ گرکے ہیں کہ انسان اور دیا منت مور نام ہی نام ہے ۔ امانت اور دیا منت مور نام ہی نام ہے ۔ امانت اور دیا منت مور نام ہی نام ہے ۔ امانت اور دیا منت مور کا غذول میں نظر آسکتے ہیں ۔ علی ہیں ان کا کمیں وجود نہیں ۔

کھراس وقت جید حش آزادی کے شادیانے زیج رہے ہیں بہیں ہے ساختہ سنگال وہبار مرحدو سنجاب احرآ بادو بمبئی اوردوسرے مقامات کے ان لاکھوں ان اوں کی ہی باد آرہی ہے جو فرقہ والاندیباست کا شکار بہو کرمرگئے اور ہا گھرسے ہے گھر ہوکرآج ہی خانہ بربادی وبے سروسا ہانی کی زندگی بسرکردہے ہیں!

پاں اس میں شبہ نہیں کہ اب قیدو سندگی زیخیری ڈوٹ رہی ہیں اور آزادی کا دور ہم ملے ایک اس کو میں کہ ازادی کی نقسہ کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے۔ اگراس کو میں کے اور درست طریقے پراستعال دیا جاسکے۔ تاریخ میں کیسے کیسے بہادراور نبرد آزاباد شاہ گذر کی میں میسے کیسے بہادراور نبرد آزاباد شاہ گذر کی مضبوطی ہی درکار ہیں۔ لیکن حکومت جلانے کے لئے کہالی اور عزم وا دادہ کی مضبوطی ہی درکار ہیں۔ لیکن حکومت جلانے کے لئے کہالی

عقل و فرزاگی ، دورائر کینی مسلحت ثنایی اورعوام و خواص کے جذبات کا اوراک و شور و فکر و علی کا توازن ، مجران سب سے ایم اور مقدم یہ کہ ظاہر وباطن کی پاکیزگی اور صفائی ، عدل میں الفیاف اور دیانت وراست بازی یہ سب اوصاف مزوری ہیں ۔ پس آج جینی آنادی منا نے ہوئے انڈیا آور پاکستان دونوں حکومتوں کے ارباب مل وعقد کویا رگا ہ خدا و ندی میں عبد و پیان کرنا چاہئے کہ ایپ وہ کی طرح ماضی کے دلخواش و اقعات کا اعادہ ندم ہونے دیئے دونوں حکومتوں کا مفاولیک دوسرے کی صلیف دونوں ایک دوسرے کی صلیف دونوں حکومتوں کا مفاولیک دوسرے سے دابست ہے اس لئے دونوں ایک دوسرے کی صلیف اور مدرکا رہی کر دہیں گی کیونکہ اس اس اس کی خوشی لی اور خوائی فرشی کی اور خوائی اس وعافیت کا دارہ دوار ہے ۔ اب تک ہم نے حقایق بینی سے کہیں زبادہ جذبات برستی سے کام لیا ہے دارہ دوار کی خوشی کی اس سے محروم رہے دوانجام شریقر تر المان کا در دوارک اور ڈراکونی شکل میں نظر آرہی ہے لیکن اب ہم کو تباہی و بربادی اور کا مل ملاکت ورسوائی کے سواادر کرا ہو مکتا ہے ؟

جب تک در نرگ کے حقاین پرونظ نیرارجاج ہوند سکیکا حرافی نگ خونِ دل د جگرے ہو سرمائی حیات نظرت اموترنگ ہو غافل د جلترگ

بهرمال بهاری دعا مے کوانڈیا آور پاکستان دونوں آزادی سے با اور میرے طور پر فائرہ اٹھا کرزیادہ سے زیادہ ترقی کریں اور شفر الیقیا کے لئے، بلکہ تہذیب وتدن، نظام معیشت ومعاشرت، فعنائل افلاق ۔ امن وخوشحالی اور علمی وثقافتی عووج وقرقی کے اعتبار سے تام دینا کے لئے شمع راہ کا کام دیں ۔

### ارسب بيشاوري

#### سوانح حيات اوركلام

ازجاب ميرولى الشرصاحب المركيين ايث آباد

اے بسامعنی کداز نامحری استے زبا س باہمد شوری مقیم نسخہ استے را ز ما فد

وے با بال بری کرنگی دام وقف سطخت با آسودگی چندانکداز برداز ماند

بسكفطرت بالمجرو الدساني خاك مشد كبيرال انجام - مجله برور آغا أما الر

نغمه بالبسياريد اما زجبل مستمع مرقدب برده شدوريده بات مازماند

حُن درانلمار شوخي رنگ تقصير مانشت

جيم باغفلت جمم مند علوه محوثاتر ماند رميل

سلمانان مندكى فارى سے با عتنائى قابل مدى برادافسوس سے كيونكماسلامى مزميديات

املادمات كاجتنا خزايداس زبان س سايدى احدكمى زبان مسمو

بندوتان مي غالباً صرف ايك بشاوري الساشيب جهال معض شمري ايراني اوركا بي فاندائول كى وجس ابى كركرون فارى بولى جاتىت كين بال مى علوم فارى س به توجي اتى بى موجد دسمتى إلى بندوستان بى -

اس محبت بین آب کونشا ورکے ایک ایسے فاصل اورشاعرے موشنا س کوانا مطلوب بح

جس کی ایمان کے اہلے زبان نے کماحقہ قدیشناسی کی لیکن جے ہدوتان کے اہل وطن ایسا مبولے کہ کویا وہ کھی ان میں کا تعالی تہیں -

جارع دیوان رعلی بن عبدالرسولی نے مقدمترکتاب بیں شاعرے مختصر گرمستندهالات سی سکھے ہیں۔ عبدالرسولی، ادبیب کاشاگردا ورمعتقد تقا- اور مذنوں اُن کے ساتھ رہا، مزرجہ ذیل بیا نات اسی مقدمہ پر ہنی ہیں۔

نام دنسب ادمیب کانام سیاح دی اسید شهاب الدین معروث برسیر شاه با باک بینے اور سبیر عبدالرزاق رضوی کے بیٹے اور سبیر عبدالرزاق رضوی کے بوتے تھے وہ سادات الجاق سے تھے۔

ال كافانوان صاحب زبرونقوى اورابل وكرودعا تفلة ال كاسلسلة الاوسن في شهام الدن المسلمة الدن المسلمة المالدن مروددى دهمت الدين المروددى دهمت المدونة المروددي دهمت المدونة المدو

دمن ادب کا خاندان باوراورافغالتان کے درمیانی علاقے میں۔ جے اب علاقہ غیریا قبائل علاقہ کہاجاتاہے، رہائقا۔ ادب کا فوٹو خود ایک بین دلیل اس امری ہے کہ وہ اسی علاقے کے رہے والے سے ۔ بیاور تہرس بھی ان کا رہنے کا مکان تھا۔ اس فواح کے لوگ اس خاندان کے ہے معتقد ہے۔ اوران کے باطن سے طلب ہمت اورکسی فیض کرتے تھے۔ ولادت اسدادسی ساله و قری رسی ای در است جانے فریب بینا ور شہر میں پیدا موسے ، مردس جانے کی عمر مونی تو والد بنے انضین مکتب میں ہے دیا۔ تاکہ بڑومذا لکھنا سکھیں ۔ تعلیم کے ابتدائ مراص آپ اس در بنا ان برسط کے ۔ اس کے بعد آپ اور بات وعلیم کی تحصیل میں شنول ہوئے۔
منوی موالا نائے روم کی طوف وہ در فرق کے ای مرصلے ہیں تھے کہ ایک روز وہ بننا در کے بازارے گزرہ ہوئے توجہ کا عجیب واقعہ مرجا عجیب واقعہ مرجا ہے ۔ ایک وروش نہایت خوش اکوانی کے ساتھ شنوی مولانا کے روم سے مسلح صدیبیہ کا قصہ مرجم رہا تھا جب دو اس بیت بر سی است مرسلے صدیبیہ کا قصہ مرجم رہا تھا جب دو اس بیت برسی است

نبين كمانانكه صاحب دلند بهآواز دولام يستى كنند

اس کے بعدوہ مٹنوی بیں ایسے مشغول ہوئے کہ سروقت اس کتاب کے مطالعہ میں صوت رہتے تھے۔

كمشتكان فنجرتسليم را برزال ازعنن جان ديكرات

قریماتیس سال کی عمریں وہاں سے وہ متہ آتے اور علوم ادب و کمت کی تحصیل میں ایک گئی اور ایک اور ایفی اور آخوند ملا کمیل میں لگ گئے۔ اور وہاں کے مثہ وروروس مرزا عبدالرحن سے حکمت اور ویافنی اور آخوند ملا غلام حمین شیخ الاسلام سے فلسفہ اور علوم عقلیہ طریعت رہے ، اور علوم ادب کی تکمیل میں بانخصوص کوشش کرتے رہے ۔ چنا بچہ دونی فطری اور ورت وزین اور قویت حافظہ کی بمرت سے وہ اس فن ایں مام کوال موسے اور اپنے مواصرین وا قران پر فوزیت حال کرلی ۔

معتول اورا بل معرفت کا مجمع تھا۔ دوسال تک استادا محکما والمتا امین حاجی ملا اوری ملائے مرکزاورطلبات معتول اورا بل معرفت کا مجمع تھا۔ دوسال تک استادا محکما والمتا امین حاجی ملا اوری میں بیٹے معبت سے متعیض موسے اوران ہی کے کہتے پران کے اور کے آقا خونر ملا محرکے حلقہ درس میں بیٹے دے اوران خونر ملا المحیل سے اس فن میں مستفید موسے وہے۔

طابی سرواری کی وفات کے بعدادیب مشہدوالی امے اور میزاج فرکے مردے

مى سكونت كزي موسكة - اب وه خود علم ونعنل من منبور بوسكة منع ، اورامانل وا فاضل كمن الألميه انغيل لوگ ادب جندي كماكرت تعد

معلى ايهال الفول من خود بساط افادت بجهائى اور پرصانے لگے ۔ بڑے بڑے وانشمند نبدگ برخت تام أن سے فيمن على كرنے اوران كى صحبت سے مستفيد مبونے كو غني ست سمجتے تھے ۔

طران میں ورود استاد ہجری قری دست میں وہ طران آگئے۔ میرزاسعید خال وزیرا مورخار جر کی معرفی سے جوائن دنوں مشہد مقدس میں آمتانِ قدس کی تولیت سے ہم ہ مند تھے۔ آدیب میرزا محمظی خال فوم الدولہ کے ہاں آگئے۔ انھوں نے آپ کی تشریف آوری کومغتنم سجھا۔ اورجب ایک جیتے دہے آپ کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فروگذاشت ند کیا دباں کے فائل اورادیب آپ کی صحبت کو غنیت جانتے اوران کی بم نشینی کوئرت سمجھے تھے۔

مناعوں میں شرکت ان دنوں سید محد لقائے مکان پر مغتہ میں ایک بارا مخبی شعرا کا جلسہ و مقا ادیب بھی گاہ ماہ برسیل تفنن ان علبوں میں شریک ہوجا یا کرتے تھے۔ یہ سید محمد بقا جاریح دایوان علی عبدالرسولی کے استاد تھے۔ علی بھی ان جلسوں بین موجود ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے ادیب کی جونظم سنی۔ وہ ایک قصیرہ تھا جوا تھوں نے اس مناعرے میں بڑے ماا ورجی کا مطلع یہ ہے۔

تابید برمیاں چو کم زلف تابدار برنیم تاربت مدمن مزار تار معنون کی کمرکی بار کی کے بیان میں موسے کمرکم کر شعرا کمرکو تاربوی سے توتشبید دیا می کرنے شعب اور پیضمون خاصا یا مال بی تھا آد میب سف بال کی بھی کھال آثار کر کمرکو نیم تارکو یا مرائدین شاہ قاجار نے جب آپ کے ضعا کی ملی کا شہرو منا توا سے توان کا شوق موا اورا ضیں اپنے حضور میں طلب کی بچالی آپ کا مشہرو منا توا سے آپ کی ملاقات کا شوق موا اورا ضیں اپنے حضور میں طلب کی بچالی آپ

مرحوبة المركوب كم القصور شامي ترايف في الورود والطاف شاي بوت البول سوى المركوب المان المركوب المركوب

عمال مل معط المعنى دون كى دوب سى بلى طاقات مطالام بكارا مين الحبن شعرارك المحدال المون المحرق شعرارك المحدال المردى من خط المعنى المحرق المحادث المون المحروث المحادث المون ا

الغاق بوں ہواکہ حاجی میزاعبدالترکاتب المتخلص بدانا کے محرے میں ادیب
کاآنا جانا نیا دہ ہوگیا۔ عبدالرسو کی می اکثر وہاں ہوتا تھا۔ اور بسااوقات یہ دونوں دن
دن مرائی میں نے تھے۔ اس طرح عبدالرسولی کی مراذ ہائی یک مراز ہائی علام اس میں اور اس موران ہیں وانا کی جگہ جامع دیوان ہی اس مجرہ میں افاج یت بار برہوگیا۔ اور اس طرح دہ ادب کے دواج صحبت سے تنفیض ہونے لگا۔ اور دشتہ الفت دار تباطاب ہر ماکھ عراق می مراز ہا۔

مجع دیوان کروع شروع میں ادب کے دونین قصیدے اور چروغز لیں جامع کے ہاتھ آگئیں اُس نے اضیں خوشخط لکھ کر آپ کی نظرے گزارا اور تقاصاً کیا کہ جب آپ کوئی نظم لکھیں تو اُس کا شخہ اُسے عنایت کریں۔ تاکہ جع و تدوین کے کام سے وہ سرفراز موسکے ۔

چانچ آدیب اپنی ہرنی نظم جامع کے حوالے کر دیا کرتے تھے عمر محربی دستوں ہا۔ اِس تعلق سے پہلے کی کئ نظیس ضائع ہوگئیں اور کئی ایک عبدالرسو آئی نے دوسرے لوگوں سے اور خفر پہلے پہلے انے مسودات اور متفرق اوراق سے مرتب کراس ۔

ان کی طبیعت میں کم وصلگی اور تنزوئی تی - ان کی دو کسی تصویروں کو چیشا مل کتا بہیں دیکھ کر اُن کی تندخوئی کاخود بخود اندازہ موجا تلہے - دہی علاقہ غیر کا چہرہ - وہی فال وخط اور دہی نقش کی کرشتی مصائب کے اثر کے علاوہ اُن کی زاد ہوم کی خصوصیتیں میں یقینا ان کی طبیعت پر اثرا نداز موتی مول گی -

مطالعه ان كازباده وقت مطالعه بن گزرتانها اور بهشه ابند محفوظات كے تكرارس مصروف رہتے تھے جن كررستے بیں چلتے ہى وہ بر سے سے باز نہیں آئے تھے۔
سرخوانی انفیس كم خوابی كى تكریف متى كمی دوتهائى رات محمی تكریک اور ہی سحرتک ایپ مخصوص انداز میں ترخم كے ساتھ شو گئا عقر رہتے تھے ۔ اس طرح كرست والا باوج دكوشش كے كوئ لفظ سمجہ لاسكان تھا ۔ وہ می شعر خوانی سے تھكتے نہ تھے ۔ اکثر شخی موالات روم اور مي كمی معرف ان سے تھا نہ تھے ۔ اکثر شخی موالات کوئ کوئ تھے ۔

مافظ ادیب کوافظ کے عیب عصف مہورہیں۔ شیخ محرفان قرونی انی کاب میت اب میں اسک اب میں کا ب میں اسک اب میں کا ب میں اسک متعلق لکھنے ہیں کہ مجھے ادیب کا حافظ دیکھ کر حاد الوں یاد آجا تا ہے کتب ادید میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ متعلق لکھا ہے کہ متعلق الکھا ہے کہ متعلق الکھا ہے کا دور مقطعات کے بشوائے اسلامی کا تو فکر ہے کیا ۔

برجراتا کاکہاہے کہب کمی انجن میں کوئی ادی ادیب کے سامنے قصیدہ پڑمتا مقااور مردد نہینے کے بعد کہیں اُس قصیدے کا ذکر آجا آ تھا توا دیب اس قصیدے کے شروع درمیان اورام خرکے چند شعرزبانی سنا دیا کرتے تھے اور آخر کارب توجی کے عالم یں بی اقص مور میں میں مانا قصیدہ منادیتے تھے۔

شنوی صفائتی جامع دیوان کا بیان ہے کہ میں نے خودادیب سے ساکہ جب وہ خواسان میں سے اور مزاج بویدے اعتدال اور استقامت برتھا تو اکثر شہر کے باہر لوگوں سے دور کل جایا کرتے تھے اور شرح بالاوگوں سے دور کل جایا کرتے تھے اور شرح بالاوگوں سے دور کل جایا کرتے تھے اور تیجر نظر نہ آتا تھا۔ اور کی دفعہ گر ہوئے تھے۔ ان دؤں اُنھیں شنوی کے چے کے چو دفتر مرتبات ہائی یاد تھے۔ وہ ڈور کر سے کہ میں اختلال جو اس کی فریت نہ آجائے۔ بڑی شکل سے انھوں نے اس عادت کو چور انہیں ہوتے تھے کہ میں اختلال جو اس کی فریت نہ آجائے۔ بڑی شکل سے انھوں نے اس کام میں سنتول نہیں ہوتے تھے تو شنوی بڑھتے رہتے تھے۔ ایک محظ میں آوام نہیں کرتے تھے۔ کام میں سنتول نہیں ہوتے تھے تو شنوی بڑھتے رہتے تھے۔ ایک محظ میں آوام نہیں کرتے تھے۔ تھے۔ ایک محظ میں آوام نہیں کرتے تھے۔ تھے۔ ایک محظ میں آوام نہیں کرتے تھے۔ تھے۔ ایک محظ میں اور کی قام نرتبا اور مجرد رہے۔ زاج و فرز ند خانہ و خواست ندغ صنیکہ دنیا کے تمام نرتبا اور محبود رہے۔ زاج و فرز ند خانہ و خواست ندغ صنیکہ دنیا کے تمام نرتبا اور محبود سے کو اور ند خانہ و خواست ندغ صنیکہ دنیا کے تمام نرتبا اور می دور کی دور کو است ندغ صنیکہ دنیا کے تمام نرتبا اور محبود کی ہوت کے اور کی دور کو است می میں کہ کو کی ہوت کو اور کی دور ک

سوائے تن کے لیاس اور جندا کی گالوں کے اُن کے پاس اور کچھ نہ تھا مطم وا اُنسے میں شخصی کے ساتھ برکناروہ ہے۔ خوشا سرکی اُن میں بُور تھی ، بغیر کلمہ حق کے ساتھ برکناروہ ہے۔ خوشا سرکی اُن میں بُور تھی ، بغیر کلمہ حق کے ساتھ بھی ان کی کھی بی سے کوئی بات نہ ہی ۔ عالی بہت اور شغی جلیع تھے ، سواہنت اور تزویر تھیو تک بہیں گی تھی ہو وہ تن کہ اُنہا وہ اُن کا انعاق خاص اور اُن کی گفتگو اگر اس باب میں حوب وطن اور ملکت کے استقلال کا عشق کو یا اُن کا نرم ب تھا۔ وہل کے ساتھ خات اور اُن کی موس کے ساتھ خات اور اُن کی موسوم اُنگرزوں کی طوف میلان جاس کے ساتھ خات اور اُن کی موسوم ہے ہے۔ جنا کہ آپ اُن کے کہ اُن کے اکشر قصا اُن اور شخویات اسی موسوم وہوں ہے۔ جنا کہ آپ اُن کے کلام کے ذکریں رکھیں کے کہ اُن کے اکشر قصا اُن اور شخویات اسی موسوم ہے۔

سرے سے پرمبزر ادیب نے عمر محرکی کی سرے نہیں کی بینی مال کی طبع کی بنا پرکسی کی حجوثی تعرفی نہیں کی ۔ چنا نچہ خود لکھتے ہیں ۔

نیتم من چوں دگرگویندگاں - داند ضرا کوزطبع ندطریت مدرح وثیوهٔ ذم گرفت عالم غایان بعضیقت وصلاح ود میانت سے بیست محبت کرتے تھے اور اہلِ حقیقت وصلاح ود میانت سے بہت محبت کرتے تھے

دوستوں سے بت ایک دفعہ ان کا ایک دوست پردلی میں مرگیا۔ اس بروہ بہت متاقر اور پہان خاطر ہوئے۔ کے میں اس سے میں اس سے کا طربوت ، کہتے ہے۔ میرا خیال تھا کہ چونکہ دنیا میں میرے اہل وفرز نرکوئی نہیں۔ اس سے مصیبتوں سے بچار ہوں کا لیکن اب دیجتا ہوں کہ اگر میرا جوان بیٹا یا بھائی مرجا تا توہی ایس سے زیادہ عمین نہ ہوتا۔ جتنا اب ہول۔

نصائلِ على ادتب انتف شاعرند تق ، جت عالم ، صرف و تحو . لفت ومنطق و كلام - معانى و بيان .عوض وقا فيه بهيت و تحوم حساب ومندسه اورتا ريخ و تفيرس تجربام عال مقار فلسفه اورالهيات بين كامل نقد فوق العادت حافظ كى وجت أن كى معلومات كخراف معمورت على اورالهيات بين كامل نقد فوق العادت حافظ كى وجت أن كى معلومات كخراف معمورت على جوكجه كم مي بريها يا دي المستحفال كى به جوكجه كم مي بريها يا دي المستحفال كى به كيفيت تقى كركس سوال كى جواب مين الحنوب في كا درى (نيرانم) نهين كها -

اُن کے خصالف وفضائل کے اس پہلوکی طرف بہت کم کوگوں نے توجہ کی کہ وہ عرب وعجم کے نتاب تصاور قدیم و حبر میدان اب بہت خوب جانتے ستے ۔ مختلف مذاہب وملل کی تحقیق میں میں دسترس متی ۔

عام طور پرکہاجاتا ہے کہ کی قرون سے مادرگیتی نے ایران کی گودس ایسے فرزنر کی برورش نہیں کی مواجع دوران کہ اور قدم برحمول نہیں کرناج استے کیونکہ فی الواقعہ

ده وحيوعصراور فربيرد سرتع ماص كم معاصري ميس سهكوئي فاخل جامعيت اورتماميت ميس ان كريارية تقاء

شعرِعرب اور متقدمین شعرائے عم کے متعلق اُن کی معلومات کی وسعت کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص ان دوطبقوں کے کسی بڑے شاعر کا کوئی شعر پڑھ دنیا اور شاعر کونہ جانتا توادیب اس سے آگے اور سچیج کے شعر مُنادیتے۔ اور شاعر کے حالات اور تا ارتج بیان کرے سائل کومنٹنی کردیتے ۔

سپ نے تاریخ بیر قی پر چرجواشی اور تعلیقات لکھی ہیں۔ ان سے تاریخ وادبیات میں اُن کی اطلاعات کی وسعت اور معلومات کی گہرائی کا اندازہ موسکتا ہے۔

وفات المرحم والمقام على مرئ سلام كالتا كالتي الملك كمكان برمعول س فرابيل المناس المبين المين الم

مرفن ا دوسرے روزانعیں مزارزادہ عبدانتریں دفن کردیاگیا۔ وزرااوراکا برواعیانِ ملکت جنازے میں شامل ہوئے۔

مائتی جلیے مررسهٔ باہ سالارمی مجلسِ ماتم منعقد مہدئی۔ وزارتِ معارف اور انجنِ ادب میں مجی ماتی جلسے ہوئے ۔ وزرار علما اور اعیانِ سلطنت نے شمولیت کی تقریریں موسی اور نظیمی رہی گئیں ۔ عربی اور فارسی مرشے سنائے گئے۔

تصانیف ای دایدان تصایروغزایات فارسی (۲۰۰۸) بیت قصائر وقطعات عربی (۲۷) بیت

رمى رساله درباين قصّاليائي بريبيات اوليه-

رس) رسالهٔ لقدماً ضر- داوان ناصری تعیی میں - جوجامی داوان سک نام اطابوا بنیخ نام اما دس) شنوی در مجرمتقارب جس کانام قیصر نامرجا می داوان نے رکھا - اورادیب نے بنام بندکیا - چنا کی نقد ماضرس آب نے اس شنوی کواسی نام سے یاد کیا ہے (۱۲۰۰۰) میت - جامع نے اسے مزنب اور محقی کررکھا ہے۔ نامال طبع نہیں ہوئی -

ده نرحبا شارات شیخ ارئیس بعض دوستوں کی خواہش پہتنِ اشاوات کا ترحمه کیا اورایک بیا نِ مخصرا پی طرف سے ایزاد کیا۔ یہ نسخہ معی ناتمام رہا کیونکہ اصل نے مہلت شدی۔

> (۲) حواثی و تعلیقات برتا پرخ بهنمی -قصایا آور نقرحاضر دلوان کے ساتھ حجب گئ ہیں -

کلام ا اور بیت نے قصیدے زمایدہ کلے ہیں، غزلیں کم یعن قصیدے بہت سمبے ہیں ایک کا افا فیہ ایک کو افا فی شوکت کا فا فیہ لے کو صد باشع کی ہوئی افا فلی شوکت کا فاص خیال رکھتے ہیں۔ بہت متین گوہیں۔ بازاری لفظ یا خیال غالبًا ایک بھی دیوان میں موجود نہیں۔ ماص خیال رکھتے ہیں۔ بہت موجود نہیں۔ بہت موجود نہیں۔ بہت بالی صنون کم کلتے ہیں اور کہیں کہیں ایسے موقعہ پر تھوڑ ابہت تصوف کر کے پر انی جزر کو نیا بناویت ہیں۔ اس کی ایک شال آپ بڑھ ہے ہیں۔

س تشبهات اوراستعارات بس برانی لکیری نقیری کم کی ہے۔ اس بارے میں وہ ہندوت نی الفاظ اور مندوت انی اشاط اور مندوت انی اشام کو کر شرت استعال کوئے ہیں جوفاری شاعری میں نی چیز معلوم ہوتی ہے بعض دفعہ الفاظ کوئی ترکیبیں بھی دے جاتے ہیں جس سے ان کے قادیم نوٹے کی شہادت ملتی ہے۔

دم ) منطق فلنه تاآتی بینت وغیره علوم کے مصطلحات بھی بہت بے کلفی سے بعن وفعہ استعال کر لیتے ہیں۔ لغات عرب وغم کی مہارت تو قریبًا برنظم سے ثابت ہوتی ہے۔ جا میع دلوآن کا پیکہ ان کہ ان کے استعال شرہ الفاظ کو جمع کرنے سے ایک فرنبگ بن کتی ہے زیادہ مبالغة آمیز نہیں۔

کا پیکہ ان کہ ان کے استعال شرہ الفاظ کو جمع کرنے سے ایک فرنبگ بن کتی ہے زیادہ مبالغة آمیز نہیں۔

دہ ) بعض دفعہ بہت مشکل گوئی بھی کرجاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شعرے متعلق عبد الرسول تے جواب دیا کہ میں جوات کرے کہ دیا کہ ایس سے کوئی ایک آدی سے جو اب دیا کہ میں نے بیا ہے۔

(۲) دومرے شعراکے مضامین کو اپنی نظم میں با ندھنے سے بڑا پر مبر کرے ہیں اور عمومانی نئی باتیں ہی کہتے ہیں۔

دے) جیسا کم پہلے کہا جا چکاہے وہ شاعرے زمایہ عالم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام ہیں شوخی اور دندی بہت کم ہے۔

د۸) ساسیات کونوگویاوه اپنا ندمهب ومسلک بنائے ہوئے تھے۔ شایدی کوئی ایسا قصیده موجم میں یمضمون ستفلایا ضمنا موجود نہو۔ انگر زوں سے اور دوسرے اغیار سے بہت نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔

ده ، حبِ وطن اُن کے مرقصیدے سے ظام رہے : نمام عرب بدورت آن سے بام رگزاری لیکن کی فظم میں ہندورت آن کو ہندوا در سلمان کو اور ہندوت نی سیاست کو تبیں مجلایا اور انگریزوں کو وہ کھری کا ریک بادر کھیں گے۔

(۱۰) آیران سے ان کی حبت بھی ان کے قصائر سے ظام ہے۔ تام عمر انھوں نے ایران میں بھڑادی۔ اس لئے یہ مذبہ قدرتی تھا۔

(۱۱) عُرِّلَ وَلَقِيرِيدَى اوروْفِي كَ لطف بي نبي ديني اس لئے الموں نے ولیں لکمي کي ا

اورجویں وہ می قصائد کے شروع کے ہیدی زنگ تغزل کی طرن کی۔

نگارکرده رفان د بجار برده عیر

ىلىل وگومرداردنېفتە گردن وگوشش

بمى بعنعت ارزنگ چرهٔ ارژنگ

مزاردام وتله برنهاده دارد سخنت

توبائ لسعند بدام اندون وبيرارى

مِيرَارَ سخت بيا برنها دت ابن جادو

گرای جدار مرزی برردی از خرج

مکن مقام بویرانه گرن<sup>ی</sup> خرکوم<del>ین</del>

مونهٔ کلام سےجود بل میں درج سے،ان کے کلام کی خصوصیتیں اور خوبیان خود ظامر موجائيں كى . ـ

تصائد ادیان کے شروع بین قصیدے کے شروع کے چند شعر جوب دو حکمت میں ہیں . الاحظ کیجے مگر که مرگ . دولت برکندا زیں دنیا

که دردِحق ندارد بجزکه مرگ دوا

همی فرمیبرت این گنده بیریشت دوتا

بزروزلور دارد نهال حيكارة و يا

كندجوصنحةُ ارتنگ<sup>ميّ</sup> خرم وزيب

برابت انررس يك نهان وماييدا

كەرسىنىڭشىتە دآنلادۇ نجوكى<sup>ھ</sup> بىل قوی کمند بگردن فگذرت ای<u>ں رعنا</u>

ورايس كمندبتري جوجال شوى بصفا

برول خزام ازين خانه بإك جيل عنقا

بمضمون ايساسي جس رفريبا مرضاع وفي كجدة كجد الكهاب ليكن رفيض والايموس ف كريكاكم اديب في كاكوني خيال جول كاتول الياسي عجوزة بزاردامادكوا عنون فيهال بالكل

نے زیروں سے آراستریا ہے اوراس کے سحروفوں کھی نے لفظوں میں بیان کیا ہے۔

ایک دزمیہ تصیدے کے چنوٹھردیکھئے۔

ر، تصیدہ می کیاجو فرنگ کی مدد کے بغیر شصاحا سے ۔ لیجئے مل بالائے مرد بپیانی علام میورنقاش مانی کا نام ۔ ملد ایک دلوکانام جصر سم نے تسل کیا تھا۔ ملک مانی کا مرقع لقب اوریہ عدے محکم مد پائی بندامید واستر مے اگو ۔

مسترده اندباختريهائكين وبالها فذغار حستهار بالفتيده دمم وبالها مازكوه باتوت وتفنج انكينته زلزالها خدسروخيده جرناك افتادراستقلالها چوں شریکال میدرنگ جسته رون از الما ياجنت شاير يامغاك مارا دري احوالها

روتميذ ثامي إنكرباآسي جنكالهسا كمثاده ازمنقار بإبران دوزخ غاربا پيارچويان فرنج بيرده دركس راه رنج زان إنگ بائے سم ناک درمدہ شرمونواک مقلابيان نزجنك بغوش بتسازجنك اندل بون الكتره باكبيردة ن بابريالك

دیجید اس قصیدے کا ایک ایک لفظ جنگ کی بولناکیاں اپنے ساتھ گئے ہے۔ این اشعارکو دراطی اوازس ایک ایک صرع کے دورو مکڑے کرکے اس بحرکے مخصوص اندازس پڑھئے تو یقیٹا سننه والول ك سامن الا الى كام ترسم ناكول كانقشه كميج جائيكا

اليى نظمين شاعرك ما من سب سي الكام مناسب الفاظ كانتخاب بوتله - اديب يقيناس كامس كالمياب رسيه بسواس نظرس دازالها كالغظ بإصرادا والزات الارض زلزالها واخرجت الارض انقالها الآبياد آجانا ب- ديجي ان آيان كوريد كرفيامت كانقش ابني تام زمره كواز حقبقتول ما تعكس طرح النان كي الكمور كالمنة أجانات يانتخاب الفاظ كاطلم ب-خيده كومشدواور كيكان كومقف كرناجى زورآورآدى كاكام سى بركرى كانهيل اديب بهت

مقامات برالفاظاور اكبس اسطرح كاتصرف كركية بس اوروه معيوب مجى نظر فيس آنا-ایک قصیدے شروع کے تغرل کے چند شعرسنے -

چرگيوك ترا فاصيت بال است ملكت خوبى ملمزي سبعد كتواست باجنس انوطاحت باكس ويصفه م زورسيد ورسيد وكيني ندوى تعياست

فرنظارستان فينان كاركس نرير ماه راازآ فتاب وآفتاب جرخ را

جنتان ديمية ادب كابي تركيب ب اسطرح دوكي في الفظ محرية من حقيقت يهب كم مطافت ورشاع نواعد دهنوالطاورصد دوقيو دكى بإبنديون كوابني آزادي اورآزار كي ك خوف كم نافي مجماع واى قصيده مين ايك شعرب

زنرگی جزبررو بروانه بهبردن خطاست ىدزابركردكل ئ كردوشب بركردشي يدانے كرات كاروبار تومعلوم عوام بى ليكن أس كى دن كى معروفيتو ل كالعال اس سے پہلے میں نے کمی نہیں بڑھا تھا۔اب ادیب کے اس شعرے معلوم ہواکہ بنفی سی جان وات كم شمع برقروان موتى رتى سے اور دن مركم واول برنارا ورغالباء بيان دورت مجى بيا يت حبوثی بظا برقیری تی جس کا سیتسوزے پایاں کا خربیہ سے دن مرسکار کس طرح میں سکتی ہوگی۔ جياكم آپ پياراه في ادب كي شاعري كي سب بري خصوصيت ان كي حب

چنم روض بين آدم اند يون كرنت دوآ لكه كام خوداز حضرت آدم كرفت چوں غار غفلتے برجیم جم پردہ کشید دیوفرصت دیدو شراز کاک مجم فاتم گرفت كزرواغفال داوت راوموت ودم كرفت كزشانيرنك لمندن ستلج وصيلم كرفت لندى جناكرفت ودس رودرم كوفت ازبرائے خولیش اورا خاصہ وجوم گرفت برتواتم كثت وبمازكا تواتم كرفت ال فلفتا يك زس إلى دوصفت بالمركة

وطن ہے ، جانجہ درالقاظ وانباہ بندوال فراید بندوسے بہال مرادبندوت انی ہے۔ ال والله ذارة مندوتان شارماش مرميك بإخاك انبعده مبد بهتر ازيس آبردئ ترك ومندد برزس ريزيد جول وربركس كدبيداورا خيانت درسرشت شورشدمبندوستال برلندني ازكا رتو بهراوة بادوبهرة فواب ازدست تست

ا أعلى . سله دريا كاتام -

أل شنيدى كه توم متنق عالم كرفت سالباازدود لى تال راست بالاثم كرفت شدببام عرش بربرر وچنی سلم گرفت سركشيش كوسرزدى جإ درازمركم كرفت

بي مبرطن كش دبرد برلا برقم كرفت

(۱) کی قوم کے غافل موجانے برسلطنت اس سے حلی حاتی برسندستان میں بھی ہی تھے ہوا۔

داؤ المحكوم فوم كے خائن لوگ حاكم كے مصاحب بن جائے ہيں۔ رس، وی ملک عالم کی اغراص کے لئے آبادا ورمحکوم کی محرومی کے نحاظ سے وہان بن جاتا ہو۔ (۲) محکوم قوم کی اپنی براعمالیوں سے ملک بیصف ماتم بجیر جاتی ہے۔

ده) سدوسان ي خلف قومول كرمكيل ادراتفاق كى ترغيب -

د ٢١ عيسائي بإدريول كى شدىيدىدمت

(٤) انگرزول كوتنبيدكدايك دن آسان تمس مظالم كا برار الحكار

ایک اورقصیرے کے اشارس -

ايدون مم ازكار بندوزروز نروتار مند كيفرازي جباربنديا آه دل خوام كشيد

چول فدا تا ل دارجنبن دل قرام آ دبير مكدلى تال داست خوامركرداي بالاك كوثر متفق لودن بهم اے زادة بندوستال كرده دين عيسوى تزويج الزر الك مند انگریزول سے خطاب ہے۔

بربدی دربرکجا پربرکهصادر شد نه درواس در برودخوب نیان و درول سبت ما فرگرز تو واضح وگرمهم گرفت المنيدربندوسال ازمنل ونبي مسلبفت برنوبادا مراه مربك أسال مبرم كرفيت

ال اشعاريس چنرجيزي قابل غورسي -

سله زيند رسكه ندلكما كيا رسكه عقلت رسكه سزامدلد

خوامم زید کال ہمتے تأکیردم دل قوتے

زیں دم کہ آتش ہے جبد دشمن از آتش کے ربر

انگریزول سےخطاب

در کارنامهٔ روزوشب دیداز توافتاده شخب

تاافگنددرگوُ ترا آن گو که بیرون شوترا

گردون مهم تن سینه باد و آن سینه پراز کینه بار

بابرکه درآمیزشی بنهفته در آویر شی

عبدتوباكس سنبيت كال زاكس لشكنة سيت

برخونی توبیم با افگنده درانسلیم با

وزقوتِ دل سطوت با برت کزوت ممیر وراز تنش دریا زمر کردد چونفت آنج پزرمید

این گنبددواردلب درزیردندان میگزید زانجابردزوشورا نامدببرستان پربیر دانجابردزوشورا نامدببرستان پربیر دان کینداش دیرینه بادچون با توخشین بتهید در شهرشورانگیزشی جزنو کجا کسس بنگرمید دل ندکه فارت خست نیبت کزیاغ تودل نشگفید وز کاخها دتیم با آسودگی از تورمیسد

اس قصیرے سے احیب کا انگریزوں سے شدید جذبہ انتقام ظام رہوتا ہے اور صددرہے کی نفرت یمینہ والا شعرکتی زورداراور نگین بردعا ہے۔ اس شوسے انگریزوں کے خلاف آدیب کے جذبابت کا اندازہ ہوسکتا ہے میں نے کسی بردعا میں انتی شدت کھی ہیں دیکھی کا کنات کی تا کا نفاایک سینہ بن جائے۔ بھر وہ سینہ کیلئے سے بریز بھرجائے۔ اس کیلئے میں پرانے کیلئے کی تندی اور سختی ہوا در بھرزمانداس کینے کے ساتھ انگریزوں سے انتقام سے۔

انگریزد ل کی برظا ہری آمیزش کو باطنی آویزش کہاہے اور یہ مبالغہ بھی نہیں۔ انگریزوں کے بہد پیان کی صنعت پر بھی روشی ڈالی ہے۔ مہندوستان انگریزوں کے خلاف ہمیشہ یہی شکایت کرنارہاہے۔ روئے زمین کے ہرگوشے میں انگریزوں نے جوبے اطبینانی پھیلائی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔

له دراتها و عدم تضويال عبه إن كابنا عنه رات شب هه والمجرارا

ایک اورقصیدے سے تغزل کے چندشعوا در مندوت ان کے متعلق کچیشعر ملاحظ فرملئے۔ عاشق خال وخط زيبائيمش مركبا خوب ست من مولا تيمش مرکبا خور مشید من حرم<sup>ا نیم</sup>ش ناظرخوركشيدم اندر سرافق من چو بلبل شار با سودائيش مرسطے کز مرجمن خنداں شود ذإنغلام ذلف عنبر مانيمش روح داچول جزشميش اينسيت كرچ من شدائ مرتايا تميش بادبانش النخ دارم فزول

ديره ام دوسشين در دوياتمش نالة زارشش كنون دروا تيش مبت ودبيم درآل النائيش من مسيح بال دير بخثا تيمش تا قيامت ضامن ابقا نتمش یہاں سندوستا بنوں کو آزادی ماسل کرنے کے لئے کرمہت باندھنے کی ترغیب دی ہے

حال بردساربان حول شتراور دكيس برروبيلوت كشت جائع عقالش مكيس مارفساينده را ماركشيد با ليتين بملاروزگار نیرورمیو و تین

اے برا درکھٹوریندوستا ں برمثال مرعک بے بال کز شدمصور مبين چشم سمجو ماه گفت مهت گرچ بالش سودوير گفت بمت بركه شد درمن فنا

ایک اورقعیدے میں انگرزوں سے خطاب ہے۔ اشتربندتو بودبند وكنول كس كرفت بدعقال ترا زانوے اور مکال مارضول خوانده لودمند برست اندرت بس ركي جان كما الكشت كمست زو

برتوکناده مبادچرخ بردی و برو جزکه بیا درده خشم جزکه درافکنده چین کشتی عمر نوباد رفته فرو کخت کخت نخهٔ درقلزم و تختهٔ در مجسیر چین خواسته م از خدا تاکه به بینم ترا دو به ذم در تله گربهٔ به به بینم ترا دو به ذم در تله گربهٔ به به بینم ترا دو دعائے مرابخش تکاریسیول اے کہ کونی فیض تونیت بیشش خنین فنین شردع کے شوول بی مهندوستانیوں کی بیاسی بیداری کا ذکریسے اور آزادی مهند کی بیش گرئی سے جو بعضلہ نعالی بوری مورمی ہے۔

اس کے بعدد عاہے ۔ بابا لفاظ دیگرانگر نیوں پر بردعا۔ ان شعروں کے ایک ایک لفظ سے خلوص ۔ حُبِ دطن اور نبعض اغیار کے جذبات بھوٹ بھوٹ کرنکل رہے ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہو کہ ادیب کاجسم آبران میں اور دل سندون آن میں ہے۔ یہ خلوص ودردا ورموزوگدا زسے معری ہوئی دعاً میں ہے۔ یہ خلوص ودردا ورموزوگدا زسے معری ہوئی دعاً میں اور دل سندون آن میں ہے۔ یہ خلوص ودردا ورموزوگدا زسے معری ہوئی دعاً میں اور دل سندون آن الواقعہ دعائیں نبول کرنے میں مخیل نہیں ۔

مرچ مهنت اذقامتِ نامازوبے اندام ماست ورن تشریف توبر بالائے کس کوتاہ نسیست اورن تشریف توبر بالائے کس کوتاہ نسیست اورن اشعار سے معلوم موسکتا ہے۔

ماتی مگر روائے نے آنش زمینا رئینہ اسٹی مگر روائم صببا رئینہ ماتی بید می دروائم صببا رئینہ ماتی بید می دروائم میں ارئینہ میں بالدہ نے دروائم میں بالدہ نے دروائم الکیز دت تعناز مگر الکیز دت میں امگر الکیز دت تعناز مگر الکیز دت مورسرا فیلے مگر کا وائے ایما رئینہ موزد زاغازت زبان جن بورع ال مگیاں وانگہ بغرقت را مگاں نور تخبیلا رئینہ موزد زاغازت زبان جن بورع ال مگیاں وانگہ بغرقت را مگال نور تخبیلا رئینہ

سله ابردكا مخفف سنه مخيل -

بندوستان كم متعلق أيك اورقصيدك كحجه معرد يكهيئه -

كت بود كرك شبال وزاغ دون فياكر كت بود زاغ خطيب برنزده بمنرس نست اے سروتاں سجیت گناہ دمگرے ابنست غافل مهترا أنستهابل سرور الررد مكياره نبود معب ومتنكر ار تربا بردای بیرانشی اندر شرب بس مگرها ندمن است ایماریت ان یا کوم تاكه للكت بى دريغ آيد برحول دلير درطرنن حال سپاری کم زمندود فترس بگانت این زمن! بست کردن ادر م خصم کارافزارت کمکن اے ملیاں ماجرے حق برستال راجر قبله آدروجها بدرس سوك شمثر لما ل شادرو ويل جفرك مورفاطرحمع درداوست برشير زس رسةانرراب حيثم خوليش جول نيلوفرك شہوارے شوکن خرمندگی میں حرسے بزم مردان رافنا مدحز جنين ساغ خورك بجيم مركز نزاده دراروما مادس

باغى ك بندوستان كيك ويأكله نزال ج نى ك فاكنده شكرطوطي شريهقال جزمگر بیدانشی وجز مگرنا داں امیر علقك نواب وبهراج تراجون دبيركفت دردکا فرخوی وتونادان وزرسه پاسان الصلمال مرترا والمريمن مم مرترا خا دزانِ تووبگانددرآن فران روا العملال وس برمن النجام النجا باتوے كويم مباشك ساده دل بندولبر چىل سىردە شرطرلفىت كفرودىي كرددىك موردش ایجاست اے ہندوکن مگرجوال شق جبت گردد یکے جل مگزری زین چنبره سوي تن الع برمن شادرو بميستى كريه إ شدربول چول دل فرام نيت وش ازغمت لمنكلسنا ن منددودوشب منم توبریں جانے کہ داری ننگ سرجانا وری تدبيدال انرآى ويجومردال تيغ ذك جركه ديودد زبيرطان ابل آسيا

تجريرمطلع كم بعدى اسى تصيدك مي كتي بي-

كرده بنال زيفاكسر بحيلت افكرے آمراندر كثورسندوبتال موداكرك بعدجندے زیرفاکستر فروزینہ نہاد تاكه دود فتنه بالازدمرازم كغورس آسال باآزا وازحیم سوزن تنگ تر ويرزس وكازاوج ل نعدت زرك آس ميان بحرباوي مدميان بربرس کشی کیدش مدان عراده مکرش دوا ل م برب با ف دعرة مرامدن تاكيا تالبيول بم رسيول زدموس پيادر مرکبازی قوم مکنن مگذرد حوالم رے بم بوامسموم گرددیم زمین زمرآب دم كش دبابها نره وركف ونرسجرك كارابوال اينبي الماخذان ازكيت در نجارا از تر مرکز نرفت ودرمرے آنجاكمول ميرودزي قوم اندرمصروبند خلق ترباتے نکردونا فرمیاونترے نسيت ارب درين غارب كبرربراد زبرکن تراکے دیم مار کرافسونگرے برزمرتو قضاخوا مرفرسادن زغيب طبل دسوام ش درعالم مكوب المع عدل حق برزعدل تونخوا بر افتن كس دا ورك زنروكن عالم برك اين جيس بركوس اضطرابش باحث آطيم جانع عالم است إن اشادى الكرزول كالمندوتان مي مواكرين كرامًا- نياسي فاكتري فق كى

له خودها روفاشاک که تالار

جنگار ماں الا ا ۔ انگرزوں کی بیدہ انتہا جرع الارض ان کی مقراض کی براین نوازی حبور قدم و بہا کے وسیعے کہاں سے کہاں تک بینجا ۔ جہاں جانا وہاں کی ہوا کو زمر الا بنا ا ۔ مخلف مالک کو قطفا بدوست وہا کرنا ۔ انگرزوں کو سانب کہنا اوران کے زمر سکے لئے خدا سے ترباک کی دعا کرنا اور ان برید عاکر تا مدرجہ بالا اشعار کا ماحصل ہے ۔

غزلیات ابادیب کی غزلیات کے چند شعرورج کئے جاتے ہیں۔ تاکمان کی غزل کے انداز کا نداز کا نداز کا نداز

ازفراق روئے تواشب مرا میرسدای نیم جال برلب مرا کو میرسدای نیم میرسدان میرسد کا فرخوانیم میرسدای نیمت جرعثق است من میرسدار

چوں کپور مرغ ول در دست تست پرزناں در پنجه سنا ہیں مرا آن فول گرکیست کزا فوں او گفتہ آئین شمن آئیں مرا

لابترات

دل نرتبا بزواز کون ومکا ن شخل است کیمبودائے قزاندلیئ رجان تعنل است مردم دیده ازاں نحظ کا زروئے تو گل چیدن آموخت زمین ارجان تعنل است عدم تعنی

برساع بلبلال محل جامد مدرد بشوق تاد بنداری زشوق بلبلان المحاد نیست نیسی آمده و فاطرزا نکرازشاخ رطب درست توکوتاه ودست آمددوکوتاه فیت

ماد ودام بجرخال وخط خوال مباد زانكه كاروبار كيتى غيردان ودام نبيت

كردغارت چنم تو خوام از انك ردزوشب جنم توجز قواميد فيت

بجرب نتوانيم بركماره كشيد كه بررويم بري داس غم زدل چ خوير

ازي محيط كه إسبيل كرا مذ نيست بريد بارجام بلالى تواك برخ چول ماه

درصورت ليلي مهركسس ديرور معنى مستكرلسيت بال ديره كدم ول خدني بود كنطور برافروخت منه كانون شدني بود برکلبُه آدم ند ومسکون فنذنی بود كرجارة ميخواره بافيون شدني بود

برمسینہ مجز سینہ موسیٰ ہے آتش عشق توسطي خانه سيمجت درآ فاق قانع شدے ازلب شیرین توباسے

بانوسے جاں ماختے چوں دگراں من مرسمت من چوں دگراں۔ دوں شرنی بور بركلية آدم زد ولل شعرك سائق حافظ كابيشع مي يده يلجك -

چلو کرورخش دید ملک عشق نداشت عین آتش شدازی غیرت وبرآ دم زد چغنى خان جگرمينوارا دردول ليكن بچشم فلن چوكل تازه روى وخزان باش زخود چو ما به ندارد ازال بحامرهاه ميشه از گېرخود چوخورندا فشال باش

بارآ مد مجواره ورمستال باش بهر کیا که دمرگل بزاردت ال باش

دومرس شعرك متعلق حافظ كالثويمي سنة -

بادل فوس لب خدال باير بمي مام نے گرت نبھے درد آئی چینے اندو فروش

المع فلي عاق مران جادوسے مكول أشتغل ازخلق وجانے بتومثنول ارمان در استب فراق تا سحرم سح بوك تسيت بغرده جال سيرم من ازخال لب جانظوات زيره ترم مُنْ عُرْهُ وَرُرْتُومِ الله بار كه غائبى تووبرگر نرفتى ازنظم برغم فلسفيال لشنواي دقيقه زمن مطرب تونيز ريدهٔ متانه سازكن ساقی بیا و درگه مے خانہ بازکن بثنوزمن حقايق وتركب مجازكن طرزغزل رماكن ومكت طرازماش مكن اسے خواجہ ملامت كمبى از جهد شباب بوس دلبرورا مشكر وسياتى دارم وام ایام جدانی ست که نگزارده ماند فرایم ارعمرامان درم ر مجزارم نگاہے کہ چتم ایا ز آورد زشمشیر محمود بدنده تر مندجه بالاتين شعراور مجنول شدني والاشعر مرزا عبداللطيف فاسنه فاص طورت داوان ادب سے نتخب کے تھے۔ قطعات جندمتفرن شعرا درسنف مارام جال مجدث وجود وعدم كاست برنرزشيتي وزستى ست بإبدام مردار يوكوه أابت وراسخ قدم كما ست كيتى بُرازخانِ برِنده زباد باست مكذرازي ممه كذردل دست بيخ غم سيلے که برکمند زدلم دینج غم کچا ست ظلمت فراگرفت اقالیم مشرق را وخيشنده آفتاب كدروبذالكم كجاست دودازي ملك دوسدوزه بركورد بوحث آتش كزم كرجام دلم دا ببسروخت

## سندباد

از داكم محموعبدالسهاحب جغتائي دى لا بيرس

عدالمرخيناني

سله طاحظمو مران قاطع وقرم کک انجن ارائے ناصری ومصنف قارم دکا دہ پرس عطر میں است که معجم البلدان مطبوعہ اور پ رح اص ۱۳۵ چۈب آمرایی کمته در سندباد کوشق آش ست کے پسر بندماد بعض اوگوں کے نزدیک سندباد کے معنی یاحقیقت واضح نہیں ہے انھوں نے اسے مند باری برصاب مکیم ازر تی نے ایک قطعہ میں ہوں لکھا ہے ۔۔۔

زان بیشرکرچیم کشانم زخواب خولیس درخانه گردم به قضائه بام داد
از کسید درع شارم بریش او گفتارشا به ۱ مثال سند بام
بعضوں نے سنرآدکو بروزن بغراد لکھا ہے اور دال کو حذف کریا ہے۔ یہ ایک مجومی کا نام
مقاج نیشا پوری الاصل اور ندہی فرن کے با دجود ابوسلم مروزی کے ساتھ گمری دوئی رکھنا تھا۔
بعضوں کے زدیک سنباد کے لغوی عنی تجمر کے ہیں جس بیششروغیرہ تیز کرتے ہیں جس کا مسنبائ معرب ہے۔ مگرکنا ب سندار تصص دی کایات ایران و ب دیرشتل ہے اسلام سے قبل تالیف
مورب ہے۔ مگرکنا ب سندار تصص دی کایات ایران و ب دیرشتل ہے اسلام سے قبل تالیف
ہوئی معودی نے اپنی کتاب مروج الذہب ہیں اب اخباد مہدوملوک قدیمہ سے کفت یوں بیان

وايم ملك بعده كوش بغا صرث مندارار في الدّيا نات على حسب اداى من صلاح الوقت وايمل من النكليف الل العصرو فرج من مزم ب سلف وكان ملكته وعصره سنداذ وايمل من النكليف الل العصرو فرج من مزم ب سلف وكان ملكته وعصره سنداذ وللما المترجم ولد كما ب الوزرار السبحة والمعلم والغلام والمرة الملك ومند (من الكتاب المترجم مناب السندماد " كله

این ندیم (متوفی همی این تالیف کتاب الفرست مین اخبادالم امری والمخدفین واسار الکتب المصنف فی الاسار واکفرافات "کے تحت بیان کیائی کہ کتاب کلیلہ ومنہ کے متعملی اختلاف ہے کہ یہ کتاب در الل بندیس تصنیف مہوئی جیسا کہ اس کتاب کے مطالعہ سے واضح ہوتا ک

له ديوان ازرقي مخطوطه الريش موزيم - سنه طاحظمو- مروج الذمب ازمسودي -

اوراسے شاہانِ اسکا نیہ نے تالیف کرایا تھا میرفارس کو بطور تحفہ دیدیا۔ یافارس میں تالیف ہوئی اور تہم کو بطور تحفہ دی گئی۔ ایک گروہ تو ہماں تک کہنا ہے کہ حکیم بزرجی ہرنے اس کو تالیف کیا تعادائد اللم بہرجال میں گئی الیف میں الیف میں اللہ الرف المریخ حکار بہرکی تصنیف ہویا ایران والوں کی میں اس کے قدیم نخہ کا بہتہ ملتا ہے جے الملک الرف المیر نوح بن منصورین نقر بن احدین اسلمی ساسانی (۲۹۱۹۔ ۲۸۸۵) کے حکم سے خواجہ عبدالغوارس قناوزی نے زبان بہلوی سے فارسی میں ترح برکیا۔ لووع وی نظم میں آبان ابن عبدالحمیدالاحتی الرفاشی نے ابتدائی دورخلفائے عاسی میں بہلوگئے نے اجوع وی نظم میں آبان ابن عبدالحمیدالاحتی الرفاشی نے ابتدائی دورخلفائے عاسی میں بہلوگئے نے ابتدائی دورخلفائے عاسی میں بہلوگئے نے ابتدائی دورخلفائے عاسی میں بہلوگئی نے اور سے اوراس کے دوسرے باب بیں جہاں مصنف کا نا م میں بوں بن بوں بذکور ہے:۔

مبكوبيرمقرواي كلمات ومحدوا من مقامات الصدر اللاجل الروحه ملك الادبا والكتاب بها مالدين سعدالاسلام صاحب نظم وشرمعجز البيانين مفخر اللسانين بحر الفصاحت والبلاغت مقبل زبان وعلامه جهال فرميالد حروج والعصر محدبن على بن محدبن عمال فلم يالكاتب السمرقندى . . . . . . . كمه

اس نے ببان کیا ہے کہ مندار ہیلے قدیم فاری بینی بہلوی میں تالیف موئی حتیٰ کم اسے ابوالغوارس قنا وزی نے تصبیر الدین ابوعید فوج بن منصور سامانی کے حکم سے ضیع فاری میں مصلحہ میں ترجہ کیا جو تا دیخ مندرجہ کے اعتباد سے غلط سے کمونکہ فوج بن منصور سے

سك این درم کتاب الفهرست (مطبوعه مصر) ص ۲۳ - ۲۳۲ - ومطبوعه نیوب می ۳۰ و ۳۰۵ -سکه حاشی چهادمقالدا زعلامه فروی مطبوعه بیرب ص ۱۵۵ - سکه عربی ادب از پراکلسمین مطبوعه بین ملاقاع ص ۹۵ - ۹۹ - سکت برکش موزیم فهرست ۲۵۵ ص ۲۵۵

سات مس منت می مسلطنت کی آگان کو تاریخ درج کرفی مین مهور کیا ہے اس کی ادبی حدیث متعلق بیان کراہے کہ سارہ اور غیر مکلف زبان میں ہے.

عوفى في اليف الباب الالباب أس دقا لقى المروزى كة مركم من درج كياب كمرد

«سندبادرا لباس عبارت بوسنا منده است» سله

بهارالدین محدر بن علی الظهر الکات السم قندی کافی عرصه تک ملطان طمغاج فا ل ابراتهم کا دیوان انشار محاس نے ترجہ قناوزی کی اصلاح و تہذیب کرے اس ایت واشال زبان عربی سے مزین کیا۔ اس بات کو امین رازی نے بھی سفت اقلیم میں تعلیم کیا ہے۔ چنا کچہ تر کمت ہے کہ بہارالدین محمرین علی نے تین یادگاریں حیور ٹیسی مثلاً۔

(١) سندماد نامه- ٢١) اغراض البياست. (٣) سمع الظهير في جمع الظهير - كله

دوسری نصنیف کو قلیج طعفاج می کے ہم معنون کیا گیاہے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بعددفات سنجر (مرہ ہے می مکس ہوئی۔ قلیج طعفاج خال کے متعلق محص اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بعددفات ہجری میں ترکستان میں حکم ال تصابحے ابن الحر نے سابق م کے صنی میں بیان کیا ہے۔ رضی الدین نیٹ اپوری متوفی مرہ ہے ہاس کے عہد کا بہت بڑا شاعر ہوا ہے۔ زبر کجب منطوط کر برٹس موز می اس کی تعرب میں یوں گویا ہے۔

اس كوعظيم الثان باد شاه بيان كيا كياسي اس في الني وشمنول كوست هم ك حدود سي قورال بميم

سله عنی باب الالباب جامل ۱۹ رسکه بهنت اقلیم نسخ برنش موزیم لنرن ورق ۵۵۹-شکه کشف الغلون مطبوعه بورب صفیت منجکه کشف العلون طبیلا

فكست دي تي اوراني ملطنت كووسعت دى اورانسات كال كيا-

متنکه بالایان کورنظر کو کواله مقردی شرح جادی الدین فراتی کرنداد
کاننی کرن وزیم جیها ملای فهری مرقندی کی طرت منوب معنی کی تغلیط کرتاب البت ال یا می من ب که اس کے دونسی انگال یہ موزی اوردو مرا بها مالدین ظیری مرقندی کی طرف سنوی بون ایک دونوں ایک منوی موزی ای ایک ورم وندی معموم بونا ہے دونوں ایک طفخ ای فاصاص داوان نفا جیکہ مناب کا ماص داوان نفا جیکہ مناب کا معموم ایک استانی ملاقات بان کرتا ہے۔ اور موزی تا می موزی اور طبی کا مجموم ہونا ہے در اسل مذبا دنامہ کی اصلاح و تبذیب دونوں تام معلوم بونا ہے کہ موزی کو مہوم کی ایک میموم ہونا ہے۔ در اسل مذبا دنامہ کی اصلاح و تبذیب دونوں کی نہیں سے بلک ایک بی نسخہ کی سے اوروہ بہا مالدین ظیری سمرقندی کی طرف سنوب بی کہ نہیں سے بلک ایک بی نسخہ کی سے اوروہ بہا مالدین ظیری سمرقندی کی طرف سنوب بی ماجی فلیقہ صاحب کشف الطنون می عوقی کے اس قول میں امر در دولوم ہونا ہے کیونی صاحب کشف الطنون می عوقی کے اس قول میں امر در دولوم ہونا ہے کیون

غرضكمت زكره بالابیان كافلاصدیه به كه ابوالیوارس قدا وزی ف سندبادكو قدیم بهدی توان سن فرح بن منصور سازی كه حكم سه فارسی مین ترجه كیا اور بهدی بهارالدین انعمیری السم فندی نه اس كی اصلاح و تهذیب كی مجره كیم از رقی نه است نظم كیا اس كافعید و كا مده ده عدندال ما الد كاطفالان فراه كین دس به مراداد تا سعه

کا وہ حصد چ عصندالدولد ابو برطفان شاہ کی مرے س ب الاحظ موس م شروا دا بندہ اندر مدحنت فرمان تو محر توا ند کرد بنا بدز معنی ساحری

ر دوا مر مرد بها مدر سی مناطری نیک دا ند کا مدر دد شوا رباشد شاعری

بركه ميند شهريا دا بندائت سندبا د

سله واشي جارماله م عماواء ا و ۱۸۹ سله کنف الناون مشيلا سله ديان الدة التي يوشن مزيم 3713 ، ۵۰ ودق م ۲۵۹ . مين ما يباك لورا يا وردالنس كنم محكن فيت ونظافا عام وايلورى المرق الماق المرق الماق المرق المرق المرق المرق الم المرق ا

اس مخقرمضون سے صرف وسندبار کی تاریخی ادبی، اوراقا فتی حیدیت وقیقت پردشتی دانامقصود سے دکیفن کی اب کی تفصیل ۔

الْمَاتَيْكُوبِيرُ بِالْقُدُ اللَّهِمُ (مُعَلِمُ بِسِ است مَدبا فرنا مسك زيرعوان وَرُجُ كِامِ اللَّهُ السِه كرد ايك مجوعة قصص سِيع جن كا عام مغروم بدسي -

ایک بادش داری داری کی تعلیم کوایک فائل مندبار کی میرد کرتامی وه آتایی ای افراک کوسات بوم فاموشی افتیار کردنی کی تلفین کرتامید ملک اس اور ای کواس عرصه می تنمیت لگاتی مید در در داه اس کوجان سے مارست پر تیار موجانا ہے ماس بادشاه اس کوجان سے مارست پر تیار موجانا ہے ماس بادشاه اس کوجان سے مارست پر تیار موجانا ہے مثل کو ملتوی کو اور یہ میں کا بات فوری موزاد کا اپنی فاحوش حیود کر گفتگو خرور و کرتامی کوسات کو سے گذاه تابت موجانا ہے۔

بېرال يكاب سلمانول كاليك اثرادى بادراس سان كه دوق قصركونى بروشنى د قى قصركونى

سله ازايت مولف فيرست مخلوطات الأياكان عاسيا

## ونيا كيين جالمي تعدان

ازجاب ولوى صائح ساحب فلمي فإلميور

دنياس بانان كى زندگى كه از جونظام نام بعى بناياجائيكا اس كى ابتداء لاماله حبن و بنيادى عقائر سيم يكى دندكى كى كوئى اسكيم بن بيسكتى حب تك كدانان كمتعلق اوراس كأنات كم متعلق حرس انسان رستاها ايك واضح اورتعين تصورية قائم كرايا جاس يسوال كمانسان كابرتاؤيل كابونا چاہے اوركس طرح اس اس دنيايس كام كرنا جاہے ، دراسلاس وال س المراتعلق دكمتاب كما نسان كإسهاس كالنات مي اس كاحتيت كيا العداس كالنات كا نظهام ك دُمنك كاب سانان كى زندگى ك دُمنك كوم آبنگ بوناچا ب اس سوال كا جول بى يخويركيا ماك كاأس كا فاست اخلاق كالك نظرية قائم موكا - بعراس نظرية اخلاقي كى نوعیت کمطابق انسانی زندگی کے مختلف شعبول کی تشکیل ہوگی میراس سانچے انعانغرادی سيرت وكروادا وراجاع تعلقات ومواطات ك قوانين الى تنعيلى صورتي اختيار كري هم، اور آخ كارتدى كى درى عارت ان بى بنيادول بتعير بعك ديناس اس وقت تك انسانى زندگى كرائ يتن ندمب وسلك بني ان سب كوببرهال إناايك بنيادى فلسغرا و ايك اراى بغارة اخلاق مرت كمنا يلا بعاد اصل ساليكرفروعات تك مي ايك ملك كو دور ملك معدد والكرنى بعدودي فلسفدادري اخلاقى نقط تفاري كوكلم ومتويدها

کامزارج اس چیزی طبیعت کے مطابق بنتا ہے اور میداس کے آب ہیں رومے کی حیثیت و کھتا ہم در مناس سب تعربی جا ہی تدن ہونان کا ہے جس کے افکا دو نظر بات پر دنیا کی تمام جا ہی تہ بر بر نیا گی تمام جا ہی تہ بر بر بایا ہے اور موجدہ مغربی تمرن بھی کوئی ایسا نوعم تمدن نہیں ہے جس کی پیدائش بھیلی صد ہوں میں مذہوئی ہو ، وراس اس کی تاہیخ بڑاروں سال کی برائی ہے ، اس کا نبی تعلق بولان اور رومہ سے ہے ، ان دونوں جا بی تہذیبوں نے اپنے ترکہ میں جو سال مناس کا نبی تعلق اور علی مرما یہ چیوڑا تھا۔ وہ سب کے نظام ، اجتماعی فلسفہ اور ما بعد الطبیعاتی نقط نظر اور عقلی اور علی مرما یہ چیوڑا تھا۔ وہ سب کے سب اس مغربی تمربی ترک میں ہیں آئے۔

بونافی تردید بین المان بر المان بر الموجوده مغربی دمین کاسب سے پہلا واضح مظہرا ورنور اتہا ہے بہا تہ ترب می جو فالعص مغربی فلسفہ کی بنیاد پرقائم ہوئی ، اوراس میں مغربی نفسیات کا پورے طور برخانی تہذیب کی تعمیر موتی یہ میں بھی دہی ہونا فی موح کام کردی تھی۔ مغربی قومول ، نے صدلوں تک ان ووٹوں نہذیبوں کی خصوصیات کو حرز حال بنائے رکھا، انہویں صدی میں المفین خصوصیات کے ساتھ اضوں نے ایک ہونے لباس میں ظہور کیا، اس بہاس کی چک دمک سے دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ نیا ہے لیکن در اس اس کا تا بانا ہونا نیوں ، اور دومیوں کے باخ کا کا تا ہوا ہے ۔ مغربی تہذیب و تعدل کو سیمنے کے موردی سے کہ ہوتا فی اور دومی تہذیب کی معلق مغربی تہذیب بی تمنی دومی کی جاسکے۔ یونا فی تہذیب بی تمنی کی جاسکے۔ یونا فی تہذیب بی تمنی کی جاسکے۔ یونا فی تہذیب کو اگر اندرسے کھنگا لاجائے تو اس کا ایک مخصوص مزارج معلوم ہوتا ہے ، اوراس کی خصوص میں تو بی ہیں ۔ اوراس کی خصوص مزارج معلوم ہوتا ہے ، اوراس کی خصوص مزارج معلوم ہوتا ہے ، اوراس کی خصوص مزارج معلوم ہوتا ہے ، اوراس کی خصوص میں تو بی ہیں ۔

۱- يەلك غىرضا پرستان تېغرىب بنى، ال سىكرىمال كى ماكم على اللطلاق كا تعور نسى بايلېا آل دورتغريبًا ضراست وجودس كى اميشتياه ب- ۴ کونت کے تصورسے خالی، اور روحانیت سے بے نیازر ۳ - عاجد بہتی اور دنیاوی فوائر ولذائز کا اہتمام مشر میر ام - وطنیت اور فومیت کے بت کی بہتش اور عبادت ۔

سینی خقر لفظوں میں اس کی تعبیر ایک لفظ المادیت سے کی جاسکتی ہے، بس یونانی تہذیب کی خابیل خصوصیت اوریت ہے اور بیخصوصیت اونان کی ایک ایک چیزسے ظاہرا ورعیاں ہے آب ان کے المربی کی عاملہ پرسی المال کے دیں ، سب ال کی عاملہ پرستی اور ادی کی پیسیوں کی غازی کریں گے۔ ان کے یہاں ضراکا ایک موجوم اور دھندالا ماتصور بایا جاتا ہے، ان کا نظر یہ کا کا نات باکل ادی ہے، خدا کی صفات اور اس کی قدرت کا تصور ماتا ہے ، ان کا نظر یہ کا کا نات باکل ادی ہے، خدا کی صفات اور اس کی قدرت کا تصور مناف دیوتا وں کی شکل میں با یا جاتا ہے۔ بت پرست قوموں کی طرح ان کے بیاں می خدا کا اور دیوتا وں کے ایک رحمت کا اور دیوتا وں کے باضوں انجام باتے ہیں، ان کے بیال می ایک روزی کا دیوتا ہے، ایک رحمت کا اور ایک قبرو عذا ہے کا اور ایک حرمت کا اور ایک قبرو عذا ہے کا اور ایک حرمت کا اور ایک قبرو عذا ہے کا اور ایک حرمت کا کر خمہ ہے۔ کا چرشجرہ ملتا ہے وہ می اسی مادی عقلیت کا کر شمہ ہے۔

وَلِي الْمُرْبِاسِ فَ جَبِوَاسِ وَمِن اللهِ وَمِن كِالْمِ وَمَن كِالْمِ وَمَن كَالْمِ وَمِن كَالْمِ وَمِن كَالْمُ وَمِن كَالْمُ وَمِن كَالْمُ وَمِن كَالْمُ وَمِن اللّهِ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلّمُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ ال

موجده مغربى تهذيب وتدن كامركز قديم يونانى تبرن تقاداس كالهل بالاصول افسان كى تام توتون كامم آبنگ نشوونا ادرسب برا معار خلصورت اور مراول حبم سجها جاما تقا، ظامره كداس من زياده زود موسات برب ، حبانى تربيت، ومذشى كهياون اور وقص دغيره كوها من ابهيت عامل عنى - ذمنى تعليم جوشاعرى، مرسيقى، أدامه، فلسف سائيس وغيرو بشتل تى، ايك خاص حدسة كرنيس برسن بائى تى تاكم زبن كى تى مائى درن كى تى تاكم دبن كى تى تى مائيس و م سعيم كونفشان نه بيني، يونان كه ندب ين ندروه انيت كاعضرب نه باطنيت كا معلم دين ب نه بيني ايان دين كاطبقة .

اس افتباس سے معلوم ہوتاہے کہ ان کا تدن سرتا با تقرآسے بنا وت برقائم تھا اور ایک پوم آخر کے نصورے نابلدوان کے نزدیک نفع عاصلہ ہی سب کیدہے۔

کسی قوم کے آرٹ اور کھی اس قوم کے مخصوص رجانات کا بتہ لگا سکتے ہیں۔ یونان کے معرفی میں میں اس قوم کے مخصوص رجانات کا بتہ لگا سکتے ہیں۔ یونان کے معرفی اس خوال کی تائید ہوتی ہے۔ جوقوم حسن عشن کے دوتا رکھتے ہوں۔ کیا یہ عشن کے دوتا رکھتے ہوں دوتا کو سے حال دوتا کو سے میں دوتا کی کا میتے ہوں۔ کیا یہ حفوا آن کا نتیج نہیں ؟

تاریخ اطلق کامصنف ویکی کمتاہے کہ یونانی تحریک تام نرعقی اورعیش پرتا درجانات رکھتی تھی۔ تاریخ یونان کے مطالعہ سے پتر جانات کمتی ہیں ہی جشن ، کمیل تاشے کی اتنی آمیزش بائی جاتی تھی کہ جس کا نصورا یک ندہی اورضرا پرست ان ان کر بہیں سکتا تھا ان سکیدہاں خوا کا نقدس سب اسی درجہ کا تھا جناکسی بزرگ شخصیت کا ہوتا ہے اوراسے چند معمولی مراسم کے ساتھ یادکرٹا اس کی عظمت و تجرید کے باکنل کافی تھا۔

یونایوں کان مراسم پنجب نہیں ہوناجاہے ، جوقوم اتنی اوہ پرست اور فوگر محمد سامی، جس کے عقامد مراسر برت پرتانہ ہوں ، جوذات باری تعالی اوراس کی صفات کا کوئی اچھا تصور در کھتی ہو، جو فسا کو لئی اورقا در فعل و نصوت کا عقیدہ ندر کھتی ہو، جو فسرا کو ایک معطل اور بیا کا نشار یہ ہو کہ یک کانات یہ ہو کہ یک کانات سے تو اور بیا کا کانات یہ ہو کہ یک کانات سے تو

مله تاریخ اطلق بورب ازلی ترجیمولانا عبدالماجرصاحب بیدا دید

لا مالداس کا نتیجہ یہ وگا کداش کی زنرگی میں خدا سے کوئی رجی اوتعلق نم بوگا۔ عقائد كالرعلى دندگى بر ان معائد كالزيراني معاشرت أورسوساتنى بريد ميواكه دنياوى لذاكر كى قدروقىيت مى افراط دغلوممسول اورعرال تصويروك سى دىجىي سرودوموسى سى انهاك. فنون لطیغه کی قدر دانی اورغیرمود دشخصی آزادی بیدا مونی اورز نرگ سے زمادہ تمتع اورلطف اندوزی اوردالہوی کاداعیہ شدیرے شدیوز سوگیا اوران کے اس حیورین نے ان کے تمدن کے تصرر فيع كوبالآخ بيوندخاك كرديا اوران كاندر بداخلاتى اورفعاشى اتنى عام سوكى كمزندكى او اخلاق کی قدری برل گین - اس دوری زنان بازاری کوده عروج جهل بواجس کی نظیر بوری انانى تارىخ يىنىسىسىتى - رندى كاكوشا يونانى سوسائى كادنى سىلىراعلى طبقول تك مرابک کا مرجع ومرکز بنامهوانشا. فلاسفه، شعرار، مورضین، ابلِ ا دب اور ماهرِفنون - غرصنکه علم وفن كے تمام سارے اس آفتاب كرد كھوشے تھے۔ وہ ریڈى صرف علم وادب كى مخفلول ک صدرنشین دیمی بلکراست اورما شرت کے مہات سائل س مجی اس کی وائے اسمیت کمی تق یونانیوں کے دوق جال اور حن رستی نے ان کے اندر شہوانیت کی آگ کواور زمادہ مخرکادیا ده اینے اس ذوق کا اظهار جن مبول میں کرتے تھے وہی ان کی شہوانیت کوا ورزیا دہ موا دیتے علے جلتے تھے، بہاں تک کان کے دہن سے یا تصوری موہوگیا کہ شہوت پرستی می کو کی اخلاقی عيبيد ان كامعيار إخلاق اتنابرل كيا تقاك ربع فلاسفها ورعلين اخلاق مى زنا اورفحش س كوئى قباحت او كوئى چيزقابل المت د بات سے ان كى سوسائى مىن كاح ايك غيغرورى رسم مجی جانے گئے۔ آخر کا دان کے روایاتی فرمب نے بھی ان کی جوانی خام ات کے آگے میر والدى كام دوى كى برسش مام يونان مى مبل كى حس كى داستان يونانى معمان ميں يافى كدايك دية ما كى برى موسة مريع اسفتن اوردية اول ساتنانى كريكى فى اوران كماسواليك

ایک فانی انسان کومی اس کی جاب آس مرفرازی کا فخره اس مقاد اس کی بین سے مبت کا دید تا میرونی ماجران دید تا میرونی ماجران ان کے ایک دوست کی باسمی لگاوٹ کا نتجر تقاد

به فهاشه اس قدم کی مبود تھی، آپ اندازه کرسکتے ہیں جوقوم اس کیرکٹر کی دابوی صاحبہ کو اپنامعبود بنا کے اس کی افلاقی نبی کا کیا عالم ہوگا ۔ یہ افلاقی انحطاط کا دہ مرتبہ ہے جس میں گرنے کے بعد کوئی قوم کھر کمیں اجری و بندوستان ہیں بام مرک اور ایران میں مروکہ یہ کا فہور اسی دور انحطاط میں ہوا ۔ انخطاط میں ہوا ۔

عظیم استان بابل میں فربدگری اور عیش بہتی کو مذہبی نقدس کا درجہ اس زماندہیں ماسل جوا حب کے بعد محرد نیانے کہمی بابل کا نام اف انڈ ماضی کے سواکس دومری حیثیت سے مدا۔ بونا ن میں حب کام دلیری کی بہتش شروع مولی توقیہ خان عبادت گاہ میں نبدیل ہوگیا۔ فاحضہ عور "میں دلیدداسیاں بن گسکس اور زناتر فی کرے ایک مقدس مذہبی فعل کے مزنبہ تک پہنچ گیا۔ ٹاریخ کی شہادت ہے کہ اس دواقیت اور از تیت کے بعد لونانی قوم کو زنرگی کا کوئی دومرادو انصیب نہیں ہوا۔

قوم پرت این آبذیب کی چوشی ضوصیت قوم پرت ہے۔ قوم پرت کا سب سے پہلادرس نیا کونوان نے دیااوروطن پرتی کو ایک ندم بی حقیقت کا درجہ یونانی فلسفیوں کے ذہن کی اختراع ہی مقدس وطن اور مادروطن کے الفاظ پہلے ہم النفیں کے اطریح ہیں استعال کئے موجدہ جارها نہ وطن پرتی اسی شجرہ ضیعت کا تمر غیر جا کہ ہے۔ ارسطوجے لوگ معلم اخلاق ہے ہیں اس کا سالانطا ایک افراق کی تفریق ہے۔ ارسطوجے لوگ معلم اخلاق ہے ہیں اس کا سالانطا ایک افراق کی تفریق ہے۔ یونانی حکمار نے فضائل اخلاق کی جو قبرست تیار اخلاق یونانی اور غیر اور می گئی تھی وہ و جب الوطنی می تفریق کے تفریق کی تفریق کرست ہے۔ یونانی حکمار نے فضائل اخلاق کی جو قبرست تیار کی تفریق کر تھی ہے۔ یونانی حکمار نے فضائل اخلاق کی جو قبرست تیار کی تفریق کی تفریق کی تفریق کر تھی ہے۔ ارسطواس حب الوطنی کی تفریق کی تفریق کی تفریق کی تفریق کی تفریق کو تو جب الوطنی می تو تیار کی تفریق کی تو تیار کی تفریق کی تفریق کی تو تیار کی تو تو تیار کی تیار کی تو تیار کی تو تیار کی تو تیار کی

سله مزدکست کے بنیادی اصول بدیتے" زر" زمین " ون " کوشترک اورسومائٹی کی ملکبت موناچاہتے - بد بینی اشتراکی تخریک تی جس سے لبطن سے موجودہ اشتراکیت نے جنم لیا ہے ۔ موسے ایک جگہ اکمتاہے کہ یونا نیوں کے لئے غیر لکیوں کے ساتھ دی برناؤ واجب ہے جوہ جوانا ت کے ساتھ کرتے ہیں ؟

اریج یونان مین دمرة فلاسفیس سے صرف کیم سفراط ایسانظ آتا ہے جوان نیت اور اضلاق کوکسی قوم کی میراث اورجائیداد بنیں مجت اورد وسی کو کسی مخصوص کوشی مصور کرونیا علیات اس استثنار کے سوابورے یونان میں ایک شخص مجی ایسا تہیں ہے جوجانیت اورآفاقیت کا قائل ہو سفراط نے ایک موقع برید کہ دیا کہ میری محمد دیوں کا طلق صرف یونان تک محدود نہیں ملکم تام بی نوع انسان تک ویع ہے تولوگ حیرت اوراستعاب سے دیکھنے لگے یا

سيطق كولد اسمته كامعنون وقومي تعصبات كاب

تدنی مباحث ، معاشرتی مسائل ، ما بعد الطبیعی نظر مابت کے لئے ایسی زمان کی ضرورت پڑتی ہے جوابينے دامن ميں انك وسيع ادب ركھتى مور موزوں اسلوب بيان كى حامل مواوراس ميں اعلىٰ ررجے کے اٹنا سے اور کالمیے کا ذخرہ موجود ہو چونکہ رومی زبان ال خصوصیات سے خالی متی اس ك روميول كيره لكصطبقة في الينه خيالات اور نظريات اورا بي تصنيف وتاليف كم كامول كويوناني زمإن ميس شروع كيام حس كالثرية ظام سموا كدرومي ابنيه افسكا روخيا لات عيس بالنكل ينان كے غلام بن مجئے اور به دستور عرصة دراز تك قائم رہا اور صرت تصنیف وتا لیون پر کیا موقو اطوار وخصائل، طرزم حاشرت، حزبات واحساسات غرضك مرشعبة حيات مين يوناني تدن رومی تدن برغالب آگیا اور رومی پوری طرح بینان کے ذہنی غلام ہوگئے۔ یوٹا نبول کی جن جار خصوصیات کی طرف اور سم نے اشارہ کیا، رومیوں کے بہال مجی ہی خصوصیات بائی جاتی ہیں -مدمیول کانظر ایکائنات اروی بت پرست تھے،ان کے پاس کوئی آسمانی فرمب شعفا، ان کے عقامر چد خرا فاتی اور توم انی تخیلات پر مبنی تھے۔ بت پرستی نے ان کے اندر تمام بت پرستان خصوصیات بدا کردی تقیں۔ یونانیوں کی دستی اورفکری غلامی میں مجانے کے بعدان کے عقائد اور آوہات یرایک کلامی اورفلسفیاندرنگ ضرور حراه گیا تفاجونکد زنرگی کی شعلِ برایت یونان کے باس مجی دیمی اس کے رومی مجی روح مایت سے خالی رہے اوراس طرح آ مسترآ مستدان بیس ماديت الكاواورمزمب سفوريداموف لكادان كيبال اخلاق اورساست كى رونی پہلے ہی سے تسلیم شدہ تھی، بت پرستانا اخلاق ان کو ورشہ میں ملائفا ، ان کا حقید مضا کر دانواد کورسین واسان کے انتظام سے کیامطلب، دنیاوی زندگی بےمقصداور بے فایت ہے، زىرگى كاملى فلىفدىيە كە كھاۋى "بىي" مىش كرو" دادالوگ خدعرش بىيىنىكرىياست اور اموردنیا سے بے تعلق بی بسسرد (Cice) بیان کرتانے کہ تھیٹر میں حب اس معمول

اشار بہت ماتے میں دوناوں کو دناوی ماملات می کوئی دلجی بی تولوگ انسین نہایت طوق سے سنتے تھے۔ فرق کا انسین نہایت طوق سے سنتے تھے۔

روی زندگی کی تام روحانی قدرول سے پیچید : ایک ناوا فقت تھے اسنوں نے کہی سخیدگی اورواقعیت کے ساتھ دینداری اختیار نہیں کی ان کے تعلیدی دیونا محض ہونا نی حکایات اورخوافات کی پیکی نقل تھے ، امغول نے محض ابنی اجتماعی شیرازہ بندی اورقومی وحدت کے خیال سے ان ارواح اور نبول کو تبلیم کرایا تھا، امغول نے اپنے ان دیونا وُل کو کمجمی میں اپنی عملی زندگی میں قدم رکھنے بندیا، امغول نے ان کو یہ حق مجمی مندیا کہ وہ لوگول پراپنے اخلاقی توانین نافذکریں ۔

قرم برستی اور وطنیت جوایک مغربی مزاج قوم کی فطرت ہے اس کا شدت سے ان ہے اندراحساس پایا جا نا تھا، وہ اس کو خواسے بلندو برتر سیجے تھے یہ طاقت ان کے بہاں ہی جی اور اجل باطل کا واصر معبار تھی۔ اس کئے روئی شہنشا ہی پر جو فاص فیال حادی تھا وہ محف ملک گری اور جا بطل کا واصر معبار تھی۔ اس کئے روئی شہنشا ہی پر جو فاص فیال حادی تھا وہ محف ملک گری اور جا بہ بنا موجلب بنفعت کا فیال اور مادر وطن کے لئے دوئری توموں کو معاشی اور ریاسی حشیت سے تباہ کرنا تھا۔ روئی دوئرا اور امر ادا ور اور نی خطبقہ کے لئے فارغ البالی اور عیش وعشرت کی زندگی کا مامان حصل کرنا تھا دی جنگ بر پاتھی۔ حصل کرنے کے لئے کہا ہے وہ موجودہ حالت کو جا جینی کی تھا ہے دی کھر ہے تھے۔ خود ملک کے اندراقتھا دی جنگ بر پاتھی۔ پرون ارب بنی موجودہ حالت کو بے جینی کی تھا ہ سے دیکھر ہے تھے میں سور وہ وہ حالت کو بے جینی کی تھا ہ سے دیکھر ہے تھے میں مورودہ حالت کو بے جینی کی تھا ہے دیکھر ہے تھے میں مورودہ حالت کو بے جینی کی تھا ہ سے دیکھر ہے تھے میں مورودہ حالت کو بے جینی کی تھا ہ سے دیکھر ہے تھے میں مورودہ حالت کو بے جینی کی تھا ہ سے دیکھر ہے تھے میں مورودہ حالت کو بے جینی کی تھا ہ سے دیکھر ہے تھے میں مورودہ حالت کو بے جینی کی تھا ہ دوئر میں جا رہی تھی۔

نظام معافرت من خرات بغاوت پرجونظام عائی بنتا ہے، اس کی اساس تاریخ بکوت سے می زیاد کرور ہوتی ہے۔ یونان کے نظام معاشرت کی تباہی کی داشان م آب کے کاؤں تک پیچا سے کے بین ، وہی

العالي اطلق يورب عنه مرف روم إي أبي كما جانا تعابلك مقدس روم ( . يواه H) كما جانا تعار

اسباب اورام اص الفام معاشرت مي مى اثراندازيم يص روى تمرن كهاجاتاب.

آپ کوس کرجرت مبولی که اس فحاشی کی اخاعت میں بڑے بڑے خورت تی اور پر بہرگا وللمغیول تک نے حصر لیا کا تو ( Cato ) جس کوروم کا محتب اظلاق کہا جا المسے صریح طور پر آوارگی کو سے بجانب بھیرا آماہے ۔ المبشئیس (مدائے ہے مرحک) جو فلاسغہ روافیئن ( من نہ کہ کہ) میں بہت ہی سخت اخلاقی اصولوں کا پابند مجھا جا آمہ اپنے شاگردوں کو بدایت کرتا ہے کہ جہاں تک ہوسکے شادی سے پہلے عورت سے اجتماب کرو مگرجواس معاملہ میں ضبط کا دامن با تقدسے حیور شبیطے اس کو ملامت معت کرو۔ مگرجواس معاملہ میں ضبط کا دامن با تقدسے حیور شبیطے اس کو ملامت معت کرو۔

یہ ہے روی ترن کی پاکی داماں کی حکامت اور یہ ہی ان کے نظام عاکی کے روش کارنامے۔
مدی تدن میں انسانی جان کی قدر دفیمت انسانی تردن کی بنیا دجس قانون پرقائم ہے اس کی پہلی دفعہ
مدہ کہ انسان اوراس کا خوات محترم ہے ۔ انسان کے سنی حقوق میں اولیں حق زمزہ رہنے کاحق
ہے۔ اس کے مدنی قرائقش میں اولیں فرض زندہ رہنے دیتے کاحق ہے۔

ال ددنون اصولول كوساسف ركح كرجيهم معى تدل كوديكه مي توبته جلتاسي كماس ترن ميں ان دونوں اصولوں كوكھى عمى لمحوظ ننہيں ركھ اگيا طبكہ ان كاخون كيا گيا ، روم كے كوليم (.Colosseum) کے فیانے اب تک تاریخ کے صفات یں دور ہیں جس سرار ہا انان شميرنى كے كمالات اوردوى امراركے شوق تاشك مدرموكة مهانوں كى تفريح كيلة بادوستول کی نواضع کے لئے غلاموں کو درندوں سے میروادیا باجا توروں کی طرح ذریج کردیا یا ان كالكسي جلن كالناشد كميناكوني معيوب نديها وقيديول اورغلامول كومختلف طريقول سے عذاب دے کریارڈالنااس عبر کاعام دستوریفا - جاہل اور خونخوا رامرارسے لے کر بینان و روم کے بڑے بڑے حکمارا درفلاسفے کے اجتمادات س می انانی جانوں کوبے قصور بلاک کرنے كى بهت سى وحثيانه صورتني جأئز تقيل ارسطوا ورا فلاطون جيسے اسائدة اخلاق مال كويراختيار دینے ہیں کوئی قباحت نہیں محسوس کرنے کہوہ اپنے حبم کے ایکب حصہ (بعنی جنین) کوالگ کرہے يونان اور مدمين اسقاط عل كونى ناجائز فعل مذتفا ماب كوابى اولاد كقل كالإراخ تعا- ردمى مقننوں کواسنے فا نول کی اس خصوصیت پر فخر تھا کہ اس میں اوالد دیریاب کے اختیارات غیرمورود میں جکماررواقیئن ( Stoies) کے نزدیک خود شی کوئی بری چیز ندھی۔ ملکہ ایک ایسی عزت كى چنرىتى كەلوگ جلے كركے خودكشيال كماكرتے تھے . صديدسے كدا فلاطون جيسا حكيم مي اسے كوئى برى معصيت نبي سم تاعقا سورك لئ ابى بيوى كاتتل بالكل إيسا تفاجي وه اينكى بالو جانوركودن كردك اسك قانون من اسفعل كى كوئى سزانه تقى-رومیون کافوی اخلان و میم بیاند پراک کے قتل وغارت کے واقعات آج بھی تاریخ کے ریکارڈ میں۔لیکن ان وا فعات کو لکھنے سے پہلے روم کے فزجی نظام برایک نظر والے چلیں ماکدواقعات كروح آسانى سىمجىم آجائے -روم كا فرجى نظام ، زمائة حال كے فوجى نظام كى طرح تما

جسمي اخلاقي صدودوصوا بطاكي كوفي بإبرى مكن دفتي، أن كواخلا في ترسيت، جنگ كي تعسليم اور عسکری صبط ونظر کے قائم رکھنے کاکوئی بندوبت منظا، جنگ کے موقع برعام جنگجو اشادوں كاليك ابنوه امن فركرا أياكرتا تقااوران كابيشوق صرف الفيس قتل وخول كي كميل مين شركت كيك لا تا تحقاتا كم بمسايه مالك كولوشي مخالف تومول كوتبس بنس كري، خوش باشى كے لئے مال ودولت خدمت کے لئے کونڈی غلام اور شہوت رانی کے لئے خوبصورت لڑکیاں مصل کریں۔ خودان کے باديشام وسك سامن جنگ كاكوئي اخلاقي مقصدة تفا للكر محض نام ومنودكي خوامش وشمنول كو تباه و برباد کمے نے کے لئے تلوارا معانی جاتی تھی، یہ ہی وجہ سے کہ جب ان کی کوئی فوج کسی ملک میں بہتے تدی كرتى تقى توبىچ ، بوراھ ، عورتىں ، جانور ، درخت ، معبد ، مندر، غرض كوئى چيزان مرمستول كے دسترد سے نہیجی تھی، جلوفا جاسکتا تھا لوٹ لیا جاتا اور جوند لوفاجا سکتا تھا اس کوآگ کی نرر کردیا جاتا تفار روم سافرلقیک وزالوں ( Vanduly) اورلویب کے گاتھوں (qoths) کیمیشہ جنگ رمنی تعی ان کے ساتھ جو دحیٰا نہ براؤ کیا جا اتھا اس کے ذکرستار کیس مجری بڑی ہیں۔ قيص شين ي عهر حكومت مين جب وندالول برحر ها أي كي كي توان كي يوري قوم كوصفي سي سے مادیا گیا، جنگ سے پہلے اس قوم میں . . . ، برارجنگر مرد تصاوران کے علامہ عور توں، بچوں، مردول کی بھی ایک کمٹیر تعدا دموجود می ۔ مگرجب رومی فائخوں نے ان برقا بو ہالیا توان میں سايك شخص كومجى زنره ندجيو أل شهورمورخ كبن لكمتاب كدما راملك ايساتباه كرديا كياتها کہ ایک اجنبی بیاح اس کے ویرانوں میں سارے سارے دن گھومنا تھا اور کہیں آ دمزاد کی شکل دكهائي نبين دين هي مبروكو بوس ايك منهورياح في جب اول اول اس مرزمين برقدم ركها تقا تواس كي بادى كى كربت اور تجارت اورزراعت كى نراوانى دىكىدكرانگشت سرندان به كيا تحا مكر ٢ سال کاندروہ تام گہا گہی ورانی سے سرل کئ اور بچاس لاکھ کی عظیم الثان آبادی قیصروم کے

حلوں اورجنا کاریوں کی برولت فناکے گھاٹ اتر گئ ۔ له

نورپ کے گاعتوں کے ساتھ ہی وحشیانہ سلوک ہوا، بہاں تک ہم سنتے ہیں کدائ کا بادشاہ فوشیلاب میدان سے زخمی ہو کر کھا گا اور ایک دور دراز مقام ہر جا کرمرگیا تورومی ہاہی اس کی تلاش میں نکے اس کی لاش کا مراغ لگایا ، اس کور میں کہرکے ڈالدیا اور اس کے خون آلود کم پڑون کو تاج سمیت قیصر جب شینن کے پاس تحفظ مجھیا۔

سنځ میں شیرس وی نے جب بیت المقدس فتح کیا توکہا جانا ہے کہ دراز قدحین اور کیاں فاتح کے لئے جن لی گئیں، اسال سے زیادہ عمرکے آدمی ہزار در مزار کی گرمصری کا قول میں کام کرنے کے لئے کی بھیج دیئے گئے، کئی ہزاد آ دمیوں کو گرفتار کرے مختلف شہروں میں معیجا گیا تاکہ المیعنی میٹرون اور کلوسیموں میں ان کو جنگی جافوروں سے کھڑوانے اور شمیٹر زنوں سے کھڑا نے یا خود المہیں میں ایک دوسرے کو کا شنے کے کام لا یا جاسے، دوران جنگ میں ام ہزار آدمی گرفتار کرسلے سکے جن میں گیارہ ہزار صرف اس وجہ سے مرکئے کہ ان کے ملاق گیارہ ہزار صرف اس وجہ سے مرکئے کہ ان کے مگہا قوں نے انفیس کھانے کو شہیں دیا، ان کے علاق جنگ اور قتل میں جو گئے۔

یونانی اورروی اپنسوا دوسری قومول کو دخشی اوربربری مکتے بیتھے اوران کے قانون میں غیر پونانی اور دومی کے ساتھ کا اسطو صیا السان غیر پونانی اور دومی کے سے غلامی اور قتل کے سواکوئی تیسری صورت موجود من کی ارسطو صیا السان اس مات کا قائل کھا کہ قدرت نے برابرہ کو محض غلامی کے لئے پیدا کیا ہے۔

باغیان سوسائی اور لادی کے ماحول میں رہتے رہتے دومی است ورندے اور وحتی ہوگئے ۔ نصے کہ لوگ اپنے کھیل تماشوں میں ہمیتناک نظارے دمکی کرخوش ہوئے تصاوران نظاروں میں مجازی کی کھرکہ جاتے ہوئے دکھانا ہوتونی الواقع مجازی کی کھرکہ جاتے ہوئے دکھانا ہوتونی الواقع

al gibbon. al Early days of Christianity by ferror.

وہ جاہے تھے کہ ایک گھر حلا دیا جائے فیصر آگسٹس نے اپنی وحیت کے ماہ جو تحریک منسلک کی سی اس میں اکھتا ہے کہ مہزار شخیر لوں اور دا ۲۵ جا فوروں کے کھیل میں دیکھیے چکا ہوں۔ دومیوں کی تاریخ میں سی جا سی سی کھیل میں دیکھیے چکا ہوں۔ دومیوں کی تاریخ میں جی جو بی دومیل استان جو در دیا ہور کے کا موں ہے ہیں مائٹا تعمیری فلاح و بہود کے کا موں ہے ہیں کچھ بھی شون منصا مطوالت کے باعث میں ان کی مفاکوں کی بہت بڑی داستان جو در دیا ہوں۔

رومہ کی اقتصادی حالت اورمہ کی اقتصادی حالت کے متعلق ہارے لئے اتناجان لینا کافی ہوگا کے فطالا اور مرحی کے اقتصادی حالت ہیں۔ اور جس کے تمدن کی عفلت و ڈوکٹ کے گیست کو سے جو میں ہیں ہورد کا مولٹ کے خوار اور در کے حالت ہیں بینی میں ہیں ہورد کا مولٹ کے خوار اور در کھیا جا اس فیر حیرت اور استعجاب کے در کھیا جا تا ہے دور کے مولٹ کے خوار اور در کھی حالے مولئ کے خوار اور در کھی حالے کے کو کے مولٹ کے مولٹ کے خوار اور کی دور دی مولٹ کے خوار اور مولز کی دور کے مولٹ کے خوار اور مولز کی دور کے مولٹ کے خوار اور مولز کی دور کے مولٹ کے خوار اور کی دور کے مولٹ کے خوار اور کے خوار اور کے مولٹ کے مولٹ کے خوار اور کی دور کے مولٹ کے خوار کی دور کی مولٹ کے مولٹ کے خوار اور کی دور کے مولٹ کی مولٹ کے مو

تاشدگا ہوں اور جوش فری ذکلوں سے جن میں پہلوان کھی ایک دوسرے سے اور کھی درنروں سے
اس دقت تک مصروبِ نور آزائی رہنے تھے جب تک کہ جونیوں میں ایک جمیشہ کے لئے فاک و حون میں
سونہ جلتے ۔ اہل رو النے سامانِ تعیش میں روزافزوں اضافہ مور ہاتھا، دینا کے ان قانحوں کو تجربہ کے لبد
یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ عبادت اور پہتش کے لائن آگر کوئی ہے تو وہ توت میں اسلے کہ اس قوت کی
بدولت ہی سرمایہ جاس کیا جا دوسروں کی محنت اور تجارت کی مسلس جا نکا ہیوں اور عرق این لیا ہے
بروائے ہوئے کا بنیج ہے اور فرانوا کے دولتِ رو ما اس نور قوت کا نشان ہیں عرض رو ما کے نظام تمرن میں جا ہولے کا نشاخ ہوئی ہوئی جونوئی جہرندیم
و جلال کی ایک جملک تو نظر آئی ہے لیکن یے جا کہ اس نمائٹی ملع کی چک سے منا ہوئی جونوئی جہرندیم
و جلال کی ایک جملک تو نظر آئی ہے لیکن یے جلک اس نمائٹی ملع کی چک سے منا ہوئی جونوئی جہرندیم

اس افتباس سے اندازہ ہوتاہے کہ کن قدراقشادی اوٹ مجی ہوئی تھی،اس مکے لئے رومی لوگوں کو فلام بنارہ ہے تھے اور قبل کررہ ہے تھے ، تن آسانی اور عیش پرتی پرقوم و ملک کا کتنا سربالہ اڑا یا جارہ کا تفارہ بنا کہ دومی تفایع بنا کہ دومی تفایع بنا کہ دومی تفایع بنا کہ دومی المحال میں ہوساکیوں کی بہ داشان سے قلام ندبایا ہولیکن آسینے مفتوح ل کے ساتھ ان کا یفیل کمب امرار سے ابنی قوم کو اقتصادی حیثیت سے غلام ندبایا ہولیکن آسینے مفتوح ل کے ساتھ ان کا یفیل کمب جارہ بنا ہے ہی کہ خودا ہی تو میں کہ خودا ہی تو میں کہ خودا ہی تو میں کہ بالم بنا ہے ہی کہ بالم بنا کہ بالم بنا میں کہ بالم بنا میں کہ بالم بنا کہ بالم بنا کہ بالم بنا کہ بالم بنا میں مفلوک انوالی کا جوام وقت بڑا دہتا ہے ۔
کا ایک بالم بنا میں مقام حربتا تھا اور ان کے سے میں مفلوک انوالی کا جوام وقت بڑا دہتا ہے ۔

شاه ولى السُرصاحب دالوي ابني كناب حيد السُول الغد سي الكفت بين :

"جب ایانوں ادر دمیوں کو حکومت کرتے صدیاں گرگئیں اور دنوی تعیش ان کا معبودی می آتو ان کی زندگی کا حاسل یہ بن گیا کہ وہ عیش وعشرت میں نہمک بن جائیں ۔ جنا کی ای سے طبعت خواص ( . Pririleged group) کا میرخص دادِعیش دینے لیکا اور ان سی ایک طرح تفاخر کی شان بریا مرکی ، یه رمکیکر دنیا که برگوشس علما او حکماان کے اردگردجع بون لگ گئے جان کے کے ساما بیش میں میں دنیا کہ بیٹے بھی بھی ہے۔ وقیقہ بنیوں اور کمت افرینیوں میں معروف نظا نے لگے اوراس سلسلیس ایک دوسرے بغضیات اور فوقیت علی کرنے کی کوشش اوران ایجادوں بغیر کرنے لگے حتی که ان احرار اور ساجان کا بیادال بولیا کو جب کی کے باس ایک لاکھ در مہسے کم الیت کا بیکا یا لوبی ہوتی بختی کا عار دلا یا جا تا ما دولیا جا تا ما دولیا ہے کا بیک ایک بیک بالی کے لئے اوران کے بالی بالی کا عار دلا یا جا تا ما دولیا ہے تا میں ایک الکے در مہسے کم الیت کا بیک ایک بالی باغی موادی کے ناہش جا نور خوادوں کے خالی میں ایک خوادوں کے بالی کے میں اس میں باغی اسے میں اس میں باغی اسے میں اس میں میں مورث میں در مرخوانوں برجع موں جن میں طرح طرح کے لایڈ کھانے وہیں دسترخوانوں برجع موں اور میں میں طرح طرح کے لایڈ کھانے وہیں دسترخوانوں برجع موں اور میں اور دو تا میش و ذیا میش و ذیا میں فرق البحرک لباس فاخرہ خوشرہ کوں سے بہا ہوا در بین اور دولیا ہے۔

ان لموک اوراد ارکی زندگی یه بطورط بینے رفتہ زفتہ عوام کی معاشی حالت پربدے اثرات لائے اور ان کی معاشی حالت برب برزمونی جائی مسلسل خانہ جائیوں براب برمیشت نباہ ہوگئے جس کی وجہ سوسائی تباہ ور باد مہرگئی۔ اس بمرکم والی صعیب کا سبب یہ تھا کہ برسا ماری شیر دولت صرف کے بیٹر حاسل نہیں ہوکہ تنا اس کے لئے امرا ما ور حکم ال مطبقہ کا شنکارول اور تاجرول پر نئے شیکس لگاتے تھے سامان معیشت چونکہ بیط می سے منا اس میں لئے کمان اور تاجرف میک رہ نے سے انکار کردیتے تھے جس کا نیتے ہے ہوتا تھا کہ زرد تی ان سے مکس وصورتے جاتے تھے اور زیادہ مرکم شی پرفوجی کارروائی عل میں لائی جاتی تھی اور انتصبی گرفتا ان سے مکر حراح طرح سے عذاب دیا جاتا تھا ؟

ماگردارانظام مرایدداری کایم وه مرقع حس کی چیج تصویر شاه ما کے نظار قلم نے کی کی استان اللان کی استان اللان کی استان در مانچے تھے جو غیر فرا پریتا نظری زندگی (۱۰۵ می می استان کی استان کی اساس برقام کے لیکن جو نکہ ان کی مبیا در ندگی کے میجھ تصور پرقام کے اس کا تباہ ہو جا اللازی آ

# عوالم خمسا ومراتب جوز

ترحميه زبغاب خواجه محرعلى رحاني مباسهاربور

ذیل کا مضمون حضرت شا وقتی محرصات محدث ابن حضرت شاه عینی جنداندرهم مانشر کی تصنیف رسالی مخفرونات رحمانی م کاردوتر حمدسے ر

بسرالله المحمن الرحيم المحل مقدرب العالمين والصلوة والسلام على رسوله عمل و واله والمعالم المراب الم

نے شرح بخاری میں بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ عرش عظیم یا قوت سرخ سے بنا ہوا ہے اوراس کی دوری ودرازی اور نُعِد کی مفدار سردوجانب میں بچاس ہزار برس کی راہ کی سافت ہے اوراس کی چڑرائی اور اور نیچے دونوں طرف بچاس بچاس ہزار برس کی راہ کا فاصلہ ہے۔

فعنائل اعالی ایک مدیث مرفوع ہے کہ عرش عظیم کے سو بائے ہیں اور ملا تکہ جب سے

ہداہوئے ہیں اس وقت سے قیامت تک اگرایک بائے کی مافت طے کرنا چا ہیں تو ہرگز سطے نہا اور سے

عرض کے بعد کری ہے جرہ بنت کی زمین ہے۔ بہشت کے تام بڑے بڑے درجے ایک برار

عرض کے بعد ولک خور کے بعد ولک زصل ہے جو آسمان اول ہے۔ بھر فلک بختری ہے جو آسمان

دوم ہے۔ بھر فلک مریخ جو آسمانِ سوم ہے بھر فلک شمس جو آسمانِ چہارم ہے بھر فلک زمرہ

جو آسمان پنجم ہے ۔ بھر فلک عطارہ جو آسمانِ شم ہے۔ بھر فلک قمر جو کہ آسمانِ منم ہے ۔ فلک قمر کو

اگرادیری طوف سے شارکریں تو آسمانِ منم ہے اور اگر نیج کی طوف سے حماب لگائیں تو یہ

آسمان اول ہے۔

علامہ نودی وغیرہ نے اس طرح بیان کیاہے کہ کرسی اور جو چیز پر کہ کرسی کے اندر موجود ہیں عرش مجید کے مقابلہ ہیں مائی کے ایک داند کے برابر ہیں کہ جس طرح ایک وہیں میدان میں ان کا ایک دانہ پڑا ہوا کا لعدم معلوم ہوتاہے ای طرح کری اور جو چیزی اس میں عرش مجید کے مقابلہ یں معلوم ہوتی ہیں اور اسی طرح ساتوں آسانوں کا اپنی وسعت وگھرائی کے با وجود کرسی کے مقابلہ میں بی عال ہے۔

فلک بغتم کے بعد کرکھ آتش ہے جس میں شہاب پدا ہوتے ہیں۔اس کے بعد کرکہ ہواہے حس میں ابر وغیرہ ہوتا ہے ادراس کے بعد کر کہ آب ہے جو دریائے محیط کے مانندہے اور زمین کر کہ آب کے اندر گمیند کی طرح ہے۔ زمین کا نصعت سے زائر حصہ غرتی آب سے اور نصف سے کم حصہ بانی ک رسین پرحق تعالی شاندی پیدایی بهونی انواع واقعام کی مخلوق بگرت موجودا ورآباد بچ بگرا وردوسری مخلوقات ملائکدر شیاطین، جنات وغیر با کے مقابلہ میں انسان ایک بنرار کے مقابلہ میں صرف ایک بہوتا ہے فیطیب عنقلاتی میں کی شرح میں ہے کہ زمین اپنی تمام و معت اور بھیلا کو، مہگیری کے باوجود آسمانوں کے مقابلہ میں ایک خشخاش کے دانہ کے برابر ہے کسی عارف کا مل نے اس صنمون کی طوف اشارہ کر کے انسان کو اس کی حقیقت کی طوف توجہ دلائی ہے۔ فرایا ہے کہ

جان در جُنْبِ ای الم سقفِ مینا چوخنخانے بود بردوسے دریا بین خود اکریں ختخاش چند سے سردگر مربر وت خود مخند

اس کا مصل یہ کہ (یہ تمام دیا جہان کا کنات، نوآسانوں کے مقابلی ایساہے میاکہ ختما ش کا ایک داند دریائے دینع وعین اور قلزم زخاری پڑا ہوا ہو۔ تو آئی کی اے غافل بنیا درخون سے کہ تو کمتناہے۔ اور بنیا درخون سے کہ تو کمتناہے۔ اور

ترى حقیقت اور بنى كیاہے، بے سوچ سمجے اگر تواسینے آپ كو بڑا سمجے اور اپنى طاقت اور مونچے بل كہ زور گھمنڈر كو كرسنے توكيا ية مجملولائق اور سراوار ہے . بہانتك بہت اختصار كے ساتھ عالم ناسوت كا بیان كیا گیا. اب لے جوبائے صدافت اور جوبیزہ حقیقت عالم ملكوت كا حال معلقم كر-

عالم ملکوت کی دوسی میں۔ ایک ملکوت اعلیٰ۔ دوسرے ملکوت اسفل۔ ملکوت اعلیٰ عالم ارواح کو اور بہت اور کی اور بہت ارواح کو اور بہت اور کی دوسرے ملکوت اسفل اور عالم بنال عرش عظیم کے اور بہت خات میں مقابلہ میں مارح قیصری وغیرہ نے ملکھا ہے کہ عالم بنال کی وسعت اور گیرائی اس فدرہ کو اس کے مقابلہ میں عرش عظیم معابنی نام محتوبات دموجودات اور اشیار شتانہ کا بہا ہے جیسے لیک صحارے عظیم اور اق ود میال میں الگوشی کا حلقہ پڑا ہوا ہو۔

اول قسم جن كاعالم اجمام سے كوئى تعلق نهيں ايك خاص قسم كواور ملكوت اعلى كى إسم كو

کروبی کہتے ہیں۔ بھر بہ مجی دوطرح برہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جن کوعا لم اجبام کی بالکل خرنہیں اور عالم احبام وعالم ناسوت کی طرف مطلق توج نہیں۔

وكه فرها مُوا في جَلالِ اللهِ تَعَالَىٰ وَجَالِهِ مُنْنُ خَلَفَهُمُ

ینی کروبیول کی بدفاص شم الی سے کہ جب سے حق تعالی شاخت ان کو پیرا فربا اسے کمس ذات عالی صفات کے طال وجال ہیں ہائم وستغرق اور متوجہ و محومیں اسی سے اُن کو مجبیری یہ کہتے ہیں اوران کی دوبری تسم وہ ہے کہ اگرچہ ان کو بھی عالم اجسام سے تعلق نہیں ہے مگروہ ابر گاہ الوہیت کے وربان اور فیض ربوبیت کے وسیل ہیں۔ حق تعالی شاخت (جوہل مبدرع وجود وا کیا والوس مرحیہ یہ فیضا نات و کما لات ہے فیض مصل کرتے اور کھرتمام رواح کو پہنچا تے ہیں۔ ان ارواح میں سب سے افعنل واعلی ، اجل وار فع ، اوراکمل وائم رویے اعظم سے جو تعبیر ومراد ہے وجوح محمدی صلی انڈ علیہ ولم سے ۔ اور روح عظم کی نسبت افاضہ فیض اوراصاطہ کمالی میں تمام عوالم سے خواہ عالم ارواح ہو یا عالم شال ۔ عالم خیال ہو یا عالم شہادت ، انسی محبئی چاہئے کہ انسان کے نفس کی نسبت ہوتی ہے اس کے جم وہ بن کے ساتھ ۔ حق کہ اگر مرد رفیاض کے سرحیئی فیص سے ان وسالکا و ذورائع اور علائی ووسائل کے ذریعہ صور وفیضان اورالیصالی فیض نہ ہوتو ہرگز ہرگز ممکن مورت مصل کرسے ۔ مورت مصل کرسے ۔

طکوت اعلیٰ کی بہائے ہم کا حال معلوم کرھیے کہ اس کا عالم اجمام سے بچند وجرہ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ کہ اس کی دو تسمیں بھی ہیں جن کا حال ذکر کیا جا چکا۔ اب ملکوت اعلیٰ کی دوسری قسم کا حال معلوم کیئے جس کو کہ عالم اجمام سے تعلق وارتبا طہوتا ہے اور وہ تعلق ور بط تربیرو تصون کا تعلق درالبط ہے اس کے کہ توج افراس کے مرفرد کے لئے ایک رورے مجردہ ہوتی ہے اوراس

شخص اور فردانسانی کے تعلق وتصرف کا تمام ترمعامله اس روح مجرده پرموقوت ومبی موتا ہے،
انسان کے نفس اوراس کے حبم و بدن میں صبی صلاحیت واستعداداور قابلیت ولیا قت موتی ہو اسی کے معافق کر مصلے اسی کے مطابق ہوتی ہے اور دوح مجردہ اسی کے موافق روح سے فیض ماسل کر کے اس شخص کی مثالی صورت اور برزخی مہیئت کے واسطہ سے جوکہ عالم مثال میں مُمثّل و ناسب ہو اس حبم و بدن اور نفس کو بینجیاتی ہے۔
اس حبم و بدن اور نفس کو بینجیاتی ہے۔

نیران اروائی مجرده کے علاوہ اور دوسری مکی روس ادر ملکوتی ارواج مجی ہیں جن کی سی تعرادو شاری تعالیٰ شاخی کے علم واصاطبی ہے اور وہ ملی روس ان ارواج مجردہ کی خاص معاون وسردگار ہوتی ہا وران کو می ملکوت اسفل کہتے ہیں۔ اس بنا برار باب مشاہدہ واہل شف کے فاص معاون وسردگار ہوتی ہا روان کو می ملکوت اسفل کہتے ہیں۔ اس بنا برار باب مشاہدہ واہل شف کے فار اس وقت تک درخت کا ایک بند می با برنہیں کا تا ہوا نے ہنجی برجی صلی انٹو علیہ و ملم نے ارشاد فر ما یا ہے " اِن کو لگل یکی مکر گنا " یعنی ہر چیز اور ہر سنتے کے لئے ایک ندایک فرشت صرور موتا ہے جواس نے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تبی صاری صلی انٹو ایو کی مانے ایک ندایک فرشت انزیا ہو۔

اس طرح احادیث وروایات میں فنم تھے کہ ملائکو، ملکوتی ارواح اور ملکی روجوں کا اس طرح احادیث وروایات میں فنم تھے ملائکو، ملکوتی ارواح اور ملکی روجوں کا ذریت میں فرایا ہے۔ چنا نچہ ملک الری کرموا کا فرشت ملک الرعد کرکوک کا فرشت کی ملک الرعد کرکھ کی کا فرشت کی موجود ہے۔

دکروار دہے جنا نچہ ملک الری کی دولاک مل مال کو کی احادیث صحیحہ میں تصریح موجود ہے۔

فلامة كلام بيب كم عالم ناموت بين جو كي كون وف اداور حركت ومكون ك متبيل سه موتلب يتمام فيمثان حق تعالى شأخ كرى جانب سه جوك مبدر فياض بين اولاً وبالذات اسام الميسكم كوج كما رباب مقيده بين بنجياب، اوردات باك ميدر فياض سه يتمام فيمثانات بواسط اسائيالى اعيان ثابته واسائه كونيه كو ذروب و

واسطه سه دوج عظم کو به جله قیوض حال موتید به میچردوی عظم سیا درارواح کوان کی استعداداً اوصلاحیت کے منامب والدی استعداداً اورصلاحیت کے منامب والدی ان اسمائے المبید کا فیضان حال موتا ہے کھر برروح اواسطه اپنی صور معنوی کے اپنے عالم ناسوت میں خود منصوب موتی اور تدبیر ونظم کرتی ہے۔ روح کا اپنے اجمام و نفوس میں اس تصرف و تدبیر معنوی کا معنوی افراد کو شعورواحیاس میوتا ہے جیسے انسانی افراد اور جوانی افراد سورواحیاس نہیں موتا جیسے بنا تاتی وجاداتی افراد۔

یہاں تک جرندکورہوا یہ سب عالم ملکوت کا بیان تھا اوراس سے قبل ہم عالم نامون کا ذکر کرھے ہیں اب عالم جروت عالم جروت عالم ملکوت کے اوریہ اوریہ عالم جروت الم ملکوت کے اوریہ عالم جروت الم المی صفات ادر دبانی اوصاف ہیں اور اس کو عالم واحدیث ہے ہیں اور یہ عالم تام اسمائے المی اور اسلامے کوئی بیشتل وحاوی ہے ۔ اور سب کا مخزن وجامع ۔ صوفی محقین نے ابنی اصطلاح میں المحاکمی المحاکمی المحاکمی المحاکمی المحاکمی المحاکمی کا ب

قدرصروری اس کا بہ سے کساسارالی میں سے سرایک اسم کوحقائقِ المبیہ بہتے ہیں اوراسمائے کونی وکیانی کو اعیابی ٹابند کے نام سے مورد م کرتے ہیں۔ ا

اسلت الميداداب مقده بي اورمبيد وبويسنداسك الميدكافين اسلك كونيه كو

جكه بيان ثابته اور نظام وجالى اسمائ الميس بينيار بالبدا وري النصاف سي بواسطه رو. عظم خارج ودافع من ظام وصادر بوتا ب جياكه ما بن سيان كياكيا و الغرض اس مجوعه كرا عالم جروت كتة بن -

اوراس مرتبہ کے اور دات ہاک المی ہے اور اس کو باہوت ہے ہیں۔ یہ عالم وحرت موسی حق الی خاندی ذات مقدس ابنی وحدت میں صفت احرب کے ساتھ متصف و موحوق ہے۔
جریس تام اعتبارات و تعینات اور نب و قیود و اصافات ساقط و کا لورم ہیں اور تمام صفات و اوصاف مسلوب و شفی ۔ اور یہی ذات تبارک و تقدس صفت و اصریت کے ساتھ بھی موصوف مصف ہے ۔ اور یہی ذات تبارک و تقدس صفت واصریت کے ساتھ بھی موصوف مصف ہے ۔ اور اس مرتبہ ہیں تمام اعتبارات کا اثبات بھی ہے اور تمام صفات لا لکھ سے اتصان میں۔ یہم تربہ تمام موجودات کے مربی و مالک اور تمام مکنات کے مرجع (اور مرجع حالیہ) کا مرتبہ ہے اور اس مرتبہ کو حقیقت محدید سے ای اس مرتبہ کو حقیقت محدید سے اور اس مرتبہ کو حقیق سے محدید کے اس مرتبہ کے بعد منظم محدی سے کہ اس مرتبہ کے مرتبہ کے مرتبہ کے مرتبہ کے مرتبہ کے دور ہودی ان اس موجود و خوب ذاتی کے مرتبہ کے ہور کہ کے مرتبہ کے مرتبہ کے مرتبہ کا ان رصفات و اعتبارات کی مرتبہ کا اس مرتبہ کے دور ہودی سے کہ اس مرتبہ کے دور ہودی سے کہ اس مرتبہ کو مرتبہ کے مرتبہ کے مرتبہ کو مرتبہ کے دور ہودی سے کہ اس مرتبہ کو دور ہودی کو دور ہودی کے مرتبہ کا مرتبہ کا مرتبہ کے دور ہودی کے دور ہودی کے دور ہودی کی سے دور ہودی کی سے دور ہودی کی سے دور ہودی کے دو

اس وقیقد اور نکت کو حقیقت انسانی اور افراد انسانی کی مثال میں اس طرح بمجبوکیم اس جروت، حقیقت انسانی کو کہتے ہیں۔ اب یعر تبہ جو تمام اسمائے المی اور اسمائے کونی پڑھل ہے الاجال اور فی الاصل مرفرد انسان کی استعداد و ملاحیت کا مل اور قابلیت تام ہو تو اس فرد میں کا مل و کمل طور پر اس مرتب کا ظہور ہوگا۔ اب گرکسی فرد انسان کی صلاحیت واستعداد و قابلیت مکمل نہ ہوتو اس میں کا مل طور پر اس کا ظہو گرکسی فرد انسان کی صلاحیت واستعداد و قابلیت مکمل نہ ہوتو اس میں کا مل طور پر اس کا ظہو یہ کا مرانسان میں بالاجال اور مرفرد کی حقیقت میں بالاصل متورد کا من ہے۔ اکا اور مرفرد کی حقیقت میں بالاصل متورد کا من ہے۔ اکا امرائی مداور کا من ہے۔ اکا ایک میں مداور کی مقیقت اور طالبین سلوک سے اہل کشف وار باب مثا مرہ کے اعتقاد کے مرجب تمام سالکین طرفیت اور طالبین سلوک سے اہل کشف وار باب مثا مرہ کے اعتقاد کے مرجب تمام سالکین طرفیت اور طالبین سلوک سے

### پروملوک کانتہی اسی مرتبہ جرویت تک مہتاہے۔

بعض مخفقین جیسے شیخ می الدین ابن عربی وغیرہ فرلتے ہیں کہ سالکہ صادق تعینی بین محقق یاغوث، یا فرد کا مل جوجاب رسالت حضرت محرر سول اندر صالی المنز علیہ وسلم کی کا مل منابعت اور حضرت نبوت (اَدُوْتُ اَرْدُوْلُ اَرْبِیْنَ وَاقْتُهَا اَمْا بِدُولُ کَی کا مل منابعت اور حضرت نبوت (اَدُوْتُ اَرْدُولُ اَرْبِیْنَ وَاقْتُهَا امْا بِدُولُ کِی وجہ سے قدم بہ قدم چاہا ہے۔ سنت نبویہ (علی صاحب الصلوۃ والسلام) کے انباع اور بیروی کی وجہ سے تعمق بوجاتا ہے جاتا ہے اور اور اس اول مرتبہ سے متصف ہوجاتا ہو تنام المہوت تک بہنے جاتا ہے اور اور اور اور اور اور ایس اول مرتبہ سے متصف ہوجاتا ہو ان وہ دوسرے جن کو کمال متا بعث کا درجہ اور اور ایس ہوئی کا حصد حاصل نبیں ہوتا۔ اس اور دوسرے جن کو کمال متا بعث کا درجہ اور اور ایس ہینے کے بیر رک جاتے ہیں البتہ اس رنبہ کا صرف مثا بدوان کو ہوتا ہے۔

تومنحق نظرشو كمسال وقابل فيض كيننقطيع نشود فيض مركز ازو فياض



. Abn Maskawaih ازخواج عبد الحميد صاحب . تقطيع خورد ضخامت . ١٣٠٠ استعا

ائپ جلی اور روش قبیت مجلد ع<sup>م</sup>ر

ائپ جلی اوروش قمیت مجلد بانچرو کے۔

علم جغرافیہ کی تھیں وکی اور جواس کی ترقی و ترویے میں ملمانوں نے جوعظیم التان کا کیا ہے۔ اس میں فاشل کیا ہے۔ اس میں فاشل مصنف نے بتایا ہے کہ جے اور تجارتی بتوق کی وجہ سے ملمانوں میں کس طرح ابتدا ترجزا فیہ مصنف نے بتایا ہے کہ جے اور تجارتی بتوق کی وجہ سے ملمانوں میں کس طرح ابتدا ترجزا فیہ دائی کا شوق بہدا ہوا اور کھیکس طرح عبد لعبد داس نے ترقی بنیریو کو کیا مجزا فیہ میں ملمانوں سے شاملا کو تھی تھی تھی تھی جا کہ اور اس مسلم کا علی تجربہ کیا اور اس سلم سی ہی ہوائی تا ہم کا کی خاک اور اس مسلم کا علی تجربہ کیا اور اس سلم سی ہوئی وسعت وہٹائی کے اعتبار سے کتاب محقرہ ہے تاہم کا کی باتیں سب آگئی ہیں اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوگا کہ جس وقت پوری جغرافیہ ارض سے متعلق کی باتیں سب آگئی ہیں اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوگا کہ جس وقت پوری جغرافیہ ارض سے متعلق صد درجہ منعکد انگیز معلومات برق نوبی خالے اور اور میں اس نوازہ میں ایک طرف مشرق و مغرب کی وسعت کی باتیں سب آگئی ہیں اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوگا کہ جس وقت پوری کا ابدائی ایک اور ان کی ہیائش اور ان کے وسعتوں کا جائزہ کی ہیائش اور ان کے وسعتوں کا جائزہ ہے دور فی کو دوجہ ندکرہ یا ہے۔ حکمات وافعال کا مطالعہ کو نے ہیں مصروف تھے بہتوں نفتوں نے کتاب کی اہم ہیت اورا فا دیت کو دوجہ ندکرہ یا ہے۔

مندرج بالا دونول كتا بول كوشيخ محداشرت صاحب تا جركت ميرى بازار لام ورسي طلب كياحامكتاب -

مسلمان اورغير مم صومت انروفيسر ورصاحب جامع المي المعتلع خورد ضا المراعد المراء المعتلع خورد ضا ٢٣٢ صفحات كتاب وطباعت بهر قيمت عمرية بدادارة ادبيات ومم المراء والمورد

سنت کاشهر رمقدم کراتی بندوتان کی صدوجهد آزادی کی تاریخ می تمیشهادگار رمهیکا اس مقدمه مین حکومت برطانید مدی منی اورمولانا حمین احد مدنی مولانا محری شوکت علی وغیرم مدعالیم حکومت کا دعوٰی به تفاکد ان حضرات نے فوج کی ملازمت کو ترام که کر حکومت کے خلاف بغا ویت

بداكمنى جابى مع اس كے جواب من مجام بين ملت كاكمنا يقاكد ايك مسلمان كے لئے ايك ملان تومل كرنا قطعًا حام ب اورجاء كالكرزى فوج مين واخل سوت مين الخيس اليك مايك دن تركول سے صرور اونا بھے گا۔ اس بنا پر سلما قوں كے لئے فرج ميں الازم مونا نا جائزا ورح ام ہے۔ اوراگر حکومت محرم ملانون کوفوجی الازمت برجبور کرتی ہے ترکیا وہ مزسب میں مرافلت کرتی ہے اور ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے مطابق اسے ایا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سلمیں مولا نا حسین احدمدنی ادرمولانا محملی مرحوم نے جو بیانات اپنی ادرائیے رفقار کی طرف سے عدالت کے روبروديئے متے واقعہ ہے کہ وہ حق گوئی ، حذبہ آزادی وولولۂ ایمانی ۔ پھرساتھ ہی سوزوگداز ، دردو اٹراورجائت دیباکی کے لحاظت صدرجایان افروز می ہی اورجائت آموز می بیدونیسر تحدمر ورنے تريتيمره كتاب مين اسى مقدمة كراجي كم مخضر و تراد نقل كرك مولانا حين احرمرني اورمولانا محملي مرجومے یہ بیا نا معداور ج کافیصلہ برسب چزی مزنب کردی ہیں۔ اس کے نبدلائن مرتب نے «محاكمه» كعنوان سے ایک دلحیب اورمفید كجت كی ہے جس میں انھوں نے سنٹر کی تخریک خلافت سے میکر سیمیم کک کی تحریجات قوی کا وسعت نظرا درغیرجانبداری سے جائزہ لیا ہے اور معیر بتایا ہم كداب ملمانوں كوكس طرح قيادت كے برلنے كى صرورت سے ورندان كے لئے خطرات بيتياديس ماکم کے زرعوان جو کھ اکھا گیا ہے ہارے نزدیک وہ اگرچ آٹ نہ وناتام ہے ۔ کھرصف سے نقطهٔ نظرے کلی اتفاق بھی نہیں کیا جاسکتا ناہم جرکچہ لکھاہے بڑی سنجیدگی، معقولیت اورمتا م لکھا ہے ارباب ذوق کواس کامطالع ضرور کرنا چاہے۔

محاورات داغ ازجاب ولى احرفال صاحب وزيراعظم دوجانة تعقيع عليه مخامت ٢٨٠ صفات كاب والمات والما

نواب فصیح الملک مرزاداغ داوی کاکلام اردوزبان کے متنداور مکالی ماوروں اور

مزوب الامثال سے بھرا ہا ہے۔ ولی احد خات صاحب نے کئی سال کی مونت کے بعدان سب کو ایک کتاب میں حروث بیہ کے بہر سخم بین ایک کتاب میں حروث بیہ کے بہر سخم بین جارکا لم ہیں۔ پہلے کا لم میں محاورہ ، دوسرے میں اس کے سعنی اور تعظر ترکی ۔ تعیبرے کا لم میں وہ شعر جس میں اور وہ آیا ہے ۔ جس میں محاورہ آیا ہے اور کھر آخر کا لم میں شاعرک اس دیوان کا حالہ ہے جس سے وہ شعر لیا گیا ہے ۔ اس طرح ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱ اشعار اور ان کے محاورات مع تشریحات کے مکم اہو گئے ہیں۔ شروع میں دانے مرح کی شاعری اور حالات برایک مختصر مگر سنجیدہ مقدمہ تھی ہے۔ لاکت مرتب کی ہے اور بی خرمت بے شبہ لاکن وسر اوا اوا قربی ہے۔ امرید ہے نبان کا ذوق در کھنے والے حضرات اس کی قدر کریں گے۔ لاکن وسر اوا وا تا جو اجر شفیع تقطع کلال ضخامت ۸ مصنیات کتاب نا وطباعت بنتر قربیت مجابع می محدورت بنتر ترمیت مجابع می محدورت بنتر ترمیت مجابع می محدورت بنتر میں محدورت بنتر مرتب کہ اور وہا زار دیلی ۔

خواجه صاحب نے کئ سال مہرے ندکورہ بالانام سے ایک کاب کھی تی جس سی اسس عام خال کی ترد بید کی گئی کی مارے بزرگ سراپا ماس سے اور ہم ان کے افلاف سرتا سرعیہ فعصان ہیں۔ پیرائیہ بیان مثیل کا ہے۔ خواجہ صاحب کی بیکتاب آئی مقبول ہوئی کہ تھوڑی مرت میں ہی اس کے بین اڈیٹن کے اس کھی اس کے بین اڈیٹن کے اس کھی اس کے بین اڈیٹن کے اس میں شرب اور بات کی سات مالا غست ، مریک مات مالا غست ، مریک مات مالا خست ، مریک مات مالا موجوش اطہار دوانی و بیاضی اور عبارت کی سلاست وانسیام ان سب اوصاف کے نور کلام اور جوش اطہار دوانی و بیاضی اور عبارت کی سلاست وانسیام ان سب اوصاف کے کی قدر کی تاب اس زمانہ کا ابترین ادبی شام کا رہے۔ امید ہے کہ ادب و دوران کا کا دوق رکھنے والے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گا اور جی قدر کریں گے۔

مرخ افساني الاسراراحرصاف ازاد تقطع الابناعم ٢٨٨ منات طباعت وكاب بهر تعبين عم ٢٨٨ منات طباعت وكاب بهر تعبين معرب بتدنياكاب كرارد وبانارد بلي ر

جیاکہ نام سے ظاہرہے ۔ انقال ب کے بعد کے روس کی زندگی سے متعلق انہیں روسی افسانوں کا اردو ترجہہے ۔ ان افسانوں ہیں (شراکبت کی روح پوری طرح جلوہ گرہے ۔ ان کے مطالعہ سے غؤدگی کی کیفیت طاری نہیں ہوتی بلکدرگوں ہیں زندگی کی امنگ ، ولو ارشجاعت ان فی محدر دی اور جروج ہو عمل کا خون تیزی کے ماقعدو رانے لگتا ہے ۔ ہم روی زبان سے واقعی نہیں ۔ البتہ ترجہ ترجہ نہیں علوم ہوتا ۔ عبارت کا زورا وراس کی روائی اور برجتگی دیکھر من کا دھوکہ ہوتا ہے ۔ ہمارے ترقی لیسنداد ہیں جواشتر اکست پرشی کی آئیس عربا ں نولیسی کی ترقیع کی کردیے کی کردیے کی کردیے ہیں وہ ان افسانوں سے اگر جاہیں تو کا فی مبت لے سکتے ہیں کہ ان میں زندگی کی درد ناک اور گوناگوں تصویریں جگہ حیگہ نظر آتی ہیں لیکن فیاشی کا کہیں شامتہ بھی نہیں ۔

دبوان امام ابومكرين دربدالازدي

امام ابو کمربن درمیة تعبیری صدی بجری کے نامور محدث اور دبیب مہونے کے علاوہ بلندیا بہ شاع بھی تھے۔ مولانا سیدمحد مبررالدین صاحب علوی اسادع فی سلم یونیورٹی علیگڑھ نے کئی سال کی مخت اور وہیع مطالعہ کے بعد آپ کا دیوان اشعار مرتب کیا اور مصرے شائع کیا گیا کا غذاورٹا کئی نہایت عدہ کتاب کے شروع میں ایک مقدم اور آخر میں انٹرکس اور جاشیہ میں شکل الفاظ کی شرح کی سے دارماب علم وادب کے لئے یہ کتاب ایک نا در تحق سے قیمت تین روپ یہ

ينجر كتبران قرول باغ دبلى سيطلب كيح

ميري وتران اورتصوف يحقيقي اسلامي تصوف فلانتِ را شده زايرنج ملت كا دومراحصه جديدا دي يرجد بيرادر محققانه كتاب عارمجلدے ر نمت بيرمولدي مضبوا درعده فلدللعم تصعى القرآن جارج إرم حفرت عيسى اوررول المر سائمة بمكل لغات القرآن ع فهرست العاظ صلال صلى الفرعليه والم كحالات كابيان صر محلد سي لنت قرآن يريد مثل كتاب بير مجلد للجر سرایه ایکارل مارکس کی کتاب کیشل کا ملحف شسته منائدة وترجان السنه در ارشادات نبوى كاجامع ورفتة ترجمه، جريدالدُّليْن وقيمت عيم اسالم كا نظام حكومت اسلام كفابط حكومت الارستندذ خرو مبدادل عله معليد عظيه كة عام شعبول يرد فعات واركمل كبث للے مجلد معمر الله كمل لغات القرآن مع فهرست الفاظ جلد سوم فلافت بنياميد ارتاريخ ملت كالميسراحصه بي متكمافك كانظم ملكت للعدمجلدصر مجلدب مضبوط اورعمده حلبد للبير -ملهم وبروتنان برملان كانظام تعليم وزا تحفة النظار يني خلاصه سغرنام ابن بعلوطه بلدادل-اني موضوع من بالكل جديد آب الدورات التعرفية الما على في قسم دوم دوروي المقالمة -مارشل ملط وكرسلادي كي آزادي اورانقلاب ندوستان مين سلمانون كانظام تعليم وترسيت بنج خزاد د محبب كاب دوروك ر بدثاني للعه رمحليرصه مفصل فبرستِ كتب دفة يبطلب فرات سص الغرآل مصرسوم انبيارعس اس سے آپ کوا دارے کے ملفوں کی تعضیل كواتعات كعلاوه إتى تصم قرال المجوملدم مُلَ نات القرآن مع فبرستِ الفاظ ملوا في بي معلوم موكى -

منيجرندوة الصنفين دبلى قرول باغ

Registered. No.L. 4305

را محسن خاص - جومفری مغرات کم سے کم پانچورد کے گشت مرحت فرائی گے وہ قددہ المسنیا کدار مسنین خاص کوابن شمولیت سے و تنجیس کے لیے علم نوا زاصحاب کی خدت میں ادارے اور مکتبہ بروان کا تام مطبوعات ندر کی جاتی رمیں گی اور کا رکمان اوارہ ان کے قبتی مشوروں و مستند موستے دیں گے۔

رم بمحنین بوصرات بجیس دو بال مرحت فرائس که وه نروة المصفین کے وائره محنین سر الماس بول کی بات میں المحنین سر ا شامل بول کے ان کی جانب سے بیضرت معاوضے فقط نظر سے نہیں ہوگی بکہ عطیہ خالص ہوگا - ادارہ کی خاص ہوگا - ادارہ کی طرف سے ان معرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداداو سطا جار ہوگی نیز مکتب بریان کی معاوضہ کے بغیریش کیاجائے گا۔ مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ بریان کی معاوضہ کے بغیریش کیاجائے گا۔

رم ) معا ونین ، جوحفرات اعداره روپی سال پیگی مرحمت فرمائی گئی مرحمت فرمائی گئی مرحمت فرمائی کا شار نروة المصنفین کے طقہ معا ونین میں موگا ، ان کی فدمت میں سال کی تمام مطبوعات اداره اور رساله برباك رحس كا سالانه چنده بانخ روپ سے بلاقیمت بیش كیاجائے گا۔

رمى) اجباء فرديد سالانداد كريف والحاصحاب نروة المصنين كماجاس داخل موسكمان حفراً من المراق المراق من المرا

#### قواعب ر

د۱) برمان براگریزی مبینه کی ۵ رتا دیخ کوخرور شائع موجاتا ہی۔ د۲) خربی بھی تحقیق، اخلاقی مضامین بخرطیک و دباق ادبے سیاد پردیسے اتریکی بھی آت کے تقایق بھی شائع کے تقایق بر در این سے زبادہ ۲ رتا دیخ تک و فتر کواطلاع دیوی ان کی خدمت میں دسالہ دوبارہ بوقیت بھیجد یا جائے گا اس کھ بعد شکا بیت قابل اعتباد نہیں مجی جائے گی ۔

(م) جابعلب المركيك ١٠ ركاكث اجوابي كارد بميخا فروري ب

ره ) تمت ساللذ بالخروب بششاى دوروب باره آف (مع معولة ك) في برج مر

(٢) سى الدروا يكوت وقت كون بابنا كمل بتد مزور ككف

مولى عدادي ملاين والبشرة بديق ين دفي بن بل كراكر دفتروساله بان دفي قرول باغد شائع ك